

مجموعة افارات اِلم العطلام كريبر محركا الورشاه بمرسري الير وديكرا كابرمجاثين وجم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضِلاً مُوكانا آسِیال کی الصِالح کی اسیال کی المیال کی المیال کی المیال کی المیال کی المیال کی المیال کی المی

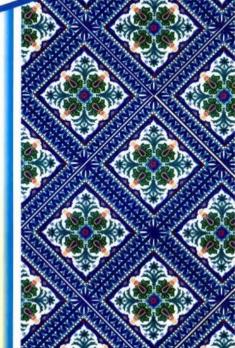

ادارة تاليفات آشرفت كروك فواره ندتان كاكتان





# انوارالباری (جد۳-۴)

| ت شعبان المعظم ١٩٢٧ه   | تاریخ اشاعه |
|------------------------|-------------|
| داره تاليفات اشرفيدان  | ناشر        |
| سلامت اقبال بريس ملتان | لمباعت      |

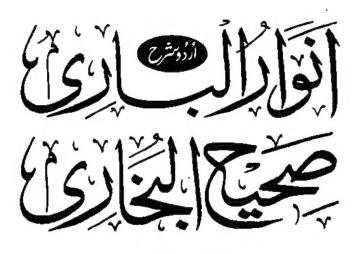

جلرا - ١٦

مجهوعة افارات إمام لعظلامه كرير محكم الورشاق بمرسري الطرير وديجرا كابر مخين ريم المتال

مؤلفهٔ خَضِيْكُمُ مُوكَا الْسَيْدِ الْمُحَالِكُ الْمُصَالِحُطَابِ بِجِنْجُ رُكِيًّا (تميذعاديثيريّ)

> (داره المفار (مثرفيك بحوك فواره مستان يكيشتان \$2061-540513-519240

## فهرست مضامین

| مقدمه                                            | 14         | عهد نبوت کاایک زریں باب              | ۲۵  |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----|
| كتاب الوحي                                       | 19         | حروب روم وفارس                       | ۵۷  |
| وحی اوراس کی عظمت                                | <b>*</b> * | فارس کی فتح اورروم کی شکست کے اثر ات | ۵۷  |
| تخفنی کی آواز کی طرح                             | ī          | غلبهرُوم وشكست فارس                  | ۵۷  |
| انبیاعلیم السلام کاسب سے براوصف امتیازی دحی ہے   | ra         | فتوحات اسلاميه وسلح حديبيب           | ۵۸  |
| بر کات دا نوار نبوت دنز ول دحی                   | ٣٦         | صلح حدیدبیے کے فوا کدونتا نج         | ۵۸  |
| ابتداء نبوت ونزول قرآن مجيد                      | ۳٦         | فتح مبين                             | ۵٩  |
| نبی کے دل میں فر شتے کا القاء بھی وی ہے          | ٣2         | فنتح مكه معظمه كے حالات              | ۵٩  |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم بربزول وحي كاايك منظر  | ٣2         | سای تدابیر کے فوائد                  | ۵٩  |
| دی کے انتظار میں آسان کی طرف نظر اٹھانا          | <b>r</b> z | ابوسفيان پرمكارم اخلاق كااثر         | ۵٩  |
| شدة وحي كي كيفيت                                 | 12         | اسلامي حكومت رحمت عالم تقي           | ٧٠. |
| وحي البي كأنقل عظمت                              | ۳۸         | مدیث برقل<br>مدیث برقل               | 4.  |
| سب سے برا معجزہ قرآن مجیداور علمی تر قیات کا دور | 17         | ا بمان ہرقل                          | 41  |
| قرآن مجيد كاادب واحترام                          | ۳۸         | مكاتيب رسالت                         | 41  |
| شرح حدیث                                         | ۲۳         | زوال كسرى وعروج حكومت اسلام          | .41 |
| عالم مثال                                        | ۳۲         | كتاب الايمان                         | 44  |
| عالم خواب                                        | ۲۳         | حقیقت ایمان                          | 45  |
| انتخاب حراء                                      | ٣٢         | ا بمان واسلام كا فرق                 | ٦٣  |
| عطاء نبوت ونزول وحي                              | ٣٣         | ا بمان واعمال كارابطه                | 44  |
| د بانے کا فائدہ                                  | مادا       | ا يمان كا درجه                       | 414 |

| حضرت نانوتوي کي تحقيق                 | 44 | امام صاحب کی دقت نظر               | 9.   |
|---------------------------------------|----|------------------------------------|------|
| حضرت مجد دصاحب كالمحقيق               | 70 | حافظ عینی کے ارشادات               | 91   |
| شخ دباغ کے ارشادات                    | 40 | داغ عبديت وتاح خلافت               | 90"  |
| بخارئ كاترجمة الباب                   | 77 | عبادات کی تقسیم                    | 90   |
| امام بخاریؓ کی شدت                    | 77 | روزه و هج کاار تباط                | 90   |
| الل حق كال ختلاف                      | AF | ايمان کی کتنی شاخيس ميں            | 92   |
| حضرت شاه صاحبٌ كاارشاد                | AF | يك الهم علمى فائده                 | 1.4  |
| امام بخاری گاامام صاحب کومر یی بتلانا | 49 | اختلاف جوابات کی وجوہ              | 1+14 |
| طعن ارجاء کے جوابات                   | 4. | حىدوغبطەكافرق حىدوغبطەكافرق        | 1+14 |
| امام صاحب کی تائید دوسرے اکابرے       | 4. | جہاد کی تشریح سے اجتناب            | 1•1  |
| علامة شعراني تشريح ايمان              | 25 | طاعات وعبادات كى ضرورت             | 11+  |
| ויטדי                                 | 24 | باب حلاوة الايمان                  | 111  |
| امام غزالى                            | 24 | " خلاوت ایمان کے بیان میں "        | IIr  |
| قاضى عياض                             | 4  | شخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد ۱۱۳ | וור  |
| نواب صاحب                             | 20 | حضرت ابراجيم ادبهم كاارشاد         | 110  |
| امام بخاری اور دوسرے محدثین           | 28 | حضرت جنيدر حمد الله كاارشاد        | III  |
| اسا تذه امام بخاری                    | 20 | شخ اسكندرانی كابقیدارشاد ۱۱۴       | 110  |
| امام بخاریؓ کے چھاعتراض               | 24 | علمی فائدہ                         | 110  |
| ایمان کےساتھ استناء کی بحث            | 41 | اشكال وجواب                        | 110  |
| ايك اہم غلط فہمي كاازاله              | AF | حفرت شاہ صاحب کی رائے ۔            | III  |
| امام بخاری اوران کا قیاس              | Ar | حفرت شاه صاحب کی نکته ری           | 114  |
| امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر            | ۸۳ | انصارمد بینه کے حالات              | 112  |
| مراتب ایمان داعمال پر دوسری نظر       | ΛΛ | ایک انصاری جنتی کاواقعہ            | IIA  |
| حفرت شاه صاحب كاجواب                  | 9+ | حدود کفاره بین یانهیں؟             | 114  |

| اردن اعمال الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| امت انبیاء کی سیرت صفات کمات الام الام الام الام الام الام الام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا على سيرت صفات كماكات الماكات الماكا |
| مت انبياء كَ مُتلف نظريات اور حقيقت عصمت ١٣١ ايك خدشه كا جواب. ١٥٥ ما ١ |
| وواسباب عصمت ۱۳۲ ایک خدشه کا جواب<br>بر همعیارتن بین ۱۳۳ چندسوال وجواب ۱۵۸<br>بر همعیارتن بین ۱۳۳ تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کامیاب عملی پروگرام ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بر معیار حق بین ۱۳۳ چند سوال وجواب ۱۳۳ معیار حق بین است.<br>شبه اوراس کا از اله ۱۳۳ تبلیغ دین کی ضرورت اوراس کا کامیاب عملی پروگرام ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شبهاوراس كاازاله ۱۳۳ تبليغ دين كي ضرورت اوراس كا كامياب عملي بروگرام ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فی النسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے ۔ اللہ قال وجہاد ۔ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے ۔ ۱۳۵ مج پر جہاد کا تقدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مت انبیاء کے متعلق حضرت نا نوتو کی کی تحقیق ۱۳۸ فرض کفایه کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نوا كدمتعلقه حديث باب ١٣٩ اسلام جهاد كامقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ل وجواب ١٣٠ فضائل جهاد وشهادت ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رااشكال وجواب ١٣٠ جهادوشهادت كاقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رت شاه ولی الله رحمه الله کاار شاه ۱۳۰ مئله قال تارکین واجبات اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ب نبوى كاسبب ١٢٠ وارالاسلام ودارالحرب كے متعلق علامہ شمير كُن كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات ۱۳۳۱ پہلامکتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اکبرگی دائے ۱۳۳ دوسرا مکتوب گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| بخاریؓ کے استدلال پرایک نظر ۱۳۲۰ مکتوب گرامی حضرت شیخ الحدیث مولانا العلام محمد ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ربد بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ن وكفرامم سابقه مين العلام مولانا المفتى ١٣٦ مكتوب كرامي حضرت المحدث العلام مولانا المفتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وراكرم صلى الله عليه وسلم كي كمالات وخدمات ١٣٦ سيد محمرمهدى حسن شاه جهانيورى رحمه الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مان القرآن كاذكر ١٣٨ مكتوب گرامي حضرت المحدث العلام مولانا كه فتح محد شفيع ديو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا نا آزاد کی سیاسی خدمات ۱۳۹ بندی دحمه الله کرم فرما مجتر مه ولانا احدرضاصا حب دام فضلهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 191   | حافظابن تيميه كالتحقيق                               | IVA  | But to the state of the state of                          |
|-------|------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|       |                                                      | 179  | كمتوب گرامى حضرت المحدث العلام مولا ناابو الوفاافغاني     |
| 199   | امام بخاريٌّ وحافظ ابن تيميةً كے نقاطِ نظر كا اختلاف |      | زبدة الخلان واخلص الاخوان سيادت مآب مولانا                |
| 199   | امام بخارئ كابلند پاييكمي مقام                       |      | سيداحدرضاصاحب دام مجده                                    |
| r     | ایک اشکال اوراس کاحل                                 | 14.  | تبصرة كرامي مولانا عبدالما جدصاحب دريابادي رحمة الله عليه |
| r     | حضرت گنگو،ی کاارشاد                                  | 14.  | كتوب گرامي جناب مولانا سعيد احمد صاحب اكبر                |
| 1-1   | امام بخاري كامقصد                                    |      | آبادی (صدرشعبه دبینیات مسلم یو نیورشی علی گڑھ)            |
| r+1   | أبيك إجم مغالطه اوراس كاازاله                        | 141  | كمتوب كرامي محترم مولاناعزيزاحمه صاحب بهاري دامت فيضهم    |
| r. r- | جنگ جمل و جنگ صفین                                   | 141  | مكتوب كرامي محترم مولاناامتياز على صاحب                   |
| Y•Z   | معاصی ہے مراد کبائر ہیں                              | 121  | كمتوب كرامي محترم مولانا محمدايوب صاحب قادري رحمة الله    |
| Y+4.  | ایک اشکال اور جواب                                   | .121 | كمتوب كرامي شيخ الفيرمولاناذاكرحسن صاحب دامت فيضهم        |
| r+A   | اصل مقصد ترجمه بخاري                                 | 124  | كمتوب راى مولانا حكيم محر يوسف صاحب قاسى بنارى داست فيضهم |
| Y+A   | تائيين                                               | 149  | جلد چهارم                                                 |
| T+A   | نثرك وكفريين فرق                                     | IAY  | جهاد فی سبیل الله                                         |
| r+9   | أيك اجم اشكال اورجواب                                | IAA  | خوف قل کی وجہ سے اسلام لانا                               |
| r.9   | ا یک اہم علمی ودینی فائدہ                            | IAA  | استسلام کی صورت                                           |
| 11.   | مشاجرات صحابيرضي الله عنهم                           | IAA  | أرى اوراُرىٰ كا فرق                                       |
| 11.   | حضرت علیؓ اور خلافت                                  | IAA  | اومسلما كامطلب                                            |
| 11.   | يحميل بحث                                            | 1/19 | بغيل بن سراقه كي مدح                                      |
| PII   | ظلم وقل كافرق                                        | 1/19 | ایک اشکال وجواب                                           |
| rir   | مقصد سوال معروراورع بول كاحال                        | 1/19 | مدیث ہے جمد کی مطابقت                                     |
| rim   | زماندرسالت کے چندحالات                               | 190  | شوہر کے حقوق                                              |
| ria   | فيض رسالت                                            | 190  | بقية نشرت حديث الباب                                      |
| ria   | حضرت ابوذ رُگامقام رفیع                              | 197  | كل تعداداحاديث بخارى شريف                                 |
| FIY   | سب صحابه کامسکله                                     | 191  | حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید                             |

| حكم روافض                                     | FIT | باب الجهاد من الإيمان                       | rrr |
|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| حضرت ابوذ رغفاري كامسلك                       | PIY | (جہادایمان کاایک شعبہ ہے)                   | rrr |
| حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائے                 | PIY | شب قدروجهاديس مناسبت                        | ٢٣٥ |
| كنز بے كيامراد ہے                             | 114 | حضرت شاہ صاحب کی رائے                       | ٢٣٩ |
| تحقيق صاحب روح المعانى                        | 112 | درجه نبوت اورتمنائ شهادت                    | 724 |
| حضرت ابوذر گی رائے دوسرے صحابی کی نظرییں      | MA  | مراتب جهاد                                  | 774 |
| واقعدا بي ذراور شيعى تحريف                    | MA  | <i>چرت</i> و جہاد                           | 172 |
| سلام کامعاشی نظام                             | MA  | باب تطوع قيام رمضان من الايمان              | rta |
| معاشی مساوات                                  | 44. | ( تطوع قیام رمضان بھی ایمان کا شعبہ ہے )    | rra |
| سوال وجواب                                    | 444 | جماعتِ نوافل اورا كايرِ ديو بند             | ۲۳۱ |
| عتراض وجواب                                   | rrr | بعض کبارائمه حدیث تراوح کوبھی مساجد میں غیر | rra |
| يق علمي فائده                                 | *** | افضل کہتے ہیں                               |     |
| اب علامة المنافق                              | rra | حديث الباب كااوّلى مصداق                    | ٢٣٦ |
| سنافق کی علامتوں کا بیان                      | rro | افادات اثور                                 | raa |
| تفرت شاه صاحب كي محقيق                        | rra | حافظا بن تيميد كي غلطي                      | raa |
| محقيق بيضاوي يرتنقيد                          | rra | حديث الباب كي الجميت                        | 102 |
| عافظا بن تيميه كما مسلك                       | 779 | ايك غلط فهمي كاازاله                        | 104 |
| يک شبهاور جواب                                | 779 | قبله كے متعلق اہم شخقیق                     | 14. |
| لمامه نو وي وقرطبي كي تحقيق                   | 14. | حافظا بن قیم کی رائے                        | 141 |
| مبنى وحافظ كي محقيق                           | 14. | قبله كي تقسيم حسب تقسيم بلاد                | 141 |
| اب قيام ليلة القدر من الايمان                 | 14. | دونوں قبلےاصالۃُ برابر تھے                  | ryr |
| ئب قدر كا قيام ايمان سے ب                     | 100 | ا ہم علمی نکات                              | 777 |
|                                               | rrr | تاویل قبله والی پہلی نماز                   | 747 |
| یمان داختساب کی شرط<br>نفرت شاه صاحب کی تحقیق | 777 | حا فظ وعلامه سيبوطيٌ                        | 742 |

| 121 | علامة تسطلانی کی رائے        | 745 | مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت  |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 121 | نواب صاحب كي تقيد            | 747 | يبودوابل كتاب كى مسرت وناراضكى       |
| 121 | تنقيح وتبمره                 | 244 | تحويل قبله يقبل كمقتولين             |
| 121 | حافظ کی فروگز اشت            | מרץ | ننخ احكام كى بحث                     |
| 121 | بزابنخ كاطعنه                | 744 | دليل جواز ننخ سنت بقرآن مجيد         |
| 121 | نواب صاحب کی دوسری غلطی      | PYY | علمى افاده                           |
| 121 | اساقةً اسلام والى حديث يربحث | 742 | باب حسن اسلام المرء                  |
| 121 | امام بخاری کی رائے           | 742 | انسان کے اسلام کی خوبی               |
| 121 | علامه خطاني كاارشاد          | ryn | اج عظیم کے اسباب ووجوہ               |
| 121 | حافظا بن حجر کی شقیح         | KAV | صدقه وامداد كااجرعظيم                |
| 120 | اختلاف کی اصل بنیاد          | 749 | نماز کی غیر معمولی فضلیت             |
| 120 | جمہور کی طرف سے جواب         | 249 | اسلام کی اچھائی یابرائی کے اثرات     |
| 120 | قابل توجه                    | 749 | حضرت شاه صاحب کی رائے                |
| 140 | امام احد کے جوابات           | 749 | طاعات وعبادات كافرق                  |
| 124 | امام اعظم كاعمل بالحديث      | 12. | عذاب بائے كفار كاباتهم فرق           |
| 12  | حضرت عمر وكاسفر آخرت         | 14. | اسلام کی اچھائی و برائی کا مطلب      |
| 12  | بحث زيادة وفقص ايمان         | 12. | امام نووی کی رائے                    |
| 12  | علامەنو وڭ كى غلطى كاازالە   | 12. | حضرت شاه صاحب کی رائے                |
| 12  | قاضي عياض وغيره كااختلاف     | 12. | علامة مطلانی کی رائے                 |
| 12  | تنقيح مسئله                  | 121 | ضروری تبصره                          |
| 12  | کفار کی د نیوی راحتیں        | 121 | قدیم الاسلام مسلمانوں کے لیے لحے فکر |
| 12  | موثين كامعامله               | 121 | نمازاور پرده کی اہمیت                |
| 12  | تومسلمول کے لیےاصول          | 121 | جاراسلام اورشير كي تصوير!            |
| M   | شوافع واحناف كااختلاف        | 121 | حافظاور عيني كامقابله                |

| 71         | حافظ عیشی کی رائے              | rA        | امام الحرمين                 |
|------------|--------------------------------|-----------|------------------------------|
| M          | حافظا بن حجر کی رائے           | 14        | المام داذى                   |
| <b>r</b> 9 | حضرت شاه صاحب کی رائے          | M         | شارح حاصبيه                  |
| 19         | اتمام وقضاءنوافل               | 74        | ايمان مين قوت وضعف مسلم      |
| r9         | شوافع كااستدلال                | r/\       | شِیْخ اکبرکی رائے            |
| r9         | حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت | 7/        | علامه شعرانی کا فیصله        |
| <b>r</b> 9 | حنفیہ کے دلائل                 | 1/1       | حضرت شاه صاحب کی رائے        |
| ra         | مالكيه حنفيه كيماتحه           | <b>FA</b> | ايمان ميں اجمال وتفصيل       |
| 79         | سب ہے عمدہ دلیل حنفیہ          | 7/        | حافظ عيني كي محققانه بحث     |
| 79         | حضرت شاه صاحب كافيصله          | 71        | حافظا بن تيميدگي رائے        |
| r9         | پخت و جوب وتر                  | M         | حافظا بن تيميه كامقصد        |
| 19         | عدم زيادة ونقص                 | r/\       | علامه عثانى كاارشاد          |
| 19         | حضرت شاہ صاحب کی رائے          | M         | امام اعظم کی گرانفذرر ہنمائی |
| 19         | علامه سيوطئ كتول پر تنقيد      | M         | طعن ارجاء درست ثبیں          |
| 79         | ابل حديث كاغلط استدلال         | PA .      | يحميل بحث                    |
| 79         | درجه وجوب كاثبوت               | M         | حافظا بن تيميد كقول برنظر    |
| 19         | مراعات واشثناء                 | M         | نواب صاحب كامغالطه           |
| 79         | حلف غيرالله كي بحث             | M         | اجمال وتغصيل كافرق           |
| 19         | حضرت شاه صاحب اورعلامه شو کانی | M         | بدع الالفاظ كي بات           |
| r9         | علامه شوكاني پر تنقید          | M         | افادهانور                    |
| 79         | فشم لغوى وشرعي                 | rA        | مسلمانوں کی عید کیا ہے       |
| 19         | شعراء کے کلام میں شم لغوی      | M         | افا دات انور                 |
| 19         | نواب صاحب کی شخیق              | M         | نواب صاحب اور عدم تقليد      |
| 19         | قاضى بيضاوي كاجواب             | M         | حضرت بنهام كاسال حاضري       |

| مسلك شوافع" م                                                           | بحث ونظر رجمه حديث كي مطابقت حافظ يمني كي نظريس | ۳.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|                                                                         |                                                 |     |
|                                                                         | حافظا بن حجر برتنقيد                            | ۳.  |
| امام صاحب پرتعریض ۳۰ وورت جیماه                                         | دوتر جے اور دوحدیث                              | ۳.  |
| ائمه ٔ حنفیہ کے عقائد ہو                                                | قاضى عياض كي تحقيق اورسوال وجواب                | ۳.  |
| محدث ايوب كي حق كو كي افادات انو                                        | افادات انورر حمدالله                            | ۳.  |
| حافظا بن تيميةً اورعقا كد حنفيةً الله الله الله الله الله الله الله الل | حافظا بن حجر کی تصریحات                         | ۳۱  |
| ابن تيمية منهاج السندمين ابن تيمية منهاج السندمين                       | حافظ كيزديك ماحصل كلام بخاريٌ                   | ۳۱  |
| امام بخاری کی جزءالقراءة الفراءة                                        | حافظ كافيصله                                    | ۳۱  |
| امام صاحب اورامام احمرُ به في المعافظ                                   | فيصله حافظ كينتائج                              | ۳۱  |
| علامه طوفی حنبلی کا دفاع عن الامام ما حدیث جر                           | حدیث جبریل کی اہمیت                             | 71  |
| مولا ناعببیداللّه مبار کپوری کا تعصب ۳۰ حضرت شا                         | حضرت شاه صاحب کی مزید تحقیق                     | rı  |
| علامه زبیدی کاارشاد ۳۰ امام بخاری                                       | امام بخاری کا جواب محل نظر ہے                   | ۳۱  |
| معتزلهاورامام صاحب وونول حديد                                           | دونوں حدیث میں فرق جواب کی وجہ                  | ۳۱  |
| عمرو بن عبيداورامام صاحب عمرو بن عبيداورامام صاحب                       | واعظ ومعلم كي مثال                              | 1"1 |
| امام بخاری کی کتاب الایمان ۳۰ ایمان کا تعلق                             | ایمان کاتعلق مغیبات ہے ہے                       | m   |
| امام بخاری اورامام اعظم الله کام                                        | لقاءالله كامطلب                                 | 71  |
| امام بخاريٌ اورحافظ ابن تيميةً ٢٠٠ حضرت شاه                             | حضرت شاه صاحب کی شخقیق                          | ۳۱  |
| امام بخاری رحمه الله                                                    | فلسفه بونان اورعقول                             | ۳۱  |
| امام اعظمر حمدالله الله الله الله الله الله الله الله                   | و پیتا واوتار                                   | ٣١  |
| ایمان کے بارے میں مزید تحقیق ۳۰ اسلام میں لا                            | اسلام میں لقاءاللہ کاعقبیہ ہ                    | ۳۱  |
| مراتب ایمان کا تفاوت سونته درم                                          | مبافتة درميان دنياوآخرت                         | ۳۱  |
| شبقدرباتی ہے ہے احمان کی خا                                             | احيان كي حقيقت                                  | ۳۱  |
| حدیث کاربط ترجمه ص                                                      | دومطلوب حالتيس اوران كحثمرات                    | ۳۱  |
| حضرت شاه صاحب کی محقیق ۳۰ علامه نووی                                    | علامه نووی کی شرح                               | ۳۱  |

| rr  | خرم کا جواز وعدم جواز              | ۳۱  | کون ی شرح رائے ہے                  |
|-----|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| ۳۲  | علمى تحقيق                         | ï   | علامه عثماني كے اوشادات            |
| rr  | حضرت شاه صاحب کے تشریحی اوشادات    | ۲۱  | استغراق دمحویت کے کر شے            |
| ۳۲  | حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر | الط | ا فا دات الور                      |
| **  | حديث الباب اورعلامه ثووي           | ۳ı  | شريبت ٔ طريقت دحقيقت               |
| 44  | مشتهسات اورخطا بي                  | ۳۱  | المامغز إلى كاارشاد                |
| ۳۲  | علامة تسطلانی کی رائے              | ۳۲  | ا يمان داسلام كا بالهمي تعلق       |
| 144 | نواب صاحب کی رائے                  | ٣٢  | قرب قيامت اورا نقلاب احوال         |
| ٣٢  | بحث ونظر محقیق مشتهات              | ٣٢  | فی خمس اور علم غیب                 |
| rr  | حضرت شاه صاحب كى رائ               | ٣٢  | علم غيب يراد                       |
| rr  | د دسرااشکال و جواب                 | ۳۲  | كون ساعلم خدا كي صفت ب             |
| ۳۲  | قلب کے خصائص و کمالات              | rr  | يا في كاعدوكس لي                   |
| rr  | تتحقيق لطائف                       | rr  | امام بخاریؒ کے وجوہ استدلال پر نظر |
| rr  | عقل کامحل کیا ہے                   | ٣٢  | '' زېردست شهادت' پړنفترونظر        |







|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

## بسلام الخراب

# معتكمت

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقد ما نوارالباری کی دوجلدوں کے بعدا نوارالباری (شرح بخاری شریف) کی تالیف حق تعالیٰ جل ذکرہ کے بھروسہ پرشروع کردی گی اور مضاس کی تو فیق و تیسیر سے اس کی پہلی جلد پیش ہے کسی حدیث کی شرح یا اس پر بحث ونظر کے سلسلہ میں جو پچھ موادل سکا 'اس کو یکجا کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔امید ہے کہ ناظرین پند کریں گے 'اور استفادہ کے ساتھ اپنی خصوصی وعوات و تو جہات نیز ضروری اصلاحات سے نوازیں گے۔تمام مخلصین خصوصاً الی علم کے مشورے قدر ومنزلت کے ساتھ قبول کئے جا تیں گے۔

انوارالباری کی تشریحات اور بحث ونظر سے بخو بی انداز ہ ہوجائے گا کہ علماء کرام وحدثین عظام نے علوم نبوت کی خدمت گذاری میں
کیسی پچھکا وشیں کی ہیں اور اس آخری دور میں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع علم ومطالعہ سے جوگراں قدر خدمات
انجام دیں۔وہ کس قدر بلند پایہ ہیں مولانا عطااللہ شاہ صاحب بخاریؒ نے جو حضرت شاہ صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ''صحابہ کا قافلہ
جارہا تھا' یہ چیچے دہ گئے تھے' ریقینا پی خشر جملہ حضرت شاہ صاحب کے علمی وحملی کمالات کا سیح تعارف ہے اور انوار الباری کے انوری افادات
امید ہے کہ اس الی امکائی تفصیل ہوں گے انشاء اللہ تعالی۔

انوارالباری پڑھ کرآپ ضرور جرت کریں گے کے صدیوں کے بعد ہزاروں میل بلاداسلامیہ عربیہ سے دورایک ممنام ہندی قربیہ سے ایسابلند
پایی بختی محقق محدث ومفسر جامع معقول ومنقول عالم پیدا ہوا ، جس نے تقریباً تیرہ سوسال کے تمام علمی دفاتر کا نہایت گہری نظر سے مطالعہ کیا 'امت
محمد سے کے بڑے اور چھوٹے ایک ایک عالم کی علمی گہرائیوں کے انداز سے لگائے اور خوب لگائے اس نے اپنے علم وعقل کی کموٹی پر ہرایک کو پر کھا
اور اس کے تق و ناحق کو الگ کیا ، جس میں اپنے وغیر کا ذرہ برابر فرق نہیں کیا 'اس نے جس طرح کھلے دل سے غیروں کے کمالات کا اعتراف
کیا 'اپنوں کی خامیاں پیش کرنے سے بھی باک نہیں کیا 'بلکہ کی بڑے پر نفذی ضرورت محسوس کی تو اس کے ظہار واعلان میں بھی تر دونیس کیا۔

حضرت شاہ صاحب سے تبل یا بعد کی کے درس حدیث کی بیضوصیت سامنے نہیں آئی کہ کی صدیث کی شرح یا بحث و نظر کے وقت
معقد مین ومتا خرین کی تحقیقات پر پوری بصیرت کے ساتھ فیصلے کئے گئے ہوں' ہرایک کی شرح وقت کے معیاد پر دکھ کر خداگئی
بات کہی گئی ہو ۔ آپ نے صحیح بخاری شریف کا درس و یا تو اس شان سے کہ نہ توسیح' کی شان رفع نظروں سے گری' نہ امام بخاری کے

خداداد بہترین اوصاف و کمات او جمل ہوے اور ساتھ ہی اہام بخاری کی بشری خامیاں اور نقائص بھی پرد ہے میں ندر ہے۔ انوارالباری بیں جگہ جگہ اہام بخاری ہے تراجم ابواب ان کے فقعی نظریات ائمہ اربعہ کی موافقات و خالفات پر بے لاگ تبعرے آئیں گئے جوعلم و حقیق کی جان چیں اہام بخاری پر بے در ہے بعد سب سے بڑا موضوع کماب الا بجان کا لا عے جیں جس کے تحت بہت سے ابواب اور بہ کشرت احادیث و اقوال جمع کے علامہ قسطلانی شافعتی شارح بخاری شریف نے لکھا کہ اہام بخاری کی غرض ان تمام ابواب سے بہی تابت کرتا ہے کہ اعمال اجزاء ایمان جی اور یہ بھی علامہ موصوف نے اہام بخاری کے ترجمۃ الباب باب من قال ان الا بمان عواممل '' کے تحت لکھا کہ اہام بخاری کا اجزاء ایمان جی ابواب سے بہی علامہ موصوف نے اہام بخاری کا جوائی سے ایمان بیش کہ البیان ہو ایمان کے تواہد و حول پر دلیل بیش کی مقعد اس میں ہوتا کہ مل کا تعلق ایمان سے جزئیت کا ہے البتہ صرف ایمان پڑس کے کہاں تا ہے کہاں تھاں ہوا کہ میں ہوتا کہ کس کا تعلق ایمان سے جزئیت کا ہے البتہ صرف ایمان پڑس کے المحل تالب ہوت کی مقد ہیں تھا کہ کہا تھی شار ہوسکتا ہے خواہد کا دو اعمال جوارح میں ہے عقائم یا اعمال قلب میں تیں ہوتا کہ کہ کہی شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ دو اعمال جو اس کے اعمال جو اس کے مقائم بیان اعمال قلب میں تیں ہوتا کہ کہ کہی شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ نیات ہوتا کہ کہ ہو تھا کہ بیان تھا کہ بیان جو تھی ہوتا کہ بیان ہوتا کہ کہی شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ نہی شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ بین شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ نہی شار ہوسکتا ہے خالا تک کہ نے تعلید کے الفتان کا تعلق کے دور اعمال جو اس کی اعمال تعلی میں نہیں ہوتا کہ کہ کہ بین سے خالات کا تعلق کیاں جو کہ تھی ہوتا کہ کہی شار ہوتا کہ خوالوں کو اعمال کا تعلق کی تعلیل کیاں جو کہ تو اس کا تعلیل کو اس کی کی تعلیل کیاں جو کہ تھی ہوتا کہ کو اس کے مقائم کیاں کو تعلیل کو تعلیل کی تعلیل کی تعلیل کو تعلیل کی تعلیل کی تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کی تعلیل کی تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کی تعلیل کی تعلیل کو تعلیل کو تعلیل کی تعلیل کی تعلیل کو تعلیل

غرض امام بخاری نے ایک ایک عمل جوارح کو لے کرباب کا عنوان با ندھا کہ بیہ بھی ایمان کا جز واور بیہ بھی فر ما یا

کہ بٹس نے کسی ایسے خفس سے اپنی سیح میں روایت نہیں کی جو ایمان کو تول وعمل کا مجموعہ مرکب نہ مانتا ہو۔ نیز فر ما یا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ
علاء سے ملا جوسب ہی ایمان کو تول وعمل کہتے تھے خلا ہر ہے کہ بیسب تحریفنات مرجہ اہل بدعت سے متعلق نہیں ہوسکتیں بلکہ ان کے چھیئے
ائمہ حنفیہ پر بھی ضرور پڑتے ہیں اس لیے امام بخاری کے اس قدر شدید رویہ کے مقابلہ میں معمولی مدری جوابات سے کام نہیں جل سکتا اب
ملاحظہ فر ماسے کہ جماد سے حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے کس طرح جواب دہی فر مائی اور اس سے ناظرین اندازہ کر لیس مے کہ درس
بخاری کا حق حضرت شاہ صاحب ایسے مقتل واسع اللطلاع بحرمواج ہی کا تھا ہے ہم ہوسنا کے نداند جام و صنداں باختن

آپ نے ارشادفر مایا(۱) امام بخاریؒ نے فرمایا کہ سلف کا قول ایمان کے بارے میں قول وعمل پریدو پنقص تھا'انہوں نے سلف کے قول کو اختصار کل کے ساتھ پیش کیا' سلف کا پورا قول بیتھا الایمان بزید بالطاعة وینقص بالمعصیة امام بخاری نے طاعت و معصیت کے الفاظ کم کردیے۔ چنا نچے علامہ بیش نے صفحہ ۱۲ میں حافظ ابوالقاسم لا لکائی کی کتاب شرح اصول اعتقادا بل السنة والجماعة ہے بھی یہی الفاظ نقل کئے جس کی تفصیل ہم نے صفحہ ۱۲ اور صفحہ ۱۲/۱۲ نوار الباری میں چیش کی ہاد رعلام قسطلانی نے شرح بخاری میں کتاب الایمان کی کہا صدیث کے تحت بھی بہی تکھا کہ ایمان میں طاعت و معصیت نے زیادتی وکی کو ابوقیم نے حلیہ میں ذیل ترجمہ امام شافی نقل کیا ہے۔

نیز فرمایا(۲) امام بخاری کا بیفر مانا کہ ایک بزارے زیادہ علاء سے ملاائے بیخود بھی اس نظر بیدی کم فروری طاہر کرتا ہے کیونکہ ضرور یا ت دین کے بارے میں اس طرح بزار پانچ سو کے اقوال نقل نہیں ہوا کرتے نشان کے بارے میں سوال ہوا کرتا ہے (وہ تو عوام وخواص سب بی کومعلوم ہوا کرتے ہیں ) عاجر راتم المحروف کرتا ہے کہ بظاہر امام بخاری نے ایک بزار کے عدد کو اہمیت دی ہے مالانکہ اس وقت کی اسلامی و نیالا کھوں علاء سے پٹی پڑی تھی ۔ چپ چپ پر محدثین کمار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس میں تمیں تمیں ہزار اور جالیس اسلامی و نیالا کھوں علاء سے پٹی پڑی تھی۔ چپ چپ پر محدث کے بخر محدث و تھی کوفٹ بھر و کے تھے۔ ایک ایک محدث کے درس میں تمیں تمیں ہزار اور جالیس بزار تعلقہ مورد و تھی۔ اور محدث وقت کے تبحر محدث و تفسر ہوتے تھے کوفٹ بھرو و کو تھی مرکز تھے ایک بزار کی اقل قبل اقلیت کی کیاا ہمیت ہے بھر بقول حضرت شاہ صاحب ان ایک بزار کے اقوال بھی صرف ان کہ بی محدود ہیں کس نے بیٹول کوگ انوار الباری ہیں محدود ہیں کس نے متعدوجگد انوار الباری میں استاؤ کے سب تلافہ و ایک بی بات کہا کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے متعدوجگد انوار الباری میں دوسرے اکا ہروائم محدثین کے اقوال بھی ہیں جوائم کہ حفید کی تائید وموافقت میں ہیں۔ انوار الباری کی پہلی دوجلدوں میں کتا ہوں کی ایمیت نہیں ہیں۔ انوار الباری کی پہلی دوجلدوں میں کتا سب دوسرے اکا ہروائم محدثین کے اقوال بھی ہیں جوائم کر حفید کی تائید وموافقت میں ہیں۔ انوار الباری کی پہلی دوجلدوں میں کتاب الایمان بخاری کی مختلف جہات پر سیر حاصل ابحاث آگئی ہیں۔ یہ بات حضرت شاہ صاحبؓ کے دری وغیر دری ارشادات نیز دوسر ہے کیر مطالعہ کی روشی ہیں ٹابت وواضح ہو چک ہے کہ جہاں تک امام بخاری کی تھیے '' کا تعلق ہے وہ نہایت آئم 'متندترین' ذخیرہ حدیث ہا اور جن احادیث کے روات میں کلام کیا گیا ہے ۔ وہ بھی دوسر ہا علی روات تفات کے ذریعہ تو کی ہو پھی ہیں۔ اس لیے بخاری کی تمام احادیث کو سیح تو کی اور نا قابل تفید کہنے میں کو کی اونی تامل نہیں کیا جا سکتا' اس کے بعد سیح بخاری کے اندر جس قدر دھرتر اہم ابواب کا ہے۔ یا امام بخاری نے تو کی اور نا قابل تفید کہنے میں کو گی اونی تامل نہیں کیا جا سیک اللہ بخاری کے تذکرہ جو پچھا پی دوسری حدیثی تالیفات ہو میں ہو گئی وغیرہ پر بھی بحث برابر آ سے گئی جس طرح کی تاب الایمان میں آئی ہے 'فقہی مسائل میں حسب تحقیق حضرت شاہ صاحبؓ امام بخاری نے دوسری فقہوں کے مقابلہ میں 'فقہ حقی کی موافقت اور حنفیہ کی شدید بخالفت کے سب نظروں سے او چھل ہوگئ ہے 'جن موافقت ذیادہ کی ہئی بخاری نے انکہ او بھی مشہور مسائل میں شوافع کی موافقت اور حنفیہ کی شدید بخالفت کے سب نظروں سے او چھل ہوگئ ہے 'جن مسائل میں شوافع کی موافقت اور حنفیہ کی شدید بخالفت کے سب نظروں سے او چھل ہوگئ ہے 'جن مسائل میں آئی ہوکرا بنااج تھا دکیا ہے۔ ان پر بھی خاص طور سے بحث آ سے گئی۔ انشاء اللہ تعالی ۔ مسائل میں امام بخاری نے انکہ اور بھی ہوگئی ہو

اس کے علاوہ ایک اہم گرارش ہے ہے کہ اتوار الباری کا مقصد وحید شرح معانی احادیث ہے یہ امر آخر ہے کہ بقول امام عبد اللہ اہن کہ مہارک (جن کوخود امام بخالم ہے کہ باہ ماہ علم ہے کہ اسے دائی رائے نہیں ہیں بلکہ وہ سب معانی عدیث کی شرح ہیں اس لئے بتنی تا ئید مسلک حنفید کی آئے گی وہ بھی معانی عدیث کی شرح ہیں اس لئے بتنی تا ئید مسلک حنفید کی آئے گی وہ بھی معانی عدیث کی شرح ہیں اس لئے بتنی تا نمید مسلک کر دری ہوگی وہ ضرور تسلیم کی جائے گی کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے دوں ہیں بھی طریقہ استعمال ہوتا تھا نقد حقی کی جس برتری کی طرف امام صدیث عبد اللہ بن مہارک نے اشارہ فرما یا اس کی نیک بندی مارک نے اشارہ فرما یا اس کی نیک بندی مارک نے اشارہ فرما یا مرتب کا اقرار کی دی محمولات میں بہت سے مخالفین نے اس کی بلندی مرتب کا اقرار کی دی کی محمولات کی محمولات میں جس سے مخالفین نے اس کی بلندی موافقت ہیں مرد کی ہے محمولات کی محمولات کے اس کی محمولات کے محمولات کی دور سے محمولات کی محمولات کی محمولات کی محمولات کی محمولات کی دور سے محمولات کی محمولات کی محمولات کی دور سے محمولات کی محمولات کی محمولات کی دور سے محمولات کی محمولات کی گئی ہے ان محمولات کی محمولات کی محمولات کی دور سے محمولات کی دور محمولات کی دور سے محمول

"انوارالباری" کے مطالعہ سے ناظرین اس امر کا اندازہ بھی بخوبی لگاسکیس سے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے درس صدیث کا معیار کس قدر بلند کردیا اور آپ کے مطالعہ سے ناظر مین اس امر کا اندازہ بھی بخوبی لگاسکیس سے کہ حضرت شاہ صاحب ؓ نے درس صدیث میں میں جور ہا اور آپ کے محققا شطرز قدر لیس کے اثر ات دوسر علوم وفنوں پڑھی پڑر ہے بینے جس سے دارالعلوم کی مرکزیت کو جس محتاہ میں میں جب شاہ صاحب ؓ نے انتظامی جارہا تھا ہی تعالی اور آپ کے ساتھ کی میں ہو گئے۔ آپ نے مجبور ہوکرا کیک کلم جن (مدرسہ دنف ہے ارث نہیں)" ارشاد فرما کر دارالعلوم کی صدر مدری سے استعفی دے دیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا ہر وافاضل بھی احتجاجاً مستعفی ہو گئے اس طرح دارالعلوم کے آسان علم سے

بڑے بڑے آفتاب و ماہتاب اور نجوم رشد و ہدا ہے نہ ٹ کر جدا ہو گئے اور مادی افتد ارکے مقابلہ میں روحانی افتد ارکوشکست ہوئی جس کے غیر معمولی نقصا نات کی تلائی آج تک ندہو کی اور اس جیسے تابناک دورعلم وا تقاء کے پھر آنے کی بحالات موجودہ کوئی تو قع ہے الا ماشاء اللہ حضرت شاہ صاحب اور آپ کے دفقاء نے جن نقائص کی اصلاح سے مایوی ہو کروہ اقد ام کیا تھا 'اس کے سے سال کی طویل مدت میں وہ کتنے بڑھے اور علمی انحطاط کہاں تک و بہنچا 'الل علم ونظر سے فی نہیں' کاش!اصلاح حال کے لیے کوئی موش سے عمل میں آئے۔
جس سے مادرعلمی دارالعلوم کاعلمی وعالمی وقار بھی مجروح ندہو۔ والله الموفق والمیسر لکل عسیر۔

#### ضروري نوك:

بی جلد کی بارطبع ہوئی ہے اور سوء انفاق سے ہرطبع میں اغلاط کا اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بارزیادہ دفت صرف کر کے عمدہ تھے کردی گئی ہے اس لیے سابقہ طباعت والے نسخ بھی تھے کر لیے جائیں۔ (مولف)

#### بست بالله الرقبان الرَّحِيمَ

#### الحمد لله وحده والصلواة والسلام على من لا نبي بعده

### حتماب الوحي

باب: كيف كان بدء الوحيى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و قول الله عزوجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا اليك

تر جمہ:۔ نبی الانبیاءوالام مُسرور کا تئات صلی اللہ علیہ وسلم پر وجی الٰہی کی ابتدائمس طرح ہوئی؟ اور حق تعالیٰ جل ذکرہ کا ارشاد ہے کہ''ہم نے آپ کی طرف وتی بھیجی جس طرح نوح اوران کے بعدوالے انبیاء پر بھیجی تقی ۔

اس آیت مبارک کے بعد صواطاً مستقیما تک غور سے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وی کی عظمت وشان کس کس طرح سے بیان کی گئی ہے شاید کی دوسر سے موقع پراتی تاکیدات نہ ملیس۔اس سے اہام بخاریؒ کے فہم وقیع کی شان معلوم ہوتی ہے اس کے بعد چندروایات و آیات ذکر کیس جن سے طاہر ہوا کہ فدا کے نبی کی نیت اعلی اور خالع ، نبیت نہایت ہی عالی اور افلاق وا عمال کامل ہوتے ہیں ، و فقص عہد مجبوث اور دوسرگ اخلاقی کر در یوں و برائیوں سے مبرا ہوتے ہیں ، حتی کہ خالفین بھی ان کے صدق ، دیانت عمر گی افلاق وا فعال کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں ، خدا کے نبی میں اعلیٰ ملکات علم وعمل و دیعت ہوتے ہیں ، مجران باطنی کمالات کو مجاہدات ، ریاضات ، خلوت و کشرت عبادات سے جلادی جاتی ہے تا کہ ان کے ہیرو بھی طاہر و باطن کو اس طرح مزین کریں۔

#### وحى اوراس كى عظمت

ہم یہال حضرت استاذ الاساتذہ پھنے البندگی تحقیق درج کرتے ہیں۔

وی لغت عرب میں اشارہ کما بت کمتوب رسالت الہام القاء کو کہتے ہیں اور اصطلاح وعرف میں اس کلام و بیام کا نام ہے جو حضرت رب العزت کی طرف سے انبیاء علیم السلام پر نازل ہوا واسطہ بلاسطہ کے تفاوت اور وسا لکلے کے اختلاف ہے اس کے اقسام متعدد ہیں گر کلام البی ہونے میں سب شریک ہیں۔ زید کا کلام بلاواسط سنویا بواسطہ بیلوگراف یا کتابت یا پیغام زبانی ہر صال میں اس کو کلام زید کہنا درست ہوگ۔ اصل کلام مضمون و معنی ہیں الفاظ و حروف اس کے لیے عنوان ہیں کہذ اقر آن مجیدا صاد ہے قد سیدود میرا حادیث و اقوال نبویہ سب کلام اللی مونے میں کوئی خفا نہیں کے نانچہ جملہ اکا بر کے بزویک بھی مسلم ہے کہ احاد ہے رسول علیہ السلام حتی کہ ان کا خواب بھی و تی سمجھا جا تا ہے۔

حفرت رب العزت جل ذکرہ کے ہم تک اس کا کلام پینچے ہیں دوواسطے ہیں ایک وجی لانے والافرشتہ دوسرے جس پروجی لے کر آیا یعن بی درسول اور دونوں کی صدافت وعصمت بانقاق الل عقل فقل ثابت ہے کون نہیں جانتا کہ ملا مگة الرجمان اورا نبیاء کرام مقربین بارگاہ اللّی ہیں؟
دی اللّی چونکہ نہایت عظیم المرتبت چیز ہے اور اس کے نزول کی بھی خاص شان ہوتی ہے اس لیے جو وجی حفرت رسول اکرم نبی الا نبیاء والائم صلی اللّه علیہ ویک نہیں ہوتی ہے اور اس کے خصوصی فضل وا متیاز اور علومر تبت و قرب اللّی کے باعث سب سے اعلیٰ درجہ کی وجی ہے والائم صلی اللّه علی ہے خاص حالات و کیفیات کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے ای کا باب قائم کیا جس سے اس امر کی طرف اشار ہے کہ جملہ اصول وفر وع تی کہ ایک اخذ وجی ہو۔ اور اس کے تاب میں بھی جو کچھ ندکور ہوگا اصول ہوں یا فروٹ عبادات ہوں یا معاملات وغیرہ سب کا باخذ وجی ہوگی۔

نیز حسب ارشاد و لن تجمتع امنی علی الصلاللا میری امت گرانی پر برگز جمع ند بوگی)علوم نبوت کی حفاظت کا وعده بو چکاحق تعالیے کے اس عظیم فضل واقعام پرامت محمد بیر جنتا شکر دسپاس بھی بجالائے کم ہے۔ سے جماعت جس کے ہمیشت پررہنے کی بشارت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے دی ہے دہی ہے جس نے وحی البی کو اپنا ہادی دیا سراور حضرات صحابہ کرام رضی الله عنهم کو اپنا مقتداو پیشوایتایا کہی جماعت الل حق والل سنت کہلائے کی سنتی اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے ارشاد ماانا علیه و اصبحابی (جس طریقد پریس ہوں اور میرے صحابہ) کا مصداق ہے۔

اس کے برخلاف جن لوگوں نے پوجِ نقصان فہم یا بوجِ غرض وہوایا بسبب کج فطرتی وکٹ ججتی اپنی رائے وتو ہمات کوامام بنایا اپنی ہواوہوں کی بیروی کی یا خالص نہ ہمی ودین مسائل بین سلف کی آراء کو ہم کیا ائمہ وین کو ہدف لعن وطعن کیا 'وہ سب طریق حق سے دورہو گئے اورا خسلاف ندموم کے مرتکب ہوئے' جماعت اہل حق کا فرض ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے صراط متنقیم اور حضرات محاب وتا بعین ائمہ جمہترین وعلائے را تخین اور جملے صلح اے امت وصدیقین کے طریق تو یم سے سرموانح اف کوجائز نہ سمجھے۔ واللہ المعوفق والمیسسو لمعابدہ ویو صبی

نوٹ: نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (فداوالی وامی) کے ارشاد مااناعلیہ و اصحابی میں مسلک جن کی جونشاندہی کی گئی ہے اس کی مسلک علی وطن ندہی کی گئی ہے اس کی مسلک علی وطن ندی مسلک جن کی جاس کی مسلک علی وطن ندی وطن ندہی کی جس کا اعتراف اسلامی نے دنیا کے سامنے پیش کی جس کا اعتراف اسلامی ندوین فقد اسلامی نے دنیا کے سامنے پیش کی جس کا اور عظم اور آپ کے اصحاب شرکا والم اعظم رحمہ اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعہ ہوا۔ اور عظام دمی اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعہ ہوا۔ اور عظام دمی اللہ کی تدوین شریعت کے ذریعہ ہوا۔ اور عظام دمی اللہ کی شعرانی شافعی میزان میں یوں محلفظ اللہ ہوئے۔

1 - حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحى بن سعيد الا نصارى قال اخبر نى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة بن وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الا عمال بالنيات وانما لا مرى ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها اوامراة يتزوجها فهجرته الى ما هاجراليه.

تر جمہ: حفزت عمرض اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ بیں نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا' آپ فرماتے تھے کہ بلا شیرتمام اعمال کاتعلق دل کے ارادوں سے ہے اور ہر کسی کواس کی نیت کے مطابق ہی ثمر و حاصل ہوتا ہے۔ جس کسی کی ججزت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہوگی تواس کی ججزت اس نحرض کے لیے ثمار ہوگی۔

تشری : اعمال ظاہری کی اچھائی برائی کا مدارول کے انتھے برے ارادوں پر ہے متی کہ بجرت جیسے بڑی سعادت وعبادت بھی بری شیت کے سبب اکارت ہوجائی ہے امام بخاری نے اپنی کتاب کواس حدیث سے شروع کیا تا کہ سہ بات اچھی طرح واضح ہوجائے کہ ہڑ مل خیر است کے سبب اکارت ہوجائی ہوجائے کہ ہڑ مل خیر اللہ میں معادت ہوجائے کہ ہڑ مل خیر اللہ میں معادت ہوجائے کہ ہڑ میں میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ اللہ میں اللہ میں

سے پہلے دل کے اراد ہے کوئیچ کرنے کا اہتمام کیا جائے' نیت سیح ہوا دراچھی ہوا در ہر بھلائی و نیکی صرف خدا کی خوشنو دی کے لیے ہواگر ایمان' اسلام' مخصل علم' تمام اعمال صالحۂ طاعات' عباداٹ' جہاد' صرف مال' زکو ۃ وصد قات جج ہیت اللہ داہجرت وغیر و بھی اخلاص' للّہیت اور اچھی نیت سے نہ ہوں بلکہ کسی غرض دنیوی یاریا ونمود کے لیے ہوں تو ان کی کوئی قدر و قیمت خدا کے بیبال نہیں' اور نلٹہیت واخلاص کے ساتھ ہر چھوٹی ویڑی نیکی چی کے زبان سے کوئی کلمہ خیر کہ دیتا اور راستوں سے کوئی معمولی تکلیف کی چیز ہٹا دیتا بھی موجب اجر وثو اب ہے۔

بحث ونظر: امام بخاریؒ نے سب سے پہلی حدیث حضرت عمرض اللہ عنہ سے روایت کی جواحادیث محارم مجردہ کی جمع وید وین کا سب سے پہلا اقدام تھا ( کیونکہ اس سے پہلے جوایک سوسے زیادہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے مدون ہوئے تھے۔ ان میں احادیث کے ساتھ آثار صحابہ وفراوی تا بعین بھی تھے۔ )

اس سے بیاشارہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ جمع وروایت احادیث کے خلاف ہرگز نہ سے اپ وورخلافت بیس آپ نے محابہ سے اس بارے بیل مشورہ بھی کیا تھا جس بیس تمام محابہ کی رائے با قاعدہ کتابت وجمع احادیث کی تھی، عمراس وقت حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اس مہم کوصرف اس احتیاط کے بیش نظر ملتو کی کر دیا تھا کہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث کا اختلاط نہ ہو جائے۔ باقی زبانی روایت عنہ احادیث کا اسلسلہ دستور آپ کے عہد بیس بھی جاری رہا گراس میں آپ عایت احتیاط کو پہند کرتے سے اس کے خود بہت کم روایت کی ہواور دوسروں پر بھی تخی کرتے سے حمد میں مواقع پر مزیدا خمینان کے لیے روایت کرنے والوں سے گواہ بھی طلب کر لیتے ہے۔

سب سے پہلے امام بخاری نے اس مدیث کواس لیے درج فرمایا کہ ہر تمل فیر کے لیے تھیج و تحسین نیت کے لیے ترغیب ہوا ہی طرح دوسرے اکا برمحد ثین ومؤلفین نے بھی اس مدیث سے ابتداء کرنے کو پہند فرمایا ہے۔محدث عبدالرحمان ابن مہدی نے فرمایا کہ اگر میں کوئی

کے بدام مالک شعبہ سفیان بن عید سفیان توری وغیرہ کے تمیذہ دیا اورام احمد اسحاق واصحاب سحاح سے کیشیوخ شن بین امام اعظم کے مدامین میں سے بین امام صاحب کوقاضی قضاۃ العلماء کالقب ویا تھا بلکہ بعض واسطول ہے ان کے تلاقہ ویس مجی وافل جیں گرآپ کا میلان بعض فراہب المحدیث اور رائے اللہ مدید کی طرف تھا ( طاحظہ ہوتہ فریب سفیہ 20) مدید کی طرف تھا ( طاحظہ ہوتہ فریب سفیہ 20) مدید کی طرف تھا ( طاحظہ ہوتہ فریب سفیہ 20) مدید کی طرف تھا اور استان مہدی تضربی سفیہ 20) مدید کی طرف تھا ( طاحظہ ہوتہ فریب سفیہ 20) مدالت کی ہے وہ بینی عبدار کئی آئی مہدی تضربی کی مدید سے مسائل میں فقد تھی کی شدت سے محالفت کی ہے وہ بینی عبدار کئی این مہدی تضربی کی مدید کے اور ماموں جوخود برا محدث وفقیہ تھا ان کو لاجواب کردیا کرتا تھا نیز وہ اکتی بن راہ ویہ وغیرہ کا اور اسلام بین میں مدید کے کئی اور المین بہا دیا تھا جس پر فلیف امون نے ان سب کو الماکر تنہید کی تھی اور الباری صفیہ اور کی مدید کا اس معلی بن عرم و وغیرہ کی بارے میں وہ ان کے شیوخ حمید کی تھیم تراعی اسے عمل بن عرم و وغیرہ کے بارے میں وہ ان کے شیوخ حمید کی تھیم تراعی اسام علی بن عرم و وغیرہ کے بارے میں وہ ان کے شیوخ حمید کی تھیم تراعی اسے عمل بن عرم و وغیرہ کے با وہ جس بین وہ ان کے شیوخ عبد الرحم بن بن مبدی است و کا است کی بارک کے اس وہ ان کے شیوخ کی دور کی اسے تھی کو تھیں ہورہ کی کہا کہ اس کی دو ان کے شیوخ خمید کی اس کی دورہ کی دھیم تراحی اسے وہ کی دھیم تراحی اسے وہ کی دھیم تھیں وہ کی دھیم تراحی اسے وہ کی دورہ کی دھیم تراحی اسے وہ کی دھیم تو است کی دورہ کی دھیا تھیں کی دورہ کی دھیا تھیں وہ کی دھیں اسکون ہورہ کی دورہ کی دھیم تو کر ان کے کھیل ان موجود کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی اس کی دورہ کیا کہ کی دورہ کی دور

اد پر کے حوالے میں حافظ این جڑنے اعتراف کیا کہ ام سیکی انتظان فتہا ہ کوف کی طرف ماک سے امام موصوف کے حالات مقد مدانوا را اباری صفح 1/10 میں ذکر ہو بچکے ہیں امام عظم رحمت اللہ علیہ درجت اللہ عظم رحمت اللہ علیہ اور کہ اور کیا گا ہے۔ کہ اس قد و میں فقد سے خطیلی نے آپ کوا ہے کہ امام بلا مدافعت کہا اور فر مایا کہ آپ کے ساتھ سارے اند ججت پکڑتے سے اور کسل اعتماد کی وجد ہے گئے ہیں الفظان نے چھوڑ ویا ہم بھی اس کوچھوڑ ویں مجے ابن حہان کا تول ہے کہ آپ سے سام امرائی کی بین معین علی مدنی اور ہمار ہے تھا مرسم اس کیا ابن مجود ہے آپ کو ملم وحفظ وغیرہ کے اعتبار سے ساوات اللی ذبات ہے کہ ااور ہمار کے اعتبار سے ساوات اللی ذبات کہ بااور میرکہ آپ ہی کے امراض کیا محمل کیا ابن مجود ہے آپ کو ملم وحفظ وغیرہ کے اعتبار سے ساوات اللی ذبات کہ بااور میرکہ آپ ہی نے امراض کیا موجود ہوں کہ معلی موجود ہوں ہو گئے ہیں ہو گئے ہے تھا۔ کہ اور ہمار کے اعتبار کی موجود کی انداز کی افتحال کی اور ہمار کہ کی الفتحال کی محمل کیا گئے اور ہمار کہ کی الفتحال کے اور کہ کہ موجود کی اور کہ کا وجد دیا موجود ہی موجود کی انداز کی اور کس موجود کی اور کہ کا اور کہ کا موجود کی انداز کی اور کہ کی انداز کی اور کہ کی اور کہ کی انداز کی اور کہ کی اور کہ کی اور کہ کا اور کہ کی اور کہ کی اور کہ کی کہ کی اور کہ کی کہ کی اور کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کو کی کو کو کی کی کی کہ کی کہ

كتاب الواب يلى تعييف كرتا تواس ك برباب كوانما الاعمال بالنيات سيشروع كرتا اورج وخف تعييف كاراده كرياس كواى مديث سيتروع كرتا اورج وخف تعييف كاراده كرياس كواى مديث سيتروع كرتا وإسيد

لیم ائمہ حدیث نے اس حدیث کواسلام کا ایک تہائی قرار دیا ہے اور بعض نے چوتھائی اور سب نے بی اس کی عظمت وقد رکا بیان کیا ہے بی حدیث مندام اعظم میں بھی بد نقظہ "الاعمال بالنیات" امام صاحب سے روایت کی گئی ہے اس حدیث کا شان ورووطبرانی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندسے بیمنقول ہے کہ ایک فخض نے ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا اس نے انکار کر دیا اور ہجرت کی شرط لگائی تو اس فخض نے ہجرت کی اور نکاح کر لیااس لئے ہم نے اس کا نام مہا جرام قیس رکھ دیا تھا۔

المارے شاہ صاحب نے اس موقع پر فرمایا کہ جس طرح آیات قرآنی کے شان نزول بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے احادیث کے

(بقیر ماشیر صفی سایقد) عبد الرحن بن مبدی؟ فرمایا یخی القطان جیسا کونی نیس دیکما گیا امام احمد کا قول بیجی ہے کہ بصر بیس یخی القطان پر تکبت کی انتہا تھی خود عبد الرحمان بن مبدی کا قول ہے کہ یخی القطان ہے بہتر مدیث کی طلب و تلاش کرنے والا اور مدیث کواخذ دمنیا کرنے والا میس نے نیس و یکھا۔

ضرورت ہے کہ حضرت مولانا ظفراحمرصاحب تھانوی شخ الحدیث دارانسوم منذ وآلہ یاد شرت مولانا محمدادریس صاحب کا بمحلوی شخ الحدیث جامعداشر فیہ لا ہور محضرت مولانا سید فخر الدین صاحب شخ الحدیث دارالعلوم و بو بند محضرت مولانا محرشنع و حب شخ الحدیث دارالعلوم کراچی اور حضرت مولانا محمد بوری شخ الحدیث دارالعلوم جامع مسجد نیونا کون کراچی ایسے حضرات کو محمی مدینہ یونیورٹی کے مشیران میں شامل کیا جائے۔ تاکہ وہاں کی علمی مرکزیت کے شامان علوم نبوت کے مصرح خدمت ہوئیں۔
شامان شان علوم نبوت کے مسجع خدمت ہوئیں۔

ہارے کم میں نجر و قباز کے بھی چندا یے عانا محققین علیل و فیر منبلی ہیں جن کو یو نیورٹی کی انتظامیہ میں رکھنے ہاس کا سیح علی وقار واعتاد قائم ہوسکا ہے ہیں اسلام کے دیورٹی سے مطورکھی جا تیکیں تھیں کہ ایک مشہور علی ادارے کے دیر محترم کا خطاؤاک ہے طاجوای سال جج و زیارت تر مین ہے مشرف ہوکرا نے ہیں انہوں نے دید یو نیورش کے متعلق تکھا کہ اس سے ہم لوگوں کو بہتر تو تعات قائم نہیں کرنی جا ہئیں نجدیوں کا بڑا مقصداس کی تاسیس سے نجدیت کو پھیلا تا اور دوسری ساسی مصالح کا حصول معلوم ہوتا ہے ہمارا انداز و میں ہے۔ وابعلم عنداللہ

کچوا اُستم کے تاثرات دوسرے لوگوں کے بھی میں خدا کرےا ہے اس عظیم تر روحانی دوین مرکز کے بارے بیں اس تنم کے تاثرات بہتر تو تعات وخوشتر نتائج ہے بدل جائیں اور دہاں کے ارباب مل وعقداس عالمی اسلامی ادارے کوتمام سیاس مصالح اور ہوتم کے تعقیبات ہے بلندتر رکھنے کا تہیپرکرلیں۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز۔ شان ورود کا بھی اگر اہتمام ہوتا تو نہایت مفید ہوتا اور کوئی مستقل کتاب اس موضوع پر تکھندی جائے تو پڑ انفع ہو علامہ این وقیق العید کا قول ' ہے کہ سواءابوھفص عکبری کے کسی نے اس طرف توجیبیں گی۔

امام بخاری صدیت مذکور"الاعمال بالنیات" کواپنی می سات جگدلائے ہیں کہلی تو یہی ہے دوسری صفی ۱۳ میں 'باب ماجاء ان الاعمال بالنیة والحسیة ولکل امری مانوی "کے الفاظ سے لائے ہیں کھر مایا کداس میں ایمان وضو نماز زکوۃ کے 'روزہ وغیرہ سب داخل ہو گئے مطلب یہ کدا ممال خیر کا اجروثواب جب بی حاصل ہوگا کدارادہ طلب تواب کا ہوا کرنیت فاسد ہے یا طلب ثواب کا ارادہ فیس تو وہ ممل ثواب سے خالی ہوگا۔

تیسری کتاب احق میں لائے چوتی باب البحر میں پانچویں نکاح میں چھٹی تذور کے بیان میں ساتویں کتاب الحیل میں کسی جگدان کا مقصد صحت انتمال کا مدارنیت پر بتلانا ہے اور کہیں تو اب انتمال کونیت پر موقوف بتلانا ہے جس معلوم ہوا کہ امام بخاری کے نزد کے حدیث کامغہوم عام ہے جودونوں صورتوں کوشائل ہے۔

جارے حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی رائے ہے کہ مدیث فدکور سے صرف صحت المال کی تخصیص جیسا کہ شوافع کرتے ہیں درست نہیں جس طرح ثواب المال کی تخصیص مناسب نہیں جو بعض فقہاا حناف نے کی ہے۔

حفرت شاہ صاحبؒ نے ان ہر دو شخصیات سے پیدا ہونے والی خرابیوں کا مفصل تذکر وفر ماکر بتلایا کہ فقہا حنفیہ کوسب سے زیادہ وضو کے بارے میں مطعون کیا گیا ہے ٔ حالا تکسان کی فقہی پوزیش اس مسئلہ میں بہت قوی ہے جس کے وجو وحسب ذیل ہیں۔

ا - حدیث مذکورعبادات بیل وارد موئی ہے نہ کہ قربات وطاعات بیل ادراس امرکو حنفیہ نے بھی تشلیم کیا ہے کہ وضو بغیر نیت کے عبادات کے درجہ بیل نبیل آئے گی نداس پر تو اب عبادت کا ملے گالیکن مید کہ و مفتاح صلاٰ قابھی ندبن سکے گی اس سے حدیث فدکور ہالکل ساکت ہے (چنا نبچہ امام بخاریؒ نے بھی جہال مفصل احکام وضوئماز وغیرہ کا ذکر کیا ہے وہاں صدیث سے مراد ثو اب اعمال ہی لیا ہے صحت اعمال نہیں۔

شیخ زکر یا انصاریؒ نے تفصیل سے بتلایا ہے کہ عبادت میں نیت کے ساتھ اس ذات کی معرفت حاصل ہونا بھی ضروری ہے جس کا تقرب اس عبادت سے مقصود ہے قربت میں نیت ضروری نہیں صرف معرفت مذکور ضروری ہے جیسے تلاوت قر آن مجیدا طاعت میں کو کی شرط نہیں (صرف اس کا تمل خیر ہونا کا فی ہے ) جیسے ان امور کا غور وککراور مطالعہ جن سے اسلام قبول کرنے کی رہنمائی حاصل ہو۔

۲- تمام مسائل دین پرایک اجمالی نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی ترکیب پاپٹی چیز دل سے ہے عبادات عقوبات معقوبات اعتقادات اخلاق فقتی کتابوں میں صرف پہلی تین چیز وں کا ذکر ہوا ہے عبادات مقصودہ میں بالا نقاق سب کے نزد کیک نبیت شرط صحت ہے معاملات کا طلاق پاپٹی چیز دل پر ہوتا ہے مناکحات معاوضات مالیہ خصوبات ترکات امانات ان سب میں کسی کی بیمال بھی نبیت مشرط نمیں ہے عقوبات کی بھی کسی بیا فی اقسام ہیں حدودة و حدقذ ف حدزنا حدمرقہ اورقصاص ان میں بھی کسی نے نبیت کوشرط قرار نہیں دیا۔ (حد شرب خمرکا ذکراس کے نبیس کیا جاتا کہ اس کا اجراد میوں پر نہیں ہوتا )۔

پی آگر دسائل کے بارے میں حفیہ پرطعن کیا جاتا ہے کہ حدیث مُدکور کے خلاف کرتے ہیں تو معاملات وعقوبات میں تو دوسرے بھی مخالفت حدیث کے مرتکب تھبریں مجے اس کاان کے باس کیا جواب ہے؟

۳- بہت سے دسائل میں حنفیہ کے یہال بھی نیبت شرط صحت ہے جیسے تیم 'نبیذ سے وضؤ وغیرہ حالا نکد مشہور ومعروف محدث فقیہ شام حضرت اہام اوزائ (امام اوزا گ) کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری حصہ اول کے صغیر پر ہوچکاہے ) اورحافظ صدیث حسن بن صالح بن حق تیم بیل بھی نیت کوشرط صحت نہیں مانتے تھ ( بینی )اس طرح پر دونوں ائر صدیث ہمارے امام اعظم ّ ہے بھی نیت کوشرط صحت ندما سننے بیل آ گے بڑھے ہوئے ہیں' بھر صرف فقہاء احناف کومطعون کرنا کیا انصاف ہے؟

وضواور تیم میں وجفرق ہمارے یہاں بیہ کے پانی میں بالطبع وبالذات پاک کرنے کا وصف موجود ہے کوئکہ قرآن مجید میں تقریح ہے وانز لنا من السماء ماء طهود اسم نے پانی کو پاک کرنے والا اتارائ البندائیت کی ضرورت نہیں کیکن مٹی اور زمین میں بیوصف ذاتی نہیں ہے تی تعالی نے امت محمد یہ کے خصوصی اکرام اور دفع حرج کے لئے پانی نہ طنے کے وقت اس کو پاک کرنے کا وصف عطافر مادیا ہے اس لئے اس میں نیت کی ضرورت ہوگی اور بیابیا تی ہے جیسے شوافع نے جمع مین الصلو تین میں جمع تقدیم اور جمع تا خیر کی نیت کوضرور کی قرار دیا ہے۔

وضوبانید بین ایک صورت ہے آگر چہ طاہر وظہور ہے جس طرح حقیقت مطلق دو بین بین ایک صورت ہے آگر چہ طاہر وظہور ہے جس طرح حقیقت قاصرہ کو حقیقت مطلقہ وجاز کے درمیان ایک درجہ دیا گیا ہے اور اس کو بچاز سے اوپر اور حقیقت مطلقہ سے نیچے مانا گیا ہے حاصل ہے کہ مارے یہاں دسائل بین بھی فی الجملہ نیت کی شرط موجود ہے لبغا جن فول نے می افتان و سائل و مقاصد کو بھا ہے انہوں نے نقل فی اہب بین فلطی کی ہے۔ سم اگر زیادہ دو قت نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ماہ مطلق سے وضویس بھی حنوبہ کی بہاں نیت کا فحاظ موجود ہے کیونکہ نیت سے مرادا گر زبان سے نیت کرنا ہے تو وہ کسی کے یہاں بھی لازمی و ضروری نہیں ہے چنانچہ علا مدابن تیمیہ اور دہر سے علاء نے تقریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا جو وہ سول کریم صلی اللہ علیہ وہ کا کہ بوا بی کرتا ہے تو اس بیس ہم اور دوسر سے خالفت کرنے والے تو الی سے اور اگر اس سے مرادوہ ول کا ارادہ ہے جو ہر نقل اختیاری سے پہلے ہوا بی کرتا ہے تو اس بیس ہم اور دوسر سے خالفت کرنے والے سے اور آگر اس سے میکن نہیں ہیں طاہر ہے کہ نماز سے کہ خوالفت کرنے والے شعور بھی وہ کی مطلب بیس ہے کہ نماز پڑھے والے کے ول بیس اس امرکا شعور نہ ہو کہ بیس اس امرکا شعور نہ ہو کہ بیس نماز کے لئے فرض طہارت ادا کر رہا ہوں غرض نیت صرف ایک امران کی احتیاری افعال میں ہوا کرتی ہے۔

آپ نے دیکھا کہ مافظ نے حسن بن می کی طرف ہے خردج بالسیف اور ترک نماز جمعہ کے اعتراض کو کس خوبی ہے وقع کیا۔ گریجی اعتراض دی المسیف علی الاحة کا امام بخادی ہے امام عظم پر کیا تو حافظ نے ان کی طرف ہے اس کا دفاع نہیں کیا' حالانکہ امام صاحب کی پوزیشن حسن بن می سے زیادہ صاف محسن موصوف امام صاحب اور انکہ احتاف کی طرف سے دل صاف مہیں تھا ان کی امرض میں متھان کی ہر طرح لعرت وجمایت اور تو یق تو بہت ضروری کچی گئی امام صاحب اور انکہ احتاف کی طرف سے دل صاف مہیں تھا ان کے دہاں وقع میں محلی دکا ہے ۔ واللہ المستعان۔

حافظ کی ندگورہ بالا محارت بیل گئی ہاتھی ہوسے کام کی جیں امید ہے کہ ناظرین ان کو یادر کیس کے ایک منروری امریم بھی قابل ذکر ہے کہ حسن بمن می موصوف کو اکا ہر محد شین نے منتظیع بھی کہا ہے جس کی کوئی مدافعت حافظ نے نہیں کی اور آخر میں حافظ نے ذکر یا بن کیجی السابی کے حوالے سے محدث کیبر چیخ عبداللہ بن داود الخرجی (حنی ) کے بارے میں بھی خلاف شان بات تقل کردی حالا تکہ سابی روایت میں غیر معتمداور شیخ احتصابین تھے۔ (طاحظہ ہوتا نیب الخطیب سنی ۱۸) حسن بن تی کی ولادت ۱۰ حاصص اور وفات ۲۱ حدیث بوکی (رحمة اللہ رحمۃ واسعۃ ) اگر نیت میں اس سے زیادہ کسی چیز کو مانا جائے تو اس کا حدیث میں کوئی شوت نہیں ہے اس کے بعد اختلافی صورت صرف ایک فرضی شکل بطور فرض منطقین رہ جاتی ہے کہ ایک شخص اتفاقی طور پر بارش میں بھیگ جائے ، جس سے اعصاء وضوبھی دھل جا کیں اس صورت میں بھیگ جائے ، جس سے اعصاء وضوبھی دھل جا کیں اس صورت میں بظاہر اس کے دل کا ارادہ بھی وضو کا نہیں ہے آیا ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو بہتر یہ ہے کہ ایسی اتفاقی ٹا در صورت کو حدیث کے عام ووسیع اور واضح وید بھی مطلب کے تحت داخل نہ کیا جائے بلکہ ایک نظری واجتہادی مسئلہ مجھا جائے اور اس کے بارے میں ائر بھی تھیا کو '' خالفت حدایے'' سے مطعون نہ کیا جائے۔

ا بہاں ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس مرہ نے آیک نہایت اہم کنتہ کی طرف اشارہ فربایا ہے بیسب کوشلیم ہے کقر آن دھدیث کی مراہ بھنے کے اعلیٰ درجہ ک فقتی واجتہادی صلاحیت کی ضرورت تھی جو خدا کے فضل و کرم ہے ہمارے امام اعظم اور دوسرے آپ کے علاقہ و مستفیدین جی بدرجہ اتم موجود تھی ان کا زمانہ بھی خیر افغان کا نمانہ بھی خیر اکثر اصادی میں اکثر اصادی شما کی جو خدا کے فضل اندھیں ہے موجود گی اور کی ہماری کے جوٹ و فیرہ کا امکان تقریباً نمارد تھا اس مبارک دور جی امام الائر امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کی سر پرتی جی سینکٹر وں کہار محد شین وفتہا کی موجود گی اور چالیس جلیل القدر ائر محد شین وفتہا کی تقریباً نمارد تھا اس مبارک دور جی امام الائر امام اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ کی سر پرتی جی سینکٹر وں کہار محد شین وفتہا کی موجود گی اور چالیس جلیل القدر ائر محد شین وفتہا کی تقریباً نمارد تھا کہ موجود گی اور چالیس جلیل القدر ائر میں موجود گی اور خور موجود گی اور خور میں مال کی جی موجود گی اور خور میں موجود گی موجود کی موجود گی اور خور میں موجود گی موجود گی موجود گی اور خور موجود گی اور خور موجود گی موجود گی اور خور تھا کہ موجود گی موجود گی خور موجود گی موجود گی اور خور موجود گی موجود گی موجود گی اور خور موجود گی اور خور میں موجود گی موجود کی موجود گی موجود گی خور ہی موجود گی موجود کی موجود گی موجود کی موجود گی موجود کی موجو

کہنا ہے کر قرآن وصدیث ہے جواصول کلیہ مستبط ہوتے ہیں ان بی کی روثی میں نقہ مرتب ہوئی ہے اور جیسا کر حضرت شاہ صاحب نے ارشاد فر مایا ہے کہ کہ کہ احکام ہوئے ہیں ان کا تعلق براہ داست علوم نبوت ہے ہے دو ہرے دو ہو احکام ہیں جو قرآن وصدیث کی عبارت والمات اشارت واقتضاء ہے جہ کہ طور پڑگل آتے ہیں ان کا تعلق براہ داست علوم نبوت ہے ہدد ہرے دوجہ روہ احکام ہیں جن کا تعلق ائمہ جہتدین کے دفیقہ اجتہاد ہے وابستہ ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے احکام ہیں جن کا تعلق ائمہ جہتدین کو ایستہ ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے فیصل اجتہاد ہے اور جہاں تک نبوت ورسالت کے فیصل کی مددود میں جہتدین کو فیصل کی مددود میں جہتدین کو ایستہ ہے تھا کہ بھرائے ہیں داہو ہو غیرہ کی طرح نہ دیں کو خیار کی طرح نہ دی کھنے کی دجہ ہے ان کے خلاف اس جم کے مفاطع تا میں راہ و ہو غیرہ کی طرح نہ دی کھنے کی دجہ ہے ان کے خلاف اس جم کے مفاطع تا میں راہ و ہو غیرہ کی طرح نہ دی کھنے کی دجہ ہے ان کے خلاف اس جم کے مفاطع تا میں دیا ہو تا کہ کہا ہے کہ اور آئ تک بھی پیسلہ جاری ہے۔

محدث شہرابی کرین ابی شیب نے بھی ای شم کا اعتراض کیا تھا ' پھرام بخارگ نے بھی سیجے بخاری اور دوسری تالیفات میں ای خلافی کی باعث تیز کا ای کی پھر
ابن ترزم آئے وہ آو اور بھی زیادہ صد ہے بھر طقہ الل صدیت وغیر مقلدین نے تو کوئی سر بی اٹھا کرندر کی ۔ ہارے زیاشہ ایک عالم صدیت ہوئے اشر ر مشکلو قاشریف کھور ہے ہیں جس کی دوجلدیں شاکع ہو دیکی ہیں ان کا طریقہ نقد ملاحظہ ہو سفی ۲۰ میں باب الوتر کی ایک صدیث پر بحث کرتے ہوئے کھتے ہیں کہ سیدیت صدیت ہو جس کی دوجلدیں شاکع ہو دیکی ہیں ان کا طریقہ نقد ملاحظہ ہر معناوا جب ہتے ہیں اور انہوں نے اس کے جوابات جن وجوہ ہے دیے میں وہ مردود و باطل ہیں بھر پانچ وجوہ کلے کرسب کو بڑعم خود باطل و مرد دو قرار دیا پھر کھا کہ سب وجوہ '' مدے میں گئے میٹ اس کے مقدمہ کو باطل خراف والی سنت ٹا بند شاہر وکا استہزاء اور اس کو ترک کرنے کے جیلے حوالے ہیں اس سے ان کو گوں کا شدت تعصب اور تھایہ فیر معموم ہی خاو خاام ہر ہے بلکدان کو سنت سے بغض و مناو

یدتمام تر تیراادر تصومیت سے محدثین وفقها حناف پرسنت سے بخض رکھنے کا گران ترین التزام وافتراء آپ نے ایک ایسے عالم محقق کی زبان قلم سے سناجن کے مخطر فضل متانت و تیجیدگی سے داقم المحروف کو بڑی اچھی تو قعات تھیں ای لئے مقدم حصد وم کے آخریش ان کا تعاون بھی افغاظ سے کرایا تھا جس پر بعض الما علم فی جوان سے نبیارہ تھے ہی الفاظ سے کرایا تھا جس پر بعض الما علم فی جوان سے نبیارہ تھے ہی الفاظ سے کرایا تھا جس پر بعض الما علم فی جوان سے نبیارہ تھے ہی الما تھے ہیں۔ اور معرف کا معاون کا تعاون کے الما تعام کے معاون معاون کا معاون کی معاون کا معاون کی دبائی کا معاون کا تعاون کا تعاون کا تعاون کی دبائی کے المحدون کا معاون کا تعاون کی دبائی کی معاون کے معاون کے تعاون کی دبائی کی دبائی کا تعاون کا تعاون کی دبائی کے معاون کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کر دبائی کی دبائی کا تعاون کی دبائی کا تعاون کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کا تعاون کی دبائی کا تعاون کی دبائی کے دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کے دبائی کی دبائی کا دبائی کی دبائی کا دبائی کی دبائی کی

کین میجی ایک حقیقت ہے کہ وَ لف موصوف نے شرح نہ کور ہوئی محنت سے ترتیب دی ہے جو ہر طرح قابل قدر ہے اور بیشتر جگدا حناف کا تذکر وہمی وقیع الفاظ میں کیا ہے جس کے ہم شکر گزار ہیں جس طرح ان کی ہے جاعصیت و تیز اسانی کاشکوہ بھی ضرور ہے۔

محترم مولف کے تمراندکور پرتفسیلی بحث تو ہم اپنے موقع پر کریں کے بہال مخضرطور پر آئی گز ارش ہے کہ نماز کی ہردورکعت پر بیٹ نااور التیات پڑ صنااول تو یہ صرف حنیہ کا مسلک نہیں ہے بلکہ حنابلہ بھی ان دونوں کو واجب کہتے ہیں' ملاحظہ ہو ( کتاب الفقہ علی المد اہب المار بعض عمم اصفیہ ۱۹۱۹) بلکہ تشہد اول حنیہ کے یہاں ایک دواہت میں سنت بھی نقل ہواہے ( فتح الملہم صفحہ ۱۰۰) شواقع تعدہ اولی قشہداول کوسٹ ادرا تیرین کوفرض کہتے ہیں۔

غرض اول قرجر کچمتمراط لف نے حنفیہ پر کیا ہے وہ حنابلہ پر بھی عائد موجوجا تاہے ووسرے یہ کہ حنفیہ قعد داولی وتشہدا دل کواس کیے واجب کا (بقید حاشیہ المحلص فحہ پر )

۵۔اگر حدیث کو صرف عبادات کے ساتھ خاص سمجھا جائے 'جیسا کہ طرفین کے کلام ونزاع سے معلوم ہوتا ہے اوراس کو صرف ٹواب سے متعلق کریں 'جیسا کہ ہمارے فقہا و حنفیہ نے کہا تو اس کو ہم مانے ہیں کہ وضوء بغیر نیت کے عبادت کے درجہ میں ندآئے گا گراس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ایسا وضو بھی صحت نماز کے لیے کانی ہے کیونکہ اس کا پاک کرنے کا وصف طاہری وسی طور سے موجود و تا قابل انکار ہے اورا یے

(بقیره اشیره فیرسابقد) دردید دیج بین که دعنرت عبدالله بن سعووضی الله عندے مرفوعاً روایت نی کریم ملی الله علیده کم سے ثابت ہے کہ دہتے ہروورکھت پر تیم موتو التحقیات پڑھو (پردوایت نسائی میں اور سنداحمد میں ہی ہے جس کے تمام رجال سندائقہ ہیں (دیکھوٹیل الا وطاوشوکا فی صفرہ ۱۹۱ اعلاء اسن صفی ۱۳۸ اعلاء اسن میں ہیا ہوئی ہوئی مسلم باب صف المسلؤ ہیں دعنرت المارت کے استریش الله عند کے کہ بردورکھت پڑتی ہے اس میں بیت المایا ہے کہ دعنو فرقر ما یا کرتے سے کہ ہردورکھت پڑتی ہے کہ بردورکھت پڑتی ہے کہ بردورکھت پڑتی ہے کہ مسلوری میں اللہ عندے مسلم اللہ عندے کہ مسلم اللہ علیہ میں اللہ عندے مدے میں موال کا موجود کے تمام رجال تحقی بین بخاری ہو میں اللہ عندے مدے میں اللہ عندے موجود کے تمام رجال تحقی برخی الروائد بھی موجود کے اس میں کہ کہ اس مدیث کے تمام رجال تحقی ہوئی کا اللہ عندے میں موجود ہے کہ اس مدیث کے تمام کی استورٹ کیا ہے ساعدی ہے تمام کی دورہ کے اس مدیث کے تمام کی موجود کے اس مدیث کے تمام کی موجود کے اس مدیث کے تمام کی موجود کے اس مدیث کے تمام کی معندے موجود کے اس مدیث کے تمام کی معندے موجود کے اس مدیث کے تمام کے معند معند تا والدی کی معندے میں معند تا اورہ کی معندے میں معند تا کا دورہ کے معند کی تمام کے معند میں کو تعدی کے تمام کے معند معند تا کورہ کے تمام کی معند کی تمام کے معند کی تمام کی معند کی تمام کے معند کی تمام کی معندے میں کو اس کے کہ کی معندے میں معند تا کہ کی معندے کی کہ کے معند کی کہ کے معند کی کورہ کے معند کی تمام کے معند کی کہ کے معند کی کورہ کے معند کی کہ کی معند کی کی کے کہ کے معند کی کورہ کے کہ کے معند کی کورہ کے معند کی کورہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہ کی کورہ کے کہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کی کورہ کے کہ کورہ کے کہ کی کورہ کے کہ کورہ کے کورہ کے کہ ک

غرض جننیہ کے سامنے بیمیوں احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت صلوٰ ق کی موجود تھیں جن کی وجہ ہے انہوں نے اور حنا بلہ نے بھی فیصلہ کیا کہ ہر رکعت پر جلوں د شہدہ ونا جاہتے' وہی صدیث معترت عاکشرض اللہ عنها جو سلم عمل میں مردی ہے اور قطعی سے صافقا ابن مجز وصاحب مشکوٰ ق نے اس کو بخاری کی طرف بھی مشوب کر دیا ہے حالا نکہ انہوں نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا بلکہ علاء نے یہاں تک کہا ہے کہ امام بخاری چونکہ فصل کے قائل ہیں۔ اس لیے اس کو روایت نہیں کیا۔ کیونکہ ان کی عادمت ہے جس جامب کو اختیار کرتے ہیں صرف اس کے موافق احادیث کی روایت کرتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس مدیث مسلم کو علامہ آبن عبد البرنے معلول قرار دیا ہے جس کی تفصیل زرقانی نے شرح المواہب میں ذکر کی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ احاد یہ فصل اثبت اورا کثر طرق ہے مروی ہیں (فتح المبہم صفحہ ۴/۲۹) تیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے رات کی نماز کے بارے میں یہ بھی مروی ہے کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھر کھر ورکعت پر سلم کھیرتے تھے بھر بیٹر کرشنج وذکر کرتے تھاس کے بعد بھرور کھت پڑھتے تھے (کئز انعمال صفحہ ۱۸۳۸) اس کیے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے جو آخر کی پائج رکھات کا ایٹا دکا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان شن صرف آخر میں بیٹھتے تھے وہاں میں مراوہ وگا کہ تہجد کے والی دوروکر کے درمیان میں جس طرح بیٹو کرشیج کرتے تھے وہاں میں مراوہ وگا کہ مردی تھی (فتح الملہم صفح ۱۹۳۲)

آپ نے ویکھا کر حنفیہ کے جس مسلک پرمؤلف مرعاۃ استے بگڑے وہ پوری طرح احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے مؤید ہے اور انہوں نے خلاف سنت کوئی دوسرا طریقتہ ہرگز افتیارٹیس کیا ہے ہر دورکعت پر بیٹے شاہ ورشہد پڑھتا بہت کا احادیث قطعیہ سے ٹابت اور اتمہ اربعہ کے یہاں بھی تقریباً ہی صورت ہے یہاں چونکہ وجو ب کا درج ٹیس ہے اور صرف قرض وسنت دوجی درجات ہیں اس لیے انہوں نے ان دونوں کو درجہ سنت دیا الکیے کے یہاں بھی تقریباً ہی صورت ہے حنا لم کا ذہب حنفیہ کے مطابق ہے اور حنا لم کا کمل بالحدیث غیر مقلدین کے یہاں بھی مسلم ہے'

الفتح اگر بانی فی ترتیب مندالا مام احمد مستحثیٰ نے صغی الهم پر کلما کہ جمہور محدثین کے نزدیک ہرودتشہد واجب ہیں اورامام احمداً ول کو واجب اور دوسرے کو غرض کہتے ہیں۔امام ابوصنیفہ و مالک رحمہا اللہ تعالی اور جمہور فقہا و دونوں کوسٹ کہتے ہیں اب جمہور محدثین کے بارے بیں مؤلف مرعا ہ کیا فرما کیں ہے؟ تشہداول اور قعودا ول کو واجب کہنے والے تو تاریکین سنت بلکہ بغضین سنت بیٹے ہتے احمہ الرحمان البرناکی محتیق نے تو سارا الزام خفیہ سے اٹھا کرجمہور محدثین پر دکھ دیا۔

عالباً محدث مبار کوری کے مطابعہ بین امام احمہ یا حنا بلہ وجہور محدثین کا مسلک پوری طرح تبین آیا اور صرف حنفیہ ماسے آگے جن پر تبراکا تو اب حاصل کرنے بین گلت ہے کام لینا پر اور نہ جمہور محدثین یا حنا بلہ ہے مرف نظر کی جرات وہ بھی نہ کر سکتے تئے خرض ایسے مسئلہ بین حنفیہ بر نہ صرف اعتراض کرنا بلک ایک عالم کی شان ہے اتر کر حت تے نئے خرض ایسے مسئلہ بین حنفی دیکھے والے بھی کہدویا اس کو کام میناری نے معلول جو کر یا اور کی وجہ ہے روایت نہ کیا علامہ این عبد البرنے اس کو معلول قرار دیا ووسری بہت ی احاد یہ میحد قویہ کی وجہ ہے اس کی توجیہ ضروری تھیں کہ ہم نے حضرت الدی کو جید ضروری تھیں ہوت کے مرضی اللہ عنہ میں اللہ عنہ ہے کہ اس پر عمل دخوار کی کوئلہ حضرت مسور بن مخر مدرضی اللہ عنہ ہے کہ ہے جو محضرت الدی کروشی اللہ عنہ ہے کہ ہے تھی مف اللہ عنہ کے مرضی اللہ عنہ ہے کہ ہے اس کے بیکھے مف اللہ عنہ کے کر میں وہ جات پر حال کے میں اور مرف آخری رکھت پر سلام بھیرااس کی سندھی ہے (معانی آلا ٹار صفویہ کے)

حضرت ابوالزناد نے قتل ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نقتها ہ کے فیصلہ سے مدین طیبہ میں نماز وترکی تین رکھات مقرد کردی تھیں جن کے صرف آخریں سلام پھیراجاتا تھا۔ (سعانی الاٹا رسلی 24) (بقید ماشیدا کے صفحہ پر) وضوء پراجروثواب بھی ملے گاجیسا کہ پہلے شخ الاسلام ذکر یا انصاری کی تحقیق گذر چکی کہ طاعات وقربات میں نیت ضروری نہیں حالانکہ اجرو ثواب ان پر بھی حاصل ہوتا ہے بلکہ ثواب کے اعتبار سے وہ بھی عبادات کہلانے کی مستحق ہیں اس کے بعدا گرید دعوٰ ی کیا جائے کہ صحت نماز کے لیے وضوکا بدرجۂ عبادت ہونا ضروری ہے تواس کا ثبوت نہیں ہوسکا۔

(بقیماشیه طفی الله علی متدوک میں بیکسی ہے کہ مید معزرت عمر بن انتظاب رضی الله عند کا وزئے جس کوائل مدیند نے معمول بنایا مجیسیا کہ مصنف ابن الی شیبہ میں ہے اور حفزت ابن عمر رضی الله عنبا سے وترکی تین رکھات دوسلام سے مروکی ہیں اس پر حفزت حسن بھری نے فرمایا کہ ان کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عندان سے زیادہ اعلم تنے (اس سے زیادہ تحقیق العرف الشادی صفی ۲۱۱ میں ہے)

مؤلف مرعاۃ شرح ملکلوۃ کی گراں قدرحد بٹی خدمت کی ہم ول ہے قدرکرتے ہیں اس لیے ہماری ولی تمناہے کہ مطبوعہ دو پختیم جلدوں میں جواس شم کی غیر ذمہ دارانہ یا خلاف شان اہل علم وختیق باتیں درج ہوگئی ہیں ان کے بارے میں وہ معذرت کردیں اورآ تندہ جلدوں میں وہ احتیا طرکریں ۔

والله الموفق بہال بھیل فائدہ مے لیے اتفاد رکھٹا مناسب ہے کہ علم واہل حدیث جواس قدر ہڑھ چڑھ کرائمہ متبوعین اوران کی فقہ پر بے جانفذ کی جہارت کرتے ہیں ٔ بیان کے لیے کسی طرح مفیز ہیں بلکہ معز ہوگی اس وقت اگروہ حکومت سعود پیٹجد میں کے فرہ میں اور دوسرے اسباب و وسائل سے غلط فائدہ اٹھا کر حدود ہے تھا دزکریں گے تواس کے نتائج بہتر نہیں ہو سکتے۔

اس نے بعد بطور مزاح کے میمی فرمایا کہ اگر حافظ ابن تجرکا منطاء ایسا ہے کہ وہ اور ان نے ہم مسلک جنت میں جا تیس اور حنفیہ نہ جا تیس تو ایسانہیں ہوسکا 'البتہ وہ اور ہم ساتھ جائیں تو ٹھیک ہے' غرض تعصب و تنگ نظری کی بات تو حافظ جیسے جلس القدر محدث کی بھی تہیں چل کی مبارک پوری صاحب اور ان کے ہم مسلک علاء کی کیا چل سکتی ہے' ہاں اس سے برائے چندے دنیا کی سرفرو کی' عزت وولت ضرور ل سکتی ہیں جوآ قرت کی ابدی عزت وولت کے مقالمے ہیں برکاہ کے برابر بھی نہیں ہیں' دوسرے یہ باتھی منصب خدمت علم حدیث کے بھی سراسر منانی ہیں اللہم او ما المحق حقا و اوز قدا اتباعد

یباں بیٹمام تفسیل مرف اس لیے ذکری می کی عاما ہالی حدیث کے طرز تنتیق اور مورثین و نتم ام حند "کے ساتھ ان کے متحق بندوغیر و منصفان پرتا ہی کا کا مناوی کی اور سے خوش فقہ خوش فقہ خوش فقہ خوش فقہ کی کا بنداء میں بھولاکوں نے مارک اجتمادا مام اعظم وغیر و تک رسائی شہونے کی وجہ سے خلاف سنت بھیا کے حصرات نے بیجھ لیا کہ سنت پرتیاں کو ترجے دی گئی ہے کچھ لوگ حسد ورشک کا شکار ہوکر مخالف کر گئے اس کے بعد بھی لوگوں پڑھن انعصب کا رنگ غالب آگیا جن کی باتیات سالحات آج بھی موجود ہیں۔

میں المعبود تخذ الاحوذی اور مرعاۃ میں بہت ی جگہ ہے جا تشدہ تعلیق 'مغالطہ آمیزی اور ناانصافی ہے کا ملیا عمیا ہے جن کی نشاندہی وجوابدہی انوا رالباری میں اپنے مواقع میں ہوتی رہے گی ہے ۱-۱س امر پربھی تنبیہ ضروری ہے کہ حصول تواب کے لیے نیت مرتبہ علم میں ہمارے نز دیک کافی ہے 'جس میں ذہول وعدم شعور وقتی حارج نبیس اور عرفی نیت بھی ای قدر ہے' باقی منطقیوں کاعلم العلم کا درجہ' جس میں شعور واستھارنیت بھی ہروقت ضروری ہے حصول تواب کے واسطے غیر ضروری ہے' دوسرے لوگ غالبًا نیت کومرتبہ علم العلم میں ضروری سجھتے ہیں۔

ندکورہ بالا وجوہ کا ذکریہاں اس لیے کردیا گیا ہے کہ انکہ حنفیہ کے مدارک اجتہاد وقہم معانی حدیث کا پچھنمونہ سامنے آجائے اور یہ بھی معلوم ہوجائے کہ اس قتم کے اجتہادی مسائل میں مختارات حنفیہ برطعن کرناموز وں نہیں۔

کیں حدیث مذکورتمام اقسام وانواع اندال کوشامل ہاں میں نیت وعدم نیت نے تعرض نہیں ہے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اندال حسنہ کرنے والوں کی مدح اور بری نیت والوں کو تندیبہ تقصود ہے تا کہ وہ اپنے تمام نیک اندال خالص لوجہ اللّٰہ کریں ۔ اور ان کو خلط و فاسدار اووں سے محفوظ رکھیں۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ بابقہ ) لینی بہت سے لوگ سجی جات میں عیب نگالے والے ملیس کے حالا تکہ سارا عیب خودان کی کی عمل فہم کا ہے

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس زریں اصول کی طرف اشارہ فرمایا کہ وظیفہ نبوت کلیات واصول مجمد اور عمومی ہدایات میں جزئیات وفروگ مسائل کا استباط واستخراج وظیفہ جہتد ہاں لیے کی کائل الاجہتادی ہی جہتد مطاق کے متعلق ایسی بھی بات کہنا کہ اس نے سنت مجھ جا بتہ کی مخالفت یا اس کے مجھ جا نہیں ہوں نے سنت رسول سلی اللہ خلیہ و کی بات ہے جو اہل علم واسحاب انصاف کی شان ہے بہت بدید ہے ورحقیقت تمام جہتد ین علوم نبوت کے مجھ خادم سنت رسول سلی اللہ خلیہ و نیس میں ہے بہت بلند ہے اور ان کی فقہ ہر ہر فقہ پر فائق ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے تیم سال کے شباند روز در ہی وطالعہ تحدیث و تغییرہ و غیرہ فیل میں جا ہوں کی اسلام میں معلانہ کے دوستوں کی اسلام وسلام و اللہ المستعان ۔

۔ امام وکی ( کمیڈامام اعظم وشخ اصحاب صحاح ست ) ہے کی نے کہا تھا کہ ام صاحب نے خطا کی تو آپ نے برجستہ اس کو جواب ویا تھا کہ امام ابوصنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ حالا تکہ ان کے ساتھ امام ابو بیسف وزفر جیسے علم قیاس واستنباط کے ماہر وفاضل تکی ابن الی زائدہ حفص بن غیاث حبان ومندل جیسے حفاظ حدیث قاسم بین معن جیسے لغت وعربیت کے حاد ق اور واؤو طائی وفسیل بن عیاض جیسے زیدورع کے امام بین کیونکہ امام صاحب اگر کہیں خطا بھی کرتے تو ہیلوگ ان کو صواب کی طرف کو ناویے ( انتقا نظامہ ابن عبد البروتاریخ خطیب بغدادی )

یہ بھی امام وکتے نے فرمایا تھا کہ لوگوں نے مفالط آمیزیاں کر کے ہمیں امام ابوصنیف سے چیزانا چاہا تھا تھی کہ وودنیا سے رخصت ہوئے'اہتم ای طرح ہمیں امام زفر سے چیزانے کی سعی کرتے ہوتا کہ ہم ابن اسیداوران کے اصحاب کے تاج ہوجا ئیں (صفحہ ۳۳ / امقد ممانوارالباری)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جمتہ اللہ میں اعتراف کیا کہ امام صاحب تو انہیں کلید ہے جزئیات کا تھم دریافت کرنے کا غیر معمولی ملکدر کھتے تھے فن تخ تخ مسائل کی باریکیوں پر اپنی وقیقدری سے پوری طرح حاوی ہوجاتے تھے فروع کی تخریج کا مل طور پر توجہ فرماتے تھے مصنف ابن انی شدید مصنف عبدالرزاق اور کتاب الا ثارامام محمد کی مرویات ہے موازنہ کرکے دیکھو گرتو چند مسائل کے سواسب میں اتفاق واتحاد یا دگھے۔ (جمبتہ اللہ صفحہ امام مصاحب امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات میں ہم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام صاحب امام عظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالات میں ہم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ امام صاحب نائے ومنسوخ احادیث وقتم اور کے بہت بڑے عالم تھے۔

تھر بھی خود آمام اعظم رحمت اللہ علیے کا عایت احتیاد تھی کہ یہ بھی فرما گئے جب بھی کوئی حدیث سیجے میرے قول و فیصلہ کے خلاف مل جائے تو وہی میرا ند ہب ہے۔
فہ کور وہالا احوال وظروف میں حنیہ کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کس سیجے حدیث غیر منسوخ پڑل نہ کر ہے گیا اس پڑل نہ کرنے کے لیے حیلے حوالے تلاش کریں البتہ جو
زریں اصول حدیث انبساط احکام کے سلیے میں انکہ حنیہ نے اپنے چیش نظر رکھے ہیں ان سے پوری واقفیت ہوئی ضروری ہے ورنہ ہر الزام والہا می گرخجائش نکالی جا سکتی
ہے ان میں ۱۱ انہم اصول علامہ کوئری نے تانیب کے صفح ۱۵ اس عندی کو کر کر دیے ہیں ان سے واقفیت علی وحنیہ خصوصاً اساتذہ حدیث کوضرور ہوئی چاہیے تا کہ دہ
مخالفوں کی مغالط آمیز یوں کا جواب دی سکیس جس طرح ان کے کتب علم رجال کا پورا مطالحہ اور اس فن کے تمام نشیب وفراز پر متیقظا نہ نظر رکھنا ضروری ہے اور اس
سلہ میں تانیب الحظیب والکہ بہد تقدمہ نصب الرائی ہول تا کہ کہ المحالے میں مقید ہوگا۔ واللہ الموفق والمبسو

عدیث کا دوسراجملہ و لکل اموی مانوی ہے اس سے مراد فایت و ثمر و کمل ہے یا بعید وہی عمل حضرت شاہ صاحب کی رائے دوسری شق کی طرف ہے کیونکہ ہر مخص آخرت میں اپنے عمل کو بعید موجود پائے گا۔ قرآن مجید میں ہے وو جلو اما عملو احاضو آ (کرسب لوگ آخرت میں اپنے کے ہوئے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوگی ایس آ کے حدیث کے جملے میں شرط وجز آ کے متحد ہونے کا اعتراض میں اپنے کے ہوئے اعمال کو حاضر و موجود پائیں گے ) گوجزاء عین عمل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ یہی و نیا کے نیک اعمال آ ترت میں نعتوں و راحتوں کی صورت اختیار کرلیں گئی جس طرح برے اعمال تکالیف وعذاب کی شکل میں ہوجائیں گئاس سے زیادہ تفصیل مسئلہ قدر میں آئے گی ۔ انشاء اللہ تعالی ۔

تواب اعمال کے سلسلہ میں بیام بھی لائق ذکر ویا داشت ہے کہ امام غزائی نے بینفصیل کی ہے کہ اگر کسی کام میں غرض دنیوی کی نیت عالب ہے تو اس میں کوئی ثواب بین شربیس ملے گا اور اگر غرض دین غالب ہے تو بقدراس کے بی ثواب سلے گا اگر دونوں برابر ہیں تب بھی اجر نہیں علی کا اگر کسی عبادت کی ابتداء میں نیت خالص تھی کھر نیت میں اخلاص کے خلاف کوئی چیز آگئی تو ابوجعفر بن جریر طبری نے جمہور سلف نے تاک کیا کہ اعتبار ابتداء کا ہو اور بعد کو جو فساد نیت طاری ہوا 'خدا کے فشل واحسان سے امید ہے کہ اس کو بخش دے اور اس کا عمل خیرا کارت نہ ہو کہ لیڈا ہر نیک عمل کرنے والے کوچا ہیں کہ خشوع وخضوع لوجہ اللہ کے ساتھ ابتداء میں بھی نیت کا تھیج کا پورا اہتمام کرے 'پھر اس پر استقامت کی بھی پوری سعی کرے اور خدا کی تو فیق وضوع لوجہ اللہ کے ساتھ اس کو جاتھ اس کو جاتھ اس کے لیے یہ بھی پوری سعی کرے اور خدا کی تو فیق حسن نیت واخلاص تام کے ساتھ اس کو حاصل ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ اس عالم بیں اجسام طاہر ہیں اور دلوں کے اراد ہے مستور ہیں محشر میں صورت برعکس ہوجائے گی اور تمام لوگ نیتوں کواجساد کی طرح بر ملاد یکھیں گئے ہیں محشر کل ظہور نیات ہوگا' ای لیے اگر کسی ایک عالم میں ایک ہزار نیتیں ہوں گی تو قیامت کے دن وعمل ایک ہزارا عمال کی شکل میں طاہر ہوگا۔ واللّٰہ علیٰ کل شیء قلیو۔

٢- حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبر نا مالک عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ام المو منين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ! كيف ياتيك الوحيى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احيانا ياتيني مثل صلصلة الجرس وهو اشده على فيقصم عنى وقد وعيت عنه ماقال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فاعى ما يقول قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحيى في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه وان حبيبنه ليتفصد عرقا

ترجمہ: حضرت عائشہ صنی اللہ عنہاروایت کرتی ہیں کہ عادث بن ہشام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وتی کس طرح آتی ہے؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ بھی تو وہ میرے پاس گفٹٹی کی آواز کی طرح آتی ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے اس کے قارفتم ہونے تک میں وتی اللہ کو پوری طرح محفوظ کر لیتا ہوں اور بھی فرشتہ انسانی شکل میں میر سسا سے ہوتا ہے بھر جو کلمات میں اس سے سنتا ہوں ان کو محفوظ کر لیتا ہوں مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ میں نے سخت سردی کے دنوں میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم پر وتی نازل ہونے کے وقت دیکھا کہ تم وتی پر بھی آپ کی اطراف پیشانی مبارک سے بسینا اس طرح بہتا تھا جیسے فصد لگا کر دیس کھول دی گئی ہوں۔

تشریخ: انبیاعلیم السلام پروی کا فرول بہت ہے طریقوں پر ہوتا ہان کے خواب بھی وی ہیں ائبهامات بھی وی ہیں بغدا کا فرشتہ جو کھے ہی کے دل میں ڈالٹا ہے وہ بھی وی ہیں بھی فرشتا پی اصل صورت میں پیغیبر کے پاس آتا ہادرخدا کی طرف سے کلام کرتا ہے، وہ بھی وی ہے بھی حق تعلالے لئے صافظ صدیث جو 'ثقة منتق علیہ امام مالک امام لید بن معدا در شخط علیہ میں بوٹس کوئی ( تلائدہ صدیث امام عظم میں وقیرہ کے تمیذ صدیث ہیں امام بخاری کرندی ابودا و دُنسانی وغیرہ نے آپ ہے دوایت کی ۔ ۲۱۸ ھیں وفات ہوئی رحمہ اللہ تعالیے ( تہذیب وتذکرة الحفاظ )

جل ذکرہ، بلاداسط بھی نبی سے بات کرتے ہیں وہ بھی وی ہے، جیسے حضرت موٹی علیہ السلام سے کوہ طور پر، اور حضور اکرم مرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہرات میں کلام فرمایا وغیرہ، اس لیے یہاں جو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دوطر یقے نزول وی کے بیان فرمایا اس سے چونکہ مقصود حصر نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس جوخداکی وی سینظروں مرتبہ آئی ہے، ان میں سے بکٹر نزول وی کے یہی دوطر یقے تھے، ان کوہی بیان فرمایا۔
مجھندی کی آواز کی طرح

مقعد یہ ہے کہ جس طرح تھنٹی کی آ واز مسلسل بلا انقطاع سی جاتی ہے اور ہمارے کلام کی طرح اس میں الفاظ وکلمات کے جوڑ توڑ ابتداوا نتہا نہیں ہوتے اس طرح اس متم کی وقی بھی اترتی ہے خواہ اس کوفرشتہ کی آ واز دو کی کہیں یا اس کے پروں کی آواز (اس کو حافظ ابن مجر نے اختیار کیا ہے، یاحق تعالیٰ جل شانہ، کی صورت بلاتشبیہ۔(اس آخری صورت کو ہمارے حضرت شاہ صاحب ترجیح ویتے تھے)

اگراس صورت وی کوفرشتدی آواز وی قرار دیں گئو حصرت شاه صاحب نے اس کوفقر ات بلیگرام سے تنجید دی ہے، بین جس طرح میلی گرام کی کٹ کٹ کٹ کٹ کی مسلسل آواز سے اس کا جانے والا مطلب بجو الیتا ہے، ای طرح فرشتہ جو پیغام خدا کی طرف سے اس کے نی کوئینچار ہاہے وہ اس کو بجی کے کشت کے مسلسل آواز سے اس کے نی کوئینچار ہاہے وہ اس کو بجی کر محفوظ کر لیتا ہے اور فرشتد الی صورت میں اس نی کونظر نہیں آتا ور ندوہ صورت متعارف کلام کی ہوجائے گی۔ (مشکلات القرآن صفح ۲۳۳۲)

پحث و فظر: ہمارے حفرت شاہ صاحب قدس سرؤ نے اس موقعہ پر جو پچھ تحقیق فرمائی ہو وہ چوکھ نہایت اہم ہے اس لیے ہم محلف یا داشتوں سے بحت کر کے یہاں ذکر کرتے ہیں: آیت قرآنی و ما کان فبشوان یکلمه الله الا و حیااو من و داء حجاب او یو سل دسو لا فیوحی باذنه ما یشاء' انه علی حکیم (شوریٰ) کی تفیر میں فرمایا کہ دی و کلام خداو تدی کی تین صورتیں ہیں' اول یہ کہ وموتی الیہ کے باطن کو مخرکر کے عالم قدس کی جائب متوجہ کر دیا جائے ۔ پھراس میں خدا کا کلام دوتی ڈائی جائے اس صورت میں نی کے جو اس ظاہری کو اس کلام کے سننے میں کچھ دفل نہیں ہوتا' اور نداس میں فرشتہ کا قوسط ہوتا ہے' اس کو لفظ و تی ہے تعیر فرمایا۔ جس کے معنی خفی اشارہ کے ہیں' اس صورت میں انہا علیم السلام کے انہا مات و منا مات و غیرہ داخل ہیں۔

دوسری صورت بیہ کرتن تعالیٰ نمی بندے ہے پس پر دہ کلام فرما کیں جسیا کہ حضرت موٹی علیہ السلام ہے کوہ طور پر اور مرور کا سُتات صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں کلام فرما یا۔

ا و رای مید بحث کدشب معراج میں کلام کے ساتھ دیدار خداوندی ہے بھی مشرف ہوئے پانہیں؟ حضرت شاہ صاحب کی تحقیق کا خلاصہ میہ ہے کہ آیت میں کلام بی بردہ کی قیدے تو بیکی مغیرہ موتا ہے کہ کلام کے وقت ویدار بوج بابنیں ہوسکا ، عمر حدیث بیخ مسلم کی روثن میں کد دیدار خداوندی مجاب نور ہی کے ساتھ ہوسکا ، عمر حدیث بی بہت کہ سکتے ہیں کے کلام کے وقت بھی ممکن ہے۔ام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ ویدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ ویدار کا ااجتماع بیک وقت بھی ممکن ہے۔ام احمد نے بھی فرمایا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ کہ کہ سکتے ہیں کے حتا ایسا تھا کہ بھیے آب ہے مشرف ہوئے کہ اس کی جمال اور فلام اسے جمال اور کہ مسال کے باعث نہ پوری طرح نظر بحر کر اس کی طرف دیکھ بی کہ سکتے ہیں کہ مسال کے بعد میں اس کے جمال جہال آدا کی طرف سے صرف نظر بھی کرسکتا ہے۔

چوری بھوئے دلبر پسا جان مفظر کہ مبادا بار دیگر نہ ری بدی تمنا

دوسری طرف بیرحال ہے۔

فبد الينظر كيف لاح فلم يطق نظر اليه ورده اشجانه

(محبوب کا جمال جہاں آ راء سامنے آیا توبے ساختہ اس طرف نظرائمی مگر عاشق کے اجران نعیب عمز دودل میں آئی طاقت نیتھی کہ اس کی طرف نظر مجر کر دکھیر سکتا' اس لیے وہ کسی کو پچوئیس بتا سکتا کہ مجبوب کو کیسے اور کس حالت میں دیکھا

اطرقت من اجلاله

عاشق كہتاہے كديس محبوب كرديداد كاب حدمشاق ربتا ہوں مكركيا كرول جب و مسامنے آتا ہے تواس كرعب جلال وجمال (بقيه حاشيه المحلم صفحہ ير)

تیسری صورت میہ ہے کہ کلام خداوندی یا وی بتو سط ملک آئے ' پھراس کی دوصورتیں ہیں ایک مید کہ خدا کا فرشتہ باطن نبی کومنخر کرے' دوسرے مید کہ وہ فرشتہ صورت بشر میں ظاہر ہوکر کلام کرے۔

اس تغییر کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث فدکور میں دراء تجاب دائی صورت اور دی خفی کے علاوہ تو سط ملک والی دو کثیر الوقوع صورتوں کا ذکر ہے اور چونکہ تن تعالے کے لیے صوت ثابت ہے جیسا کہ امام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے ( ملاحظہ ہو بخاری کا باب خلق افعال العباد ) اور میں بھی اس کو جی بھی ہوں ، قید ہے ہے کہ صوت باری ۔ اصوات مخلوق سے مشابہ نہیں ہے دوسری بات میر ہے نزد یک ہے ہے کہ صلحلہ المجرس جیسی صوت وہ صوت باری تعالی ہی ہے 'کیونکہ اس کا نبوت تین جگہ ماتا ہے' ( ا) حضرت ربو بہت سے صدور کے دونت میں جگہ ملک کے دفت اور ( س ) جس دفت اس کو نبی تک پہنچا تا ہے پس اس دی کا مبداء عرش المبی کے او پر سے ہا دونتی نبی کر یم بھی ہے دونس سے تیا م آسانوں کے دہنے والوں پرخوف وخشیت المبی سے کہا میں ماری ہو جاتی ہے دادوہ سب سجدہ میں گرجاتے جی بھر سب سب سب کہ دونس کر جاتے جی اور تن تعالے السلام مجدہ سے مرا تھا تے جیں اور حق تعالے النہ عارف ماتے جیں اس مدید کی ترکی جانو قاری ہی جاتے ہیں اور حق تعالے السلام بعدہ سے مرا تھا تے جیں اور حق تعالے کے دفت ایس کے دونس کی جاتے ہیں اور حق تعالی سے کلام فرماتے جیں' اس صدید کی ترکی کے حافظ ابن جرنے بھی باب قول اللہ عرز وجل' ولا تنفع المشفاعة 'میں کی ہے۔

پھر یہ بات کہ بیصورت باری تعالے جس طرح اہل سموات کوئیپنی ہے اس طرح بعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے یا درمیان میں فرشتہ اس کو لے کرمحفوظ کر لیتا ہے اور نبی تک پہنچا تا ہے جس طرح آج کل آوازوں کوفوٹو فراف میں محفوظ کر لیتا ہے اور جس کا تاہم جونکہ اس کی طرف تعرض نہیں کیا گیا اس لیے میں بھی پھٹیس کہ سکتا 'تاہم ایسی تک اس میں بھی کے ٹیس کہ سکتا 'تاہم ہم طے شدہ ہے کہ دوا کی بی چیز ہے جود ہاں سے چل کر یہاں تک پہنچتی ہے 'اس صورت میں چونکہ فرشتہ کا نزول قلب نبی پر ہوتا ہے اور

ہمادے حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ پر درس بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ شایدااییا ہوا ہوکہ سرور کا نئات علیہ الف الف تسلیمات و تحیات ابتداء میں ' دحی نبوت' سے مشرف ہوتے رہےاور آخر میں ' عمیانی روایت' سے بہرا ندوز ہوئے' جس طرح حضرت موئی علیہ السلام پہلے کلام کلام سے مشرف ہوئے اس کے بعدد و بیت سے بھر پیرخدا کے علم میں ہے کہ آپ پڑھی رویت سے قبل طاری ہوئی یا روئیت کے بعداس لیے سورہ بچم میں سرور کا نئات کے لیے دیدار الٰہی کی تعریخ فرماد یا کہ وہ روئے ہدل واگاہ دونوں سے ہوئی اور بغیر طفیائی وزلنے ہوئی۔

اس موقعہ پرحضرت ٹاہ صاحب کی تغییر سور ہ جم کی کمل تغییر قابل دید ہے جوعلوم وحقائق کا نزینہ ہے اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم اس کو یہال ضرور ذکر کرتے۔( دیکھومشکلات القرآن صفحہ ۲۲ تاصفحہ ۲۷)

ان قرآن مجیدی سورة معارج کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تک روح و طائکہ کا عردی ایک دن میں ہوتا ہے جس کی برائی و نیا والوں کے حساب سے پہلی ہزارسال کی ہے مالا نکہ خدا کے لئے ہوئی ہوتا ہے جس کی برائی و نیا والوں کے حساب سے پہلی ہزارسال کی ہے مالانکہ خدا کے فراختے خوشبو دار کئی گرڑوں میں ملیوں کر کے عرش النی کے سامن کی فرح کے جیس تا کہ خدا کے سامند کوروح بھی آتا کہ عرف کی وروح بھی آن کی آن میں طے کر لیت ہے دوراس کے بعد والیس ہوکر قبر کے سوال وجواب کے وقت آموجو وہوئی ہے ان سب جرت انگیز چڑوں کا عرص فران کی جمتا ہواری محدود وعقول کے لیے کھی دوراس کے بعد والیس ہوکر قبر کے سوار قبل میں موجود ہوئی ہے ان کو مہل کردیا ہے۔ ویکھتے ہماری بشری مادی ضعیف آواز جو عام حالات میں بھی شرک شل دو مسل جا سے اس کو مہل کردیا ہے۔ ویکھتے ہماری بشری مادی ضعیف آواز جو عام حالات میں بھی شرک شرف میں ماری و نیا کے لوگوں کو سائی جا سکتی ہے کہر روح روحانیت جن و ملاکہ جیسی اطبیف چیز و ل میل جا سکتی ہے اور خداد شداخد تھائی کی صوت و تی اگر اس عظیم مسافت کو طیکر کے آن کی آن میں نبی کے قلب منور تک آجاتے تو اس میں کیا استعاد رہا؟ اس تعصور کی اور خداد شداخد تھائی کی صوت و تی اگر اس عظیم مسافت کو طیکر کے آن کی آن میں نبی کے قلب منور تک آجاتی ہوں میں کیا استعاد رہا؟ نی بغیر واسط سمع کے کلام خداوندی کو مجھتا ہے اور زل میں محفوظ کرتا ہے اس الیے صلاحات الجراس و کی صورت فرشتہ کے بسورت بشریا اپنی اصلی صورت میں آگر کلام کرنے کی صورت سے الگ ہوگئی۔

حافظ ابن جرع سقل فی نے اس آیت کے تحت صفحہ ۲۰۰۸ موضی ۸/۳۰ میں چندا حادیث قل کی بین کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ والنجم تلاوت فرمائی اور افو أیتم اللات و العربی و مناہ الثالثة الاخور پر پنچے تو شیطان نے آپ کی زبان مبارک ۔۔
تلک الغرانيق العلی و ان شفا عتهن لتر تبجی 'یکمات بھی اواکراو بے (نعو: بالتہ بسر پرمشرکین بھی مجدہ میں گر گئے اور خوش ہوئے کہ ہمارے خداؤں کا ذکر آپ نے بھلائی ۔۔ کہا گھراتی کے بارے بیس ہے آیت بالانازل ہوئی۔

پھر حافظ نے کھا کہ بیاحادیث روایت نقط نظرے اگر چہ ضعیف یا منقطع ہیں' مگر کتر تطرق اس امر کا ثبوت ہے کہ اس قصہ کی کوئی اصلیت ضرور ہے' پھر بھی قصہ طبری کی روایت کر دو دومر سل احادیث ہے بھی ٹابت ہے' جن سے رجال تعجیبین کی شرط پر ہیں' پھر حافظ نے تکھا ہے کہ ابو بکر بن العربی نے اپنی حسب عادت بڑی جرات ہے کام لے کر کہدویا کہ طبر تی نے جوروایات اس سلسلہ میں روایت کی ہیں وہ بالکل ہے اصل اور باطل میں' پھر کھا کہ ابو بکر بن العربی کا اس طرح منہ بھرا' ادھا قابل روسے' اس طرح عیاض کا بیفول بھی ہے کہ اس فصہ کی حدیث کی کسی اہل صحت محدث نے تخریف کی اور نہ کسی آفتہ راوی نے اس کو بے واغ سند تصل ہے روایت کیا ہے پھرا ن کے تاقلین بھی ضعیف روایات بھی مضطرب اور اساوہ بھی منقطع ہیں' اور اس طرح عیاض کا بیقول کہ تابعین و مقسرین میں سے جن حضرات سے میقصہ نقل کیا گیا ہے فود روایات بھی منظر ب اور اساوہ بھی منقطع ہیں' اور اکٹر طرق ان سے اس بارے میں ضعیف اور وابی ہیں' پھر عیاض نے بطرق روایت بھی تر دید کی اور کہا کہ اگر ایسا واقع ظہور پذیر یہ وابوت تو بہت ہے سلمان اس وقت مرتد ہوجاتے خالانکہ ایسانہیں ہوا۔

اس کے بعد مافظ نے لکھا ہے کہ بیتمام ہا تیں قواعد واسمول کے خلاف ہیں کیونکہ جب طرق دوایت کیٹر ہوں اور ان کے مخارج متباین ہوں تو ہے۔

اس امر کا شبوت ضروری کہ اس واقعہ کی اصل ہا ور میں بتلاچکا ہوں کہ ان روایات میں سے تین اسناوی شرط سے پر بین اور وہ مراسل ہیں جو جب ہیں۔

پیمر حافظ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اس واقعہ کی صحت متعین ہوچی تو چونکہ ایسا ہونا عصمت وتی وعصمت انہیاء کے خلاف ہے۔ اس لیے

اس کی تا ویل بھی کرنی ضروری ہے کیونکہ پیغیر کی زبان سے قرآں مجید کے کلمات پر ایک حرف کی زیادتی بھی عمد ایا سہوانا ممکن ہے پیمر حافظ نے ایک تو جیہ کو

اس واقعہ کی چند تا ویل ہے ذکر کیس اور ان کی تر وید بھی بیان کی جو ابن العربی و حضرت عیاض ہے منقول ہے آخر میں حافظ نے ایک تو جیہ کو

احسن الوجو و (پہترین تو جیہات) قرار دیا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فر ہارہ ہوں کہ شیطان نے آیت فہ کور نے آیت فہ کور و آیت فہ کور اکرم صلی

ورمیائی سے وں میں ایک جگہ موقعہ پاکر آپ کی آواز میں آواز طاکر یہ کلمات کہد دیے جس کو پچھاؤگوں نے بچھ لیا کہ یہ کلمات بھی حضورا کرم صلی

الشرطیہ وسلم ہی نے ادافر مائے ہیں طالا تکہ ایسا واقع میں نہیں ہوا۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب ؒ نے درس بخاری میں حافظ کی ذکر کردہ اس تو جید کا ذکر فر ما کر فر مایا تھا کہ ہمارے نزدیک ہے ہمی ممکن نہیں کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ بھی علی میں چونکہ مشرکین مکہ نبی کے لہجہ وہ واز کی نقل شیطان کر سکے ورنداس ہے بھی '' دعصمت وہی' پرحرف آتا ہے' ہاں میمکن ہے کہ حاضرین مجلس میں چونکہ مشرکین مکہ بھی بھی سے ان میں سے دعی النبی اور نبی کی قرائت پرکوئی اثر نبیس پڑتا مشرکین مکہ کی زبان پرتو سے موئے میں جگہ پر میکلمات ادا کئے ہوں جس سے دمی النبی اور نبی کی قرائت پرکوئی اثر نبیس پڑتا مشرکین مکہ کی زبان پرتو سے کھیات خوب پڑتے ہے۔ در کیمونیم البلدان الیا توت

<sup>(</sup>بقیر ماشیر صفحہ سابقہ) صوت خداوندی اصوات کلوقین سے الگ اور متاز (لیس کھنلہ نسیء) پھروہ جس شان وا بہتمام سے مرش البی سے قلب نبی تک آتی ہے وودنیا کے حفاظتی نظام کے مقابلہ ایس غایت ورجہ محفوظ جر تک علیہ السلام سک تو تھی کی دراندازی ممکن بی نبیس اور وہاں سے نبی ومرسل خداوندی تک بھی فرشتوں کا زبر وست حفاظتی بہرہ اس لیے وی البی کا کوئی حرف باہر جا سکے نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر آسکے ۔

غرض حافظ ابن جُرِّكا حدیث فدكوركوكش سطر آن وغیرہ سے استدال كر کے قابل وثو آقر اردینا صحیح نہیں نہ بیا صول روایت کے مطابق ہے نہا صول محدثین پڑ کیونکہ مراسل کو جست مانے والے بھی صرف جوت احكام میں ان کو جست مانے ہیں نہ کہ عقائد وایمانیات میں ) کیونکہ عقائد وایمانیات میں ہوسکتا چہ جائیکہ ان سے عقائد وایمانیات کے لیے ولیل شبت قطعی کا وجود ضروری ہے اخبار آ حاوظتی ہیں جن سے کمی عقیدہ قطعیہ کا جو سرا ہوسکتا چہ جائیکہ ان سے کمی عقیدہ ٹابتہ کا ابطال ہوا ور طاہر ہے کہ عصمت رسول اور عصمت وجی الیمی کا عقیدہ تو بدار اسلام واسلامیات ہے اس کو اخبارا حاد سے خدوش کرنا کیمر تاویلات کی تعلق کرنا کہاں تک صحیح ہوسکتا ہے۔

علامنودیؓ نے فرمایا کہ جواخبار یوں اور مفسروں نے سورہ جم کی تلاوت کے وقت جنسورا کرم ملی انٹد علیے وہ کی زبان مبارک سے معبودان شرکین کی مرح کے کلمات جاری ہونے کے بارے شرکدواے تاکیا ہے وقطعاً باطل ہے ہی بارے میں افغان سیجے وقتل سلیم کی روسے بچھ فابت نہیں ہے۔

علمی فاکدہ: اس موقعہ پرایک دوسرا بھی اہم فاکدہ قائل ذکر ہے کہ سورہ نج میں ایک آیت ہے و ما رسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تعنی القی الشیطان فی امنیته ہمارے حضرت شاہ صاحب نے اس آیت کی تغییر وہ پہندفر مائی ہے جو حضرت شخ عبدالعزیر دباغ ' سے' ابریز''میں منقول ہے کہ'' میں تعالی نے جو نبی ورسول بھی کی امت کی طرف بھیجا ہے وہ اپنی امت کے ایمان لے آنے کی اُمید وتمناکیا کرتا تھا گرشیطان ان لوگوں کے قب میں وساوی اور شبہات ڈال کرزینے پیدا کرتا تھا' لیس جن کے دلوں میں وہ خطرات جم گئے وہ ان کے لئے موجب کفر ہو گئے اور جن پر خدائے فضل نر مایان کے خطرات مٹادیئے اورا پی توحید درسالت کی نشانیاں ان کے قلوب میں معظم کردیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ وساوی و خطرات تو د دول فریق کے دل میں ڈالے جاتے ہیں گرفرق انتا ہے کہ جن پر غدا کافضل ہوتا ہے ان کے قلوب پر ان کا بقائیس ہوتا اور جن تا (اہلوں) یہاس کوفضل واحسان ٹبیس ہوتا ان کے قلوب سے شیطان کے انقاء کئے ہوئے وساؤں ڈھبہات دورٹبیس ہوتے۔

حسن انقاق ہے اس موقعہ پر حضرت شیخ عبدالعزیز دہاغ کا ذکر خیر آھی اتو چند کھیا ہ اور بھی کھے جاتے ہیں ' یہ بارہویں صدی کے قاتمین شریعت وطریقت ہیں ہے شے اور باوجودائی ہونے کے ان سے نہایت بلند پا بیا اور گرانقذر علوم نبوت منقول ہوئے ہیں امت تحدید میں ایسے کا کمین کا وجود انبیاء ومرسلین کے علوم و کمالات کے علم ویقین کا بڑا ذریعہ ہیں کہ ان کے علمی و کم کی کمالات بھی طاہری تعلیم و تربیت کے بغیر مرف خدائے برتر کے فعل و انعام کا تمرہ ہوتے ہیں ' شیخ عبدالعزیز دباغ کو با دجودائی ہونے کے ابیاروشن دل و دباغ عطا ہواتھا کہ وہ عام احادیث اور احادیث قدر سے کے درمیان فرق کر لیتے ہے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں کے انوادالگ الگ ہیں ' میچے احادیث کو موضوع عام احادیث کو موضوع میں نور نبوت نہیں ہے' بعض مرتب میچے حدیث میں موضوع حدیث کا بچھ حصد شامل احادیث کیا گیا تو فورا فرمایا کہ اتی تھے کہ اور اس قدر اس میں موضوع شامل ہے' تمام انبیاء علیم السلام کے حالات مفصل اس طرح کر دیا فت کیا گیا تھی ہو دون کے اور است سرور دوعالم صلی الشعلید وسلمی کی دور میارک سے دوری فرماک کرشائی جواب مرتب فرمات فرمائی جواب مرتب فرماتے تھے۔

ان کے افادات جلیلہ کا مجموعہ ''اہریز'' کی صورت ہیں شائع ہو چکاہے تنسیری حصہ میں بیھی ملتاہے کہ ان کے تلمیذ ومستنفید خاص شخ احمد مرتب ''اہریز'' نے تصد عُرانیل کے بارے ہیں سوال کیا کہ اس میں حصرت عیاض وغیرہ قت پر ہیں جو اس قصہ کے وقوع کا اٹکاد کرتے ہیں یا جا فظاہن حجر جواس کومیج قرار دیتے ہیں۔

اس کے بعد حافظ ابن تجرکی پوری بحث نقل کی (جوہم اوپر ذکر کر چکے ہیں) تو حضرت بھٹے نے جواب بٹس فرمایا کہ''حق وصواب ابن العربی اور حضرت عیاض اور ان کے موافقت کرنے والے محدثین کے ساتھ ہے'' غرائی والا تعد آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً وقوع بٹس نہیں آیا' اور مجھے بعض علما و کے کلام پر ہڑا تنجب ہوتا ہے جیسے بھی قول حافظ ابن تجرسے صادر ہواا کر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تصد کا ذراسا حصہ بھی مجے ہوتونہ شریعت پراعتماد قائم رہے گا اور شعصمت انبیاء کا تھم ہاتی رہے گا اور رسول خدا کی شان ایک عامی انسان کی ہی رہ جائے گی کہ آپ اور آپ کے کلام پرشیطان کا تسلط ہوا اور اتنا تسلط ہوا کہ جس ہات کے ذبان سے نکا لئے کا نہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فر ما یا اور نہ وہ آپ کو پہندتنی وہ شیطان نے آپ کی زبان سے نکلوادی۔

اتی بڑی بات اگر دوع میں آجاتی تورسالت پر دوق کیے دہتا۔ پھر فر مایا کہ موئن پر داجب ہے کہ اس سم کی مدیثوں ہے جودین میں شبہات پیدا کریں قطعامنہ پھیرلیں اوران کو دیوار پر پھینک ماریں ( کیونکہ و محت کے درجہ کوئیس پھی سکتیں) اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی معمومیت کا وہ عقیدہ رکھیں جوآپ کوشایان ہے خصوصاً آپ کا مرتبا تنابلندہے کہ اس سے او پر کسی مخلوق کا مرتبنیں' ۔ (ابریز منویس ۱۱۹۳)

ای موقعہ پرابریز میں ایک دومرا سوال بھی درن ہے کہ میں نے ہاروت و ماروت کے تصری بابت دریافت کیا کہ اس میں بھی حضرت عیاض اور این ججرکا ایسا بی اختلاف ہے حضرت عیاض افکار کرتے ہیں اور ابن ججر داقعہ بتلاتے ہیں' فرمایا اس میں بھی حق حضرت عیاض کے ساتھ ہے اور قصہ بالکل فلا ہے'۔

یبال عظمت وعصمت وقی کے ساتھ رہمی معلوم ہوا کہ احادیث کی صحت وضعف وغیرہ کے بارے میں حافظ ابن تجریاا ورکسی بڑے محدث کا
فیصلہ تعلق جست نہیں ہے اور اصولی طور پر بیام ہرا خسکا ف کے موقعہ میں نہا ہت ضروری واہم ہے کہ دوسرے اکا برمحد ٹین کی تحقیق بھی دریا فت کی
جائے تا کہ بات انچی طرح تکھر کرسا سے آجائے انکہ احزاف اور ان کے مسلک تو یم کے خلاف بھی جو پچھ در از دستیاں ہو کس وہ زیادہ آبعش اکا ہر
کے بیک طرف در تجانات تعصب فرجی یاروا ہے بے جانف دو جرح کے باعث ہو کیس اس لیے حدیثی تحقیقات کا معیاد ہر تک فظری و تعصب سے بالا
تر ہونا چاہیئے ورندوہ " بجائے خدمت حدیث کے اپنے اپنے رجی نات ونظریات کی خدمت کہلانے کی زیادہ ستحق ہوگی واللہ المعوفق

دوسری اہم بات بیہ کہ باوجوداصول وعقائد سلم اسلامیداوراصول تکہ قرآن وصدیث اوراصول ورایت کے خلاف ہونے کے بھی محن تعدد طرق ہے کی امرکو ثابت کر دیتا اصول بحد ثین پر بھی درست نہیں ہوسکتا' اوراما ماعظم کا مسلک اجتباد اور طریق استخراج احکام ای لیے زیادہ محکم ومضبوط دہ کہ کہ انہوں نے عہد نبوت وصحابہ کے قریب ترین دور ش ..... (اورسب انکہ جمہتدین سے پہلے اصول وعقائد اسلام پر نظر کی قرآن وصدیث سے اصولی احکام کا کھوج لگا کر غیر منصوص احکام کے استخراج کے لیے نہایت مستحکم اصول منصبط کے اصادیث احکام ش سے ناتے ومنسون پرکڑی نظر ڈالی (ای لیے ان کو ایپ نے زمانے کا سب سے بڑا عالم احادیث منسون و دیا شخصتی میا سے ایک بھرای کے ساتھ آپ کی نظر آثارہ ماری سے انہوں سے بیات الم احادیث منسون و دیا تھی ہوئے گا اور میں بھی بڑی گہری تھی ۔ آپ اور آپ کے دفقاء تدوین فقہ تک جنٹی احادیث بنجیس ان میں حضور اکرم سلی اللہ علیہ و مساب تقدراویوں کے بینے اس لیے فقہ ختی کے اصول پر جواحکام کی تخری و وجد کہ میں است و احکم کے طرق اجتہادوا مول استفراط غیر طرق محد ثین ما بعد کے لئا قالم موس میں اور اسلم تھی ۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

انبیاء علیهم السلام کاسب سے بردادصف انتیازی وجی ہے

واضح ہوکہ انبیا علیم السلام کی سب سے بڑی خصوصیت ووصف امتیازی وی اللی ہے جس کا نزول اجلال ہمارے پینجر برمرور کا کنات ، پخر موجودات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات پر سب سے زیادہ اہتمام وشان سے ہوا ہے جی کہ آپ پر نازل شدہ وی کا ایک بڑا حصہ وی تلو قرار پایا ، جوقر آن مجید کی شکل میں حرف بحوظ ہے اور قیام قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ خود رب العزت جل شانہ نے فر مایا ہے اس کے بعدا حادیث قد سید، احدیث متواثرہ ، احادیث مشہورہ اور پھر اخبار آحادہ غیرہ ہیں۔ بیسب وی اللی اور علوم نبوت کا گرا نفذر ذخیرہ ہیں آئے ضرب صلی اللہ علیہ وہلم کی دور بعث کی مختر مدت (ہیں سال کہ تین سال فترت وی کے نکل جاتے ہیں) میں وی کا نزول ہزار بارہوا

بعض دفعہ ایک ایک ون میں دس دس وی باربھی ہوا ہے جوآپ کی بہت بڑی خصوصیت بن جاتی ہے، کسی جگہ پر یہ بھی نظرے گذرا ہے کہ حضور اکر مصلی الشعلیہ دسلم (ارواحنا فداہ) پر چوہیں ہزار بارنزول دحی ہوا ہے۔ جب کہ حضرت آدم علیہ السلام پر دس بار، حضرت نوح علیہ السلام پر پچاس بار، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ۴۸ باراور حضرت عیسی علیہ السلام پردس بارنزول دحی کاذکر ماتا ہے۔

چونکہ اس دنیا کی ہدایت کے لئے آخری امت "فیرالام" کے آخری پیٹیر پر کائل وکمل دین آچکا" اور وقی اللی کاباران رحت کی طرح بہ کثرت نزول ہوکر نعمت اللی کی تعمیل ہوچکی نیز خدائے برتر نے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کواپٹا محبوب برگزیدہ و پسندیدہ دین قرار دیدیا۔ اس لیے وہی ونبوت ہمی بمیشہ کے تم ہوچکی جس کاشابی اعلان بھی جمتالوداع کے موقع پر ہزاروں ہزار محابہ کے جمع میں کردیا گیا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحدیم.

#### بركات دا نوارنبوت دمز ول وحي

حرین شریفین میں سرورانمیاء ومرسلین سردار دوعالم سلی الله علیه وسلم کے وجود مبارک کے برکات وانوار' اور وی اللی کے شب وروز نزول سے جن تعالیے کی مسلسل و بے پایاں رحمتوں کا جوا کی زریں دورگذرا ہے اس کی نظیر سے اس دنیا کی پوری تاریخ خالی ہے بہی وجہ ہے کہ محابہ کرام کوحفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جس فذرغیر عمولی صدمہ تھا اس سے بھی زیادہ وی اللی کامنقطع موجائے کا تھا۔

حفرت انس کے مسلم شریف میں دوایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدا یک مرتبہ حفرت صدیق اکبروضی اللہ عند عند نے حفرت عمروضی اللہ عند سے قرمایا کہ اوام ایمن کے یہاں چلیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے یہاں چایا کرتے تھے جب یہ دونوں حفرات ان کے پاس پہنچ تو وہ بے افقیا رو پڑی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو تی ہیں؟ کیا آپ کومعلوم نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ عیش وراحت کے سامان ہیں؟ اس کے بعدام ایمن کا جواب سنیے' کتے او نچ درج کی بات کھی ہے فرمایان میں اس پرنہیں رو تی نہیں بھی خوب جانتی ہوں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کمال درجہ کی راحتیں موجود ہیں البت اس پرروتی ہوں کہ آپ کے بجد آسان سے نزول دی کا سلسلہ بند ہوگیا۔''

سے بات کہ کرام ایمن نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب خوب دلایا اور دہ بھی ان کے ساتھ دوتی رہیں اس مدیث ہے کھا نداز ہوسکتا ہے کہ حضور کے سے بہترام اور صحابیات صالحات کی مبارک آنکھوں نے کیا کیا دیکھا تھا اور ان کے نورانی قلوب نے کیا کچھ پایا تھا۔ بیام ایمن کون تھیں 'حضور اکرم صلی اللہ علیہ ملم کی آزاد کردہ باندی جوآپ کو اپنے والد ماجد کے ترکہ میں ملی تھیں اور چونکہ انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت آیا کی طرح انجام دی تھی اس لیے آپ ان کا اکرام ماں کی طرح فرماتے سے اور اُن کی ملاقات کیلے بھی گھر پرتشریف لے جایا کرتے سے مگر آپ نے دیکھا کہ اس باندی صحابی کا کہاں کتا تو کی اور معرف کردیا۔ اس باندی صحابی کا کہاں کتا تو کی اور معرف کرتے ہے گئی اس لیے ان کے ایک جملے نے ایسے دو بڑے جلیل القدر صحابہ کورو نے پر مجبور کردیا۔

یہاں سیام بھی قابل و کرہے کہ وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہوجائے ہے سیاا زم نہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام یا دوسرے فرشنوں کے نزول کا سلسلہ بھی دنیا ہے منقطق ہوگیا کچنا نچیاس امر کی وضاحت حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتا وی میں کی ہے۔

### ابتداءنبوت ونزول قرآن مجيد

حضرت هعی ہے روایت ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کونبوت ملی ابتداء نبوت میں تین سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ

انبیا علیم السفام کے نصائع کی اس میں سے سرور کا نتا ہے ملی اللہ علیہ وسلم کے انھی خسانعی کا تذکر و نہا ہے۔ اہم وضوع ہے اس پر مستقل تصانیف کی ضرورت ہے علامہ سیوطی وغیر و نے اس کی طرف توجہ کی تکر ہماری اردوزیان کی کتب سیرۃ مقد سدیں اس موضوع پر بہت کم مواد ملتا ہے ، تاہم ہمارے تخدوم وتحتر محصوت موانا ناسید محمد بدرعالم صاحب میرشی مہاجر مدنی وام ظلیم نے اپنی گرانفذر تصنیف "ترجمان السنة" جارسوم میں اس پرنہا ہے۔ تاقع اور عصل کلام کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے۔ جو اہم الله تعالیٰ۔ کے ہمراہ رہے اور بھی کوئی کلمہ اور بھی کوئی بات آپ کو ہتلاتے رہے اس وقت نکے قرآن مجید نہیں اتر اتھا، تین سال گذرنے پرآپ کی نبوت کا تعلق حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ قائم کردیا گیا تھا اور بیس سائل تک ان کے توسط سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا دس سال مکہ معظمہ میں اور دس سال مدینہ منورہ میں اس کے بعد ۱۳ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی سے کی انڈ علیہ وسلم (رواہ احمد)

# نبی کے دل میں فرشتے کا القاء بھی وحی ہے

آتخضرت صلى الله عليه وسلم يرنز ول وحى كاايك منظر

، مسلم شریف کی حدیث عبادہ میں بیجی ہے کہ جب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم پر وی کا نزول موتا تو اس کی شدت ہے آب، کا چیرہ ا مبارک متغیر ہوجا تا اور آپ اپناسر مبارک جھکا لیتے سے جس کے ساتھ دھٹرات محابہجی اپنے سروں کو جھکا لیتے سے۔

وی کے انتظار میں آسان کی طرف نظرا تھانا

حضرت عبداللہ بن سلام ہے روایت ہے کدرسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم جب سحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یا تنس کرتے تھے تو اکثر آسان کی طرف نظرا ٹھاا ٹھا کر دیکھا کرتے تھے (ابوداؤد)

ينظري المحاناوي كانظاري موتا تفاجيها كتحويل قبله كموقع ربعى آب كاآسان كي طرف نظري المحانا قرآن جيديس فدكور ب

### شدة وحي كى كيفيت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ بیں نے رسول اکرم سے سوال کیا کہ جب آپ ہر وحی اتر تی ہے تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا پہلنے بیں گھنٹیوں کی ہی آ واز سنتا ہوں' پھراس وقت بھے پڑھمل سکوت طاری ہوجا تا ہے اور جب بھی وی آتی ہے تو جھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی (رواہ احمہ)

# وى الهي كاثفلّ عظمت

بخاری شریف میں حضرت زید بن فابت کی روایت ہے کہ جس وقت کلمہ غیو اولی الصور نازل ہوا تو میری ران حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کی ران سے فی ہوئی تھی مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میری ران ٹوٹ کرچور چور ہوجائے گئی بنب صرف آیک کلمہ کی وقی کا درن اس قدر قریب بیٹھنے والے سحانی سے فی ہوئی تھی ہوگئی تھی اندازہ ہوسکتا سحانی سے فیصولی امتیاز وعظمت کا بھی اندازہ ہوسکتا ہوئی سے خور صوب کی ہوسکتا ہوسکتا ہوئی سے کہ پورے ترقر آن مجید کے ہزاراں ہزار کلمات کی وقی عظیم کا بارآپ نے برواشت کیا اور ہزار ہامر ترجن تعالیٰ کی ہم کلای ہے مشرف ہوئے۔

حضرت ابو ہریرہ بیدوایت مسلم شریف فرماتے ہیں کہ جس وقت آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم پروی از تی تھی توجب تک وہ تمام نہ ہولیتی ہم میں سے کسی کی طاقت نیتھی کہ آپ کی طرف نظرا تھا کرد کھے سکے۔

حصرت عائش رمنی الله عنها فرماتی ہیں کہ جس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم پروتی اتر تی تواگر آپ اوٹنی پرسوار ہوتے تو وجی کے وزن وعظمت کے سبب وہ بھی اپنی گردن نیچے ڈال دین تھی اور جب تک وتی ختم ند ہوجاتی اپنی جگہ سے بل بھی نہ سکتی تھی۔ پھر حصرت عائشٹ نے آیت ''انا سنلقی علیک قولا کقیلا'' تلاوت فرمائی (رواہ احمہ)

حضرت ابواردی دوی رضی الله عندکامیان ہے کہ جب آپ اپنی اؤٹنی پرسوار ہوتے اور وی آجاتی تو میں نے دیکھا ہے کہ وی کی عظمت و
وزن کے سبب دواوٹنی آواز کرتی اورا ہے اگلے پیراس طرح ادلی بدلتی کہ جمعے میگان ہوتا کہ اس کے بازوٹو نے جاتے ہیں ' بھی بیٹے جاتی اور
مجھی اپنے پیروں پر پوداز وردے کر کھڑی ہوتی اور سجعلتی تا آ تکہ وی ختم ہوجاتی 'اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی میشان تھی کہ آپ کی پیشانی
مبارک سے بیٹنے کے قطرات موتی کی طرح نے ٹے گرتے ہوتے تھے (خصائص کہریٰ)

یہاں ہم نے وی الی کی عظمت کا تعارف کرائے کے لیے کسی قدرتغمیل سے کام لیا تا کے علوم نبوت کی عظمت وسیادت کا سکہ ناظرین انوارالباری کے دلوں میں قائم ہوجائے اور وہ وی خداوندی (قرآن وحدیث) کے انوار و برکات فوائد ومنافع سے اپنے وامنوں کو مالا مال کرنے کی طرف پوری توجہ صرف کریں۔ و فقہم الله و ایا نا لما یحب و یو ضبی۔ آمین۔

سب سے بردام عجز ہ قرآن مجیداور علمی ترقیات کا دور

حضورا کرم سرورکا کتات سلی الله علیه وسلم کوسب سے برا المجن و "علی" ایعنی قرآن مجید عطا ہوا ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کے لیے علی ترقیات کے درواز سے کھل مجے اور آپ کی امت نے بادی وروائی علوم و کمالات میں وہ ترقی کی کہلی امتوں میں اس کا اوثی نمونہ بھی نہیں ملت کو یا دنیا کی زندگی کے تمام ادوار میں سے مرف اس دور کوعلی ترقی کا دور کہنا درست ہوسکتا ہے واضح ہوکہ جس طرح آپ کی امت میں آپ کے تعین موشین ہیں کہ ان کو امت اجا ہے جین اس طرح تمام دنیا کے کفار و شرکیین بھی داخل ہیں کہ ان کو امت وحوت کہا جا تا ہے ان لوگوں نے چونکہ آپ کا لایا ہوادین اسلام قبول نہیں کیا اس لیے صرف آپ کی دعوت عامد کے تحت آپ کی امت کہلانے کے مستحق ہوئے خوش دنیا کے لوگوں کی موجودہ تمام علی ترقیات آپ کے علی کمالات والی میں ورک تھی ہیں۔

نہایت انسوں ہے کہ جہر کڑے مسلمانوں میں می اس قدر جہالت ہے کہ وقر آن وحد بداور کتب دینیہ کے معظم واحر ام سے بشوروعافل ہیں۔

قرآن مجيد كاادب واحترام

شابان اسلام کے حالات میں ایک واقعد نظر سے گذرا تھا کہ ایک بادشاہ سیروشکار میں تنہارہ کرکسی قربیمیں ایک دیماتی مسلمان کا

مہمان ہوا شب کوجس دالان میں وہ تھیم ہوا تو دیکھا کداس کے ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا ہوا ہے۔

۳ -حدثنا يحي بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المومنين رضى الله عنها انها قالت اول ما بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرويا الصالحة في النوم فكان لا يرى 'رؤيا الا جاء ت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلوبها رحرآء فليتحنث

حافظ میں نے اس مدے کے رمال پر بحث کرتے ہوئے یہ میں کھنا ہے کہ امام بقاری نے یکی بن بکیریں باپی کی طرف نیست ترک کرکے دادا کی طرف جو نیست کی ہے بیاصطلاح محدثین میں تدلیس کی ایک صورت ہے جس طرح امام موصوف نے لید بن سعدے دوسری میکہ چندروایات اپنے استادم موسوف کے تام میں تدلیس کی صورت اختیار کی ہے۔ کے واسط سے ذکر کی بین مگرو ہائی بھی برمیکہ اپنے استاذ موصوف کے تام میں تدلیس کی صورت اختیار کی ہے۔

جم مقدمة افوارالبارى حصدوم بسلسله حالات الم بخاري لكدي على بين كدامام بخاري كاطرف تدليس كى نسبت ضرور بوئى به كراس كويسب جلالت تدرامام موصوف ويعبد حسن فن تدليس معوب بين كمستكة والله اعلم.

سل امام موصوف کامختفر تذکره مقد مسالوادالباری صفح ۱/۱۳ می به و چکائے حافظ می نے اس موقع پراہن خلکان کے حوالہ سے آپ کا ند بہت خل کھما ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کی بریس آپ کی منتب پر پھوٹی کی خاص اور منتب کے اس کا منتب کی منتب کے اس کا منتب کی منتب کے اس کا منتب کی دعت منتب کے اس کا منتب کے اس کا منتب کو منتب کا منتب کو منتب کا منتب کو منتب کا منتب کو منتب کا منتب کی منتب کے منتب کرہ منتب کا دور میں منتب کے اس کا منتب کرہ منتب کرہ مناظ دور منتب کر کا منتب کو منتب کا منتب کو منتب کا منتب کا منتب کا منتب کی منتب کی منتب کے منتب کی کا منتب کا منتب کے منتب کے منتب کا منتب کے منتب کی منتب کے منتب کے منتب کے منتب کے منتب کی منتب کے منتب کی منتب کے منتب کر انہ کے منتب کے منتب کے منتب کی منتب کے منتب کر کے منتب کی منتب کے منتب کے منتب کے منتب کے منتب کے منتب کر کا منتب کے منتب کی منتب کے منتب کے منتب کی کر کر کے منتب کے منتب

فيه وهو التعبد الليآلي ذواب العدد قبل انا ينزع الى اهمه ويتزودلدلك ثم يرجع الى خديجة فيتزو د لمثلها حتى بناء ، الحق وهو في غارحراء فجآنه الماكب فقال اقرا قال قلت ما انا بقاري قال فاخذني فغطني حتى باغ مني الجهد ثم ارسلني فقال اقرأ ' فقلت ما انا بفاري فا خذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم ارسلتي فقال اقراء فقلت ما انا بقاري فا خذني فغطني الثالثة ثم ارسلني فقال اقراباسم ربك الذي خلق خلق الانسان من عال، اقرا روبك الاكرم ، فرجع بها رسول، الله صلى الله عليه وسلم يرجف فواده فدخل على حديجة بنت خويلد ' فقال "زملوني زملوني" فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة و اخبرها الخبر\_"لقد خشيت على نفسي"فقالت خديجة كلا والله مايخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم و تحمل الكل و تكسب المهدوم و تقرى الضيف و تعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى اتت به ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزم ابن عم خديجة و كان امر أ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ماشاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمى فقالت له ' خديجة يا ابن عم! اسمع من ابل اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي! ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مارأي فقال له ورقة" هذا النا موس الذي نزل الله على موسى 'يا ليتني فيها جذعاً يا ليتني اكون حياً اذ يخرجك قومك " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجي هم ؟ قال نعم لم يات رجل قط بمثل ما جنت الا عودي وان يدركني يومك الصرك نصر ا مؤ ذر" ثم لم ينشب ورقةان توفي و فتر الوحي قال ابن شهاب واخبر ني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابربن عبدالله الانصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحى فقال في حديثه: ـ بينا انا امشي اذ سمعت صومتا من السمآء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاء في بحرآء جالس على كرسي بين السماء والا رض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملو تي فانزل اللَّه تعالى ...

یایها المدثر قم فانذر وربک فکیر وثیا بک فطهر والرجز فاهجر قحمی الوحی و تتابع"\_تابعه عبدالله بن یوسف و ابو صالح و تا بعه هلال بن رواد عن الزهری وقال یونس و معمر بوادره\_

تر به المحصور عائشرض الله عنها دوایت فرماتی میں کدر سول کریم سلی الله علیہ وسلم کے لیے ابتداء میں استھے خواہوں سے وی کا سلسلہ شروع ہوا آپ جو کھے خواب میں ویکھتے تھے دوای طرح بیدہ سم کی طرح نہ دوار ہوجا تا تھا بھرآپ کو خلوت گر بی مجبوب ہوگی خارح امیں خلوت افقی رفر ماتے ہے گئی کی دات دون مسلسل وہاں دو کرعیادت گراری کرتے جب تک کہر آنے کی رغبت نہ بوتی وہاں کے لیے آپ قو شیھی ساتھ لے جاتے تھے پھر حضرت خدیجہ دفتی الله عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اوراس طرح چندروز کا توشہ ساتھ لے جاتے تا آنکہ غارح ایس تن (بعن وہی) انہی ) کا ظہور ہو اور فرشند نے آکر کہا پڑھے یا حضورا کرم سلی الله تلیدو کلا کہ میں نے جواب دیا کہ بھر چھوڑ کر کہا کہ بڑھیے تیور کر کہا کہ بڑھیے تھوڑ کر کہا کہ بڑھیے !' میں نے کہا' میں آو پڑھے والا آبیں' فرشتے نے جھے پکڑ کرائے ذور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دیا گئی پھر جھے چھوڑ کر کہا کہ بڑھیے !' میں نے کہا' میں آو پڑھے والا آبیں' فرشتے نے جھے کو دوبارہ بھی دوبارہ بھی وہو نہیں' ( کس طرح پڑھول کہا کہ نہر جھے والا تو ہول آبیں' کرھیے اپنے فروں کہا کہ نہر ہے اللہ نہ میں تو بھر وہو دہایا اور کہا اقرآ باسم دبک اللہ ی خلق الا نسان من علق اقرآ و دبک الا کوم (پڑھیے اپنے فرب کے اسے حس نے (ہر چیزکو) پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹی سے پیدا فرم ایا پڑھیے ! آپ کا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیات ندکورہ (کی نعمت غیر مترقبہ) ہے اپنے بیٹے کومعمور وسنور فرما کردا پس کھرتشریف لائے اس وقت آپ کا دل (پہلی وٹی اللی کے رعب وجلال ہے) کا نیپ رہاتھا مصرت خدیج ٹے ارشاد فرمایا کہ جھے کمبل اوڑ ھادو! انہوں نے کمبل اڑھادیا جب سکون کی کیفیت ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا حال سایا اور یہ بھی فرمایا کہ جھے اپنی جان کا خوف ہوگیا ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہرگز ایبانہیں ہوگا خدا کی تم اوہ آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ تو صلدر کی فرماتے ہیں ٹا تو انوں کا بو جھا تھا تے ہیں اوپر کا کہ ہرگز ایبانہیں ہوگا خدا کی تم اوہ آپ کو بھر ان بیل مصیبت زدہ لوگوں کی المداد کرتے ہیں کچر حضرت خدیجہ کمائی میں مفلوں ناداروں کو شریک کرتے ہیں مہمان نوازی فرماتے ہیں اور راہ تن میں مصیبت زدہ لوگوں کی المداد کرتے ہیں کچر حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوان کے باس کے گئیں جوان کے بچازاد بھائی تھے۔ وہ زمانہ جا ہلیت میں نفرانی ہو بچھے تھے اور عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے بہت عمر رسیدہ تھے بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ منہائے ان سے کہا: ۔ بھائی اپنے بھتیج کا حال توسینے ؛ ورقہ نے پوچھا: ۔ بھتیج ! تم کیا دیکھتے ہو؟ آپ نے جو دیکھا تھابیان فرماد یا' ورقد آپ کے حالات من کر (بے ساختہ) بول اٹھے کہ'' بیتو وہی ناموں ہے جس کوحق تعالیے نے موئی علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش! میس تجمعارے عہد نبوت میں جوان ہوتا' کاش میں اس وقت تک زندہ ہی رہتا' جدب آپ کی توم آپ کو ذکالے گئ'۔

رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که 'کیاوه لوگ جھے نالی دیں گے؟ ''ورقہ نے کہا'' ہاں! جو محف بھی اس طرح کی چیز لے کرآیا جیسی آپ لائے ہیں'لوگوں نے اس سے دشمنی کی ہے'اگر جھے آپ کی نبوت کا زماندل گیا تو میں آپ کی پوری قوت سے مدوکروں گا''۔

پیر پھی ہی عرصہ کے بعد ورقد کا انقال ہوگیا' اور وتی کا سلسلہ بھی پھی مدت کے لیے بند ہوگیا (راوی حدیث فرکور) این شہاب کا قول ۔ بہ کہ ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے جاہر بن عبد الله انصاری سے روایت بیان کی کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتی مے موقوف ہونے کا حال ہوں بیان فرمایا تھا کہ' میں ایک ہار کہیں جار ہا تھا' اچا تک میں نے آسان سے ایک آواز میٰ نظرا تھا کرد کھیا تو وہی فرشتہ جو عار حرامیں میرے ہاں تا یار میں واسان کے درمیان ایک کری پر بیٹھا ہے' میں اس منظر سے پھر دہشت زدہ ہوگیا' واپس ہوکر گھر والوں سے کہا کہ جھے کپڑ ااوڑ ھا دو گئے گئر ااوڑ ھا دو ای وقت اللہ تعالى نے لیا تیتیں نازل فرما کمیں۔

''یابھا المدائر قم فاندار وربک فکبر و ثیابک فطھر والوجز فاھجر''(''اے لحاف میں لیٹے والے! اٹھ کھرا ہواور اُوگوں کو (عذاب الی سے ) ڈرا'ا درایے رب کی بڑائی بیان کر'اورایے کیڑے پاک رکھادر گندگی سے دورزہ'') لیمن وی الی کے بوجھاور فرشتہ کی جبت ہے آپ کواس قدر خوفزدہ اور پریشان نہ ہونا چاہئے' آپ کا منصب نبوت تو بہت اعلی وار فع

ہے 'سب راحت وسکون کو خیر باد کہد کر خدا کے نافر بان بندوں کواس کے غصے وعذاب اور کفر ومعصیت کے بڑے انجام سے ڈرایئے! یہاں پر وردگار کی بیرانی بیان کرنے کا تھیم و تقذیس ہی وہ فریضہ ہے 'جو پر وردگار کی بیرانی بیان کرنے کا تھیم و تقذیس ہی وہ فریضہ ہے 'جو تمام اخلاق واعمال کی ادائیگی پر مقدم ہے 'چنا نچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے دعوت الی اللہ کا فرض پوری اولوالعزمی سے انجام دیا' پھر نماز وغیرہ کا تھیم بھی آئی کی بر مقدم ہے لیے بدن کیڑوں اور جائے نماز وغیرہ کو گندگی سے پاک رکھنے کے احکام نازل ہوئے۔

اس کے بعد دی تیزی کے ساتھ ہے در ہے آنے لگی اس صدیث کو بیکی بن بکیر کے علاوہ لیٹ بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اورا بوصالح نے بھی روایت کیا ہے جس کومتا بعت تامہ کہتے ہیں اور عثیل کے علاوہ زہری سے بلال بن رداد نے بھی روایت کیا ہے جس کومتا بعت ناقصہ کہتے ہیں ایونس و معمر نے فوادہ کی جگہ یوادرہ ذکر کیا ہے۔

علامہ ینی نے شرح بخاری شریف میں اس موقع پر رجال سند اصول حدیث اور معانی حدیث ندکور پر بڑی اہم علمی ابحاث کھی ہیں 'جو اہل علم خصوصاً طلبۂ حدیث کے لیے نہایت کاراً مد ہیں علامہ ابن الی جمرہ نے بچہ النفوس میں اس ایک حدیث سے نہایت اہم ونافع اے نوائد کھتے ہیں ۔طوالت کے خوف سے یہاں صرف چند چیزیں کھی جاتی ہیں :۔

#### تثرح حديث

ا پیمے اور سپے خواب نبوت کا ایک جزو میں' ای لیے انبیاء کیم السلام کو وتی الی کے ساتھ مشرف کرنے سے قبل سپے خواب دکھا ہے جاتے میں' سرورانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے قبل چو ماہ تک ایسے خواب دکھلائے گئے ای طویل مدت میں آپ کو منامات صا دقہ کے ذریع علوم وحقاکق نبوت اور عالم ہالاسے پوری مناسبت کرا دی گئی جو ہات آپ خواب میں دیکھتے' جلد ہی اس کا ظہور بے کم وکاست ہوجا تا تھا محویا عالم مثال ہے آپ کا رابطہ قائم کرا دیا گیا' جو عالم غیب سے رابطہ کا مقد مدہے کیونکہ جتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔

سب سے پہلے ان کا وجود عالم غیب میں ہوتا ہے پھر عالم مثال میں منتقل ہوتی ہیں اس کے بعد عالم شہادت بینی و نیا میں آتی ہیں مو یا عالم شہادت میں طاہر ہونے والی چیزوں کا مشاہدہ کمل ظہور ہی عالم مثال میں کر لیتے تھے۔

### عالم مثال

عالم مثال کی چیزوں میں مادہ نہیں ہوتا بلک صرف ان کی صورتیں مع طول دعوض کے ہوتی ہیں جیسے آئینہ میں ایک چیز کی صورت کا مشاہدہ لا مادہ محرطول وعرض کے ساتھ ہوتا ہے عالم مثال کوائی پرقیاس کر لیجئے ابعض حضرات نے جو یہ مجھاہے کہ ایک صورتوں کا تعلق عالم مثبادت ہی ہوجانا عالم مثال ہے متعلق ہے اور قرآنی آئے ت ختصل لھا ہشر اسویا کو استشہاد میں چیش کیا تو یہ خیال غلا ہے اسک صورتوں کا تعلق عالم شہادت ہی ہے ہے۔ مسئلہ تجسد ارواح اور تروح اجساد کا ہے اور اس میں حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہم چھر کسی موقع سے بیان کریں گے انشاء اللہ تعالی۔

عالم خواب

خواب میں چونکہ ہم اوی علائق سے ایک حد تک منقطع ہوجاتے ہیں اس لیے ایسی چیزوں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کم کی لا ماہ تک اس طرح روحانی تربیت فرما کرحق تعالے نے بیداری میں بھی خلوت گزینی آپ کے لیے محبوب بناوی تا کہ ظاہری آتکھوں سے بھی غیبی مشاہدات کا معائنہ میسر ہو۔

امنخاب حراء

كم معظمه ي تين ميل ك فاصله برغار حرأ مين آپ كي خلوت كري غالبًاس لي بھي زياده موز دن ترخمي كه د بإن انبياء سابقين

اورآپ کے جدا مجدعبدالمطلب نے بھی خلوت افتیار فرمائی تھی دوسرے اس لیے بھی کداس عار کا ایک حصہ بیت اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے جس سے بیت اللہ پرنظر پڑتی ہے جوخود بھی ایک عبادت ہے وہاں آپ نے کتی خلوت گزین فرمائی 'بعض روایات ہم دن کی بھی آتی ہیں مگروہ زیادہ قوی نہیں ہیں اس لیے ان سے مروجہ چلکٹی پراستدلال بھی قوی نہیں اگر چہاس کی افادیت فلاہر ہے اور اولیا واللہ کے طریقے پر کسی عہادت کے اواکر نے بیں برکت بھی ہے بشر ملیکہ اس کوسنیت کا ورجہ نہ دیا جائے۔

دوسرے ایک فرق بی بھی ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم چند چند دوز کے بعد دولت کدہ پرتشریف لاتے رہے تھے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری سامان وقو شہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس پہنچ جاتی تھیں مشکلوقا شریف ہاب المناقب میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عار تراکیس انشریف لائے (بیرغالبًا عہد نبوت کا واقعہ ہے ) اور فرما یا کہ خدیجہ آری بیں ان کورب العالمین کا سلام کہنا اور جنت میں موتوں کے گھرکی بشارت شادینا۔

## عطاء نبوت ونزول وحي

یے خوابوں کے بعد غار حراء کی خلوت گرنی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک نہایت عظیم ومبارک دن وہ بھی آپہنچا کہ آپ حق تعالیٰ کی طرف سے خلعت رسالت سے مرفراز ہوئے فدا کا فرشتہ پہلیٰ دحی لے کر کھٹے گیا جس سے دنیا کے اس آخری دور کے زریں کھات کی ابتداء ہوگئ اب عہاں انبیاء سابقین اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہیں فرق بربھی نظر رکھے 'پہلے بعثیٰ وحی آتی رہی وہ سب وحی غیر مثلو کے درجہ کی تھی جیسا ہوئی جیسا اور بہی شان کتب ورجہ کی تھی جیسے ہمارے یہاں کی احاد یہ معجو جن مے معانی و مطالب تو وحی خداوندی ہیں 'مگر الفاظ وکلمات اس طرح نہیں اور بہی شان کتب ساویہ انبیاء سابقین کی ہمی تھی ۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم پرجتنی وحی نازل ہوئی 'اس کے دو جے ہو گئے ۔ ایک وحی خلو (جوقر آن مجید کی صورت ہیں ہے کہ اس کے کلمات و معانی سب خدا کی طرف سے بطریق محفوظ ہم تک پہنچے ہیں ' دوسرے وحی غیر مثلو (جوا حادیث رسول کی صورت ہیں ہے کہ اس کے معانی درست نہیں بخلاف صورت ہیں ہے کہ اس کے موات ہا کہ علی درست نہیں بخلاف

 اس موقع پر جوبعض حضرات نے آپ کی خوف دہشت وغیرہ کوعام ضعف انسانی وبشری کے سبب بتلایا'اس کا اظہار بطور سیاست جائز سمجھنا'اس کوہم آپ کے عظیم مرتبۂ رسالت کے شایان نہیں دیکھتے۔ واللّٰہ اعلم

جن لوگوں نے اس حالت کوتر دوئی النہوت سمجھا' وہ تو انہیاء میسم السلام کے ایمان ویقین کے مدارج عالیداورعلوم و کمالات نبوت سے بالک ہی ناواقف میں اللهم ارنا العجق حقاو الباطل باطلا

#### دبانے کافائدہ

صاحب "بہت النوس" نے لکھا ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کا مقصد آپ کو اپنے سینہ سے ملا کر دبانے سے بیتھا کہ آپ کے اندر
ایک زبردست قوت نوریہ پیدا ہو جائے ، جس سے آپ وی البی کا تحل فر ماسکیں اور اس تم کے تقرفات اولیاء اللہ کے بہاں بھی پائے گئے

ہیں ، ایک بزرگ ولی انٹد کا واقعہ نقل ہوا ہے کہ ان کے پاس چند علاء وقت نے آکر اعتراض کئے ان بزرگوں نے خود جواب وینا پہندنہ کیا اور
ایک عامی جابل جروا ہے کو جلس میں سے بلاکرا پنے سینہ سے ملایا اور فر مایا کہتم ان کے اعتراضات کا جواب دو۔ اس نے نہایت اعلیٰ جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوساک کردیا۔
دیے ، پھران لوگوں نے مزید اعتراضات کے تو ان کے بھی جوابات دے کران سب اہل علم وفقہا کوساک کردیا۔

پھران بزرگ نے اس مخض کو بلا کر دوبارہ سینہ سے ملایا تو پھر و پیا ہی جائل بن گیا، جیسا تھا، اس پر اس نے عرض کیا کہ جناب والا پش نے سنا ہے حاصان خدا جب کسی کو پچھ عطا کرویتے ہیں تو اس کو واپس نہیں لیتے ، بزرگ نے فرمایا کہ بیددرست ہے جوتم کہتے ہو گر تمہارا حصہ اس علم میں نہیں ہے، پھراس کوایک دوسری نعمت کی بشارت دی جواس کو حاصل ہوئی۔

صاحب بجہ نے اس تصد کوننی کر کے لکھا کہ جب ایک بشر کے لیے بشر کی ملامت سے بیاثر ہوسکتا ہے تو روح القدس (جرئیل علیہ السلام، کے جسد کی ملامت سے جسداطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تجھا ثرات نہ پیدا ہوئے ہوں گے، ای جشم کا ایک واقعہ حضرت فی السفائ خواجہ باتی باللہ (فیٹے ومرشد حضرت مجد وصاحب سر بہندی ) کا بھی معقول ہے کہ ایک دفعہ آپ کے بہاں چیوم ہمان آگے اور اس وقت ان کی فیار فی فی باللہ چیوم وجود نہا آپ بھی معزود ہوئے کہ بڑوی نان بائی کو فیرال کی جوفورانی ایک سینی میں کھا نالگا کر حضرت خواج صاحب کی فدمت میں حاضر ہوگیا آپ بہت خوش ہوئے اور اس سے فر ما یا کہ جوچا ہو ہا تک سکتے ہو، نان بائی نے کہا میری خواہش بیہ ہے کہ آپ محصورت بالگی نے کہا میری خواہش بیہ ہے کہ آپ محصورت بالگی ایک موروث ہوئے اور اس کے رواشت نہ کرسکو گے، کوئی اور چیز طاب کرو، مگر وہ اپنے مطالب برمونو نبر مصاحب اس کو اپنے جرے میں لے گئے ، اور اس پر اتحاد کی توجہ ڈائی ، کھو دیرے بعد نظاتو دونوں کی صورت بالگل ایک برمور ہا، اس پرخونجہ صاحب اس کو اپنے جرے میں وہ شاشت کی کیفیت تھی ، اور نان بائی پر انتہائی اضطراب تھر اہت و پر بیٹائی کا عالم طاری کا خواجہ صاحب پر اعمینان و بشاشت کی کیفیت تھی ، اور نان بائی پر انتہائی اضطراب تھر اہت و پر بیٹائی کا عالم طاری کا خواجہ صاحب کی نبست تو یہ کور داشت نہ کر سکا اور دو تین دن کے بعد انگل ہوگیا۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر توجہ اتحادی قبول کرنے والا جو ہر قامل ہوتو اس کو نصرف یہ کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا بلکہ وہ کم وقت میں دوسرے کے کمالات اپنے اعدر جذب کر لیتا ہے جیسا کہ حضرت مجد دصاحب سر ہندی قدس سر ہ ہی ہے بارے میں منقول ہے کہ انہی حضرت خوبجہ باتی باللہ تقدس سر و، کی خدمت میں حضرت مجد دصاحب پہنچے، اور بیعت ہوئے اور چند ہی روز میں آپ تطبیت، فردیت وغیرہ مدارج عالیہ تک ترتی فرمالی اور خود خواجہ صاحب نے آپ کو قرب ونہایت وصول الی اللہ کے مراجب علیہ کی تصیل و تکیل کی بیشارت سنائی ۔ اور فرما دیا کہ شخ احمد سر ہندی ہمارے یہاں آئے، جو کیر انعام توی ایمل ہیں، چند ہی روز میں ہم نے ان کے بہت سے بجائب وغرائب حالات مشاہرہ کے ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آئی ہوگا، جس سے ساراجہاں روش ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد و فرائب حالات مشاہرہ کے ،ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک آئی ہوگا، جس سے ساراجہاں روش ہوگا۔ ایک روز یوں بھی فرمایا کہ شخ احمد

مر ہندی ایک ایسامورج ہے جس کے سابیش ہم جیسے ہزاروں ستارے م ہیں۔

اس سے میکم معلوم ہوا کہ توجہ قبول کرنے والا بھی توجہ دینے والے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جبیبا کہ یہاں حضرت خواجہ معاحب نے خوو فرمایا کہ حضرت مجد دصاحب کی مثال سورج کی می ہے، اور ہم جیسے ہزاروں ستارے اس کے سامیر بیس کم ہیں۔

اباب النيخ اصل موضوع كى طرف آجائ اوراجيمى طرح سمجم ليجيّ كدمرور كائنات افخر موجودات أغنل الرسل صلى الله عليه وسلم يعلوم و كىلات كى نسبت بھى تمام انبياء سابقين اور ملائكم مقريين وغيره وغيره كے مقابلہ بيس بالكل اليي بى ہے، جيے آيك سورج كى نسبت ستاروں ہے ہوتی ہادرابتدائی حالات میں جرائیل علیدالسلام کے آپ کود با کردوحانی توجہات کے القاء فرمانے سے بین سمجھاجائے کہ جرائیل علیدالسلام آپ سے افضل ہیں یا آپ بنسبت ان کے علوم و کمالات میں کم درجدر کھتے ہیں۔دوسری مثال محض بچھنے کے لئے الی ہے کہ جیسے ایک باوشاہ کے ار کان دواست ومقرین بارگاہ میں ہوتے ہیں، کچھا لیے معتمد خاص ہوتے ہیں جواس کے پیغامات دوسروں تک کا پیغامتے ہیں۔ کیکن اس بادشاہ کا ا کید وزیراعظم ہوتا ہے جواس کا سب سے برامعتد نائب وخلیفہ ہوتا ہے، وواگر چد بادشاہ کی مجلس کا ہرونت حاضر باش نہیں ہوتا بلکہ بعض اہم ضرورتوں کے باعث کافی دوردرازمسافت پرتھی رہتاہے اوروہاں ایک طویل مت معمالح مکی کے انتظام والفرام مٹ گذاردیتاہے، لیکن جواعماد، تقرب اورورجه بادشاه کے یہاں اس کا موتاہے، وہ شہادشاد کے اپنے اہل خاندان میں کسی کا موتاہے، نہ کی بڑے سے بڑے مقرب در باری کا، ند دوسرے وزراء دار کان دولت کا اس لئے کہ بادشاہ کے کمی مصالح ادران کے نشیب وفراز کو پہچانے والاجس قدروہ ہوتا ہے، دوسر انہیں ہوسکتا۔ ای لیے جب بادشاہ کوکوئی اخص خصوص مشورہ کرتا ہوگا یا کوئی خاص الخاص ہدایت دینی ہوگی تو صرف ای سے الگ بلا کرمشورہ کرے گا' اوروہ بھی اس احتیاط ہے کہ اس وقت کوئی ووسرااس کا بڑے سے بڑامقرب ومجوب بھی وہاں آس پاس بیں جاسکتا' یا اگراس کا وزیر اعظم کمبیں دور ہوگا توبادشاہ کا خاص درباری مقرب الیکی اس کا پیغام لے کرجائے گا اور بااحتیاط تمام وزیراعظم کو پیچادے گا۔ پھرظاہر ہے کہ اس بیغام کے پورے مقاصداوراس کی باریکیوں کوجس قدر بادشاہ کاوز براعظم بچھ سکے گاوہ درمیانی اپنی بھی نہیں بچھ سکتا 'اس لئے وز براعظم پراس پیغام کوسو چنے بھے اس بھل درآ مدکرنے کی ذمددار ہوں کا جس قدر عظیم ہوجو پڑے گا درمیانی پیغامبر پراس کا سوواں حصہ بھی ندہوگا اس کے ساتھ میجی گزارش ہے کہ بادشاہ کی حیثیت یا وزیراعظم کی پوزیش اینے دور کے حالات سے نہ قیاس کیجے 'کیونکہ اول تو اس عوامی دور کے بادشاموں کے وہ پہلے سے اختیارات و ذمدداریال نہیں ہیں چروز راعظم اور دوسرے وزراءعوام کے رجحانات وغیرہ کے لحاظ ہے بین ہ ای لیے دہ عوام کے یا اکثریت کے رجحانات کا ساتھ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کی تبدیلیاں بھی جلد جلد عمل میں آتی رہتی ہیں میرحق تعالے كى شہنشا بيت كاصول اس سے بالكل جدا بين وه خود عالم الغيب والسرائر ہے ايك ايك كولوں كے بعيد سے واقف ہاس سے کوئی چیز چیپ نہیں سکتی اس کے بھی مقرر بین بارگاہ میں دین ودنیا دونوں کے نظام عالم چلانے کے لیے وزراء دتائین ہیں جن میں ہے سب ے بڑے نائب وخلیفہ ہونے کا طرء امتیاز انبیا علیم السلام کو حاصل ہوا۔اس کیے ضروری تھا کھلی کمالات میں ان کا مرتبہ سب ہے او نیجا ہو۔ یکی وجہ ہے کدانبیا علیم السلام کی علمی وروحانی تربیت کو دنیا کے ظاہری وسائل سے الگ کر کے ایپے فضل خاص کے تحت رکھا اسب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کوئل تعالیے نے وہ علوم القاء فرمائے جن کے باعث ان کی برتری وافضلیت تمام ملا تکہ اور جن وانس برمسلم ہوگئ اوراس کے ملی اعتراف کے طور پران کو تعظیمی مجدہ کرایا گیا' پھران کے بعد بھی جس قدرا نبیاءمبعوث ہوئے'ان سب کی بھی ای طرح تربیت ۔ تعلیم ہوتی رہی'اور بیسب انبیاعلیم السلام اپنے اپنے زیانہ اور علاقۂ رسالت کے لیے خدا کی طرف ہے اس کے وزراء کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے بعد تمام نبیول کے مردازسب کے علوم و کمالات کے جائع 'سب کی شریعتوں کے محافظ سیموں کی شرائع سے زیادہ مکمل دین دشریعت ك حال الخرموجودات خاتم النهيين والرسلين حضرت محمصطفى صلى الشعليدوسلم دنياكة خرى دوريس حق تعلي كودرياعظم كى حيثيت سے تشريف

لاتے جن کاسب سے بڑا مجر ہی علمی مجر وقر آن مجید ہے جوتیام قیامت تک کال شریعت کمل دستورالعمل اور ندمنسوخ ہونے والا قانون الہی ہے۔

آپ کوہ وعلوم و کمالات اور روحانی عارج حق تعالے نے عطافر مائے جوکس نی مرسل یا ملک مقرب کو بھی عطافہیں ہوئے آپ کے علمی وروحانی فیض سے تعویرے ہی عرصہ میں ہزاراں ہزار صحابہ کے قلوب جگم گا اٹھے اور اونی سے تمام مؤسین کی ارواح طیب برابر سروسے کہ بیٹ سے بڑا ولی کائل وہاں تک نہیں بین سک اور بعد وقات بھی آپ کے روحانی فیض سے تمام مؤسین کی ارواح طیب برابر سروت رہوئی رہیں اور قیامت تک آپ کافیض ای طرح باتی رہے گا اللهم الفعنا جمیعا بنفحاته الطیبة ووفقنا لما تحب و توضی بمنک و کومک یا ارجم الراحمین۔

صاحب نجر نے لکھا ہے کہ حضرت فدیجہ رضی اللہ عنہا کا "کلا واللہ لا بعن یک الله "الح فرماناس لیے تھا کہ دنیاوی تجربات سے یہ بات مشہور و معلوم تھی کہ جس شخص کے اخلاق و خصائل اس تم کے ہوتے ہیں وہ فدا کا مجوب بندہ ہوتا ہے اوراس کوکوئی گرندئیس پانچتا۔ نیز حدیث بس مجی آتا ہے کہ حسن سلوک کا کروار ذات و کجست کی رسوائیوں ہے محفوظ کرتا ہے۔ یہاں پانچ خصائل کا ذکر ہوا ہے جواصول مکارم اخلاق ہیں ورسری روایت میں تصدق الکلام اور تو دی الا مانات بھی آیا ہے کہ آپ کے بولے ہیں اور امانات کی اوائی فرماتے ہیں اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ذمانی عادت و تجربات کے مطابق بھی کوئی بات کہتا درست ہے بھر طیک اس سے اوام رفوانی شرعیہ شرکوئی خلل واقع نہ وتا ہو۔

اکھتر واں آخری فائدہ صاحب بجہ النفوس امام ابن الی جمرہ نے اس پر لکھا کہ جی الوی سے حضور اکرم سلی ابلد علیہ دسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ کا بیادہ علیہ دسلم کا کیا مقصد ہے آپ نے لکھا ہے کہ ابتداء وہ کی جیان میں قبل رسالت کے خوابوں کے مطابق ظہور وا تعات کو طلوع سپیدہ سحر سے تغیید دی گئی تھی لہذ اجب مزول وہ کی کا وقت پہنچا تو وہ رسالت کا طلوع بھس تھا اور جس طرح طلوع کے بعد آئی ہی روشنی وگڑی برابر بردھتی رہتی ہے آئی ہر رسالت نے بھی این ترقی و کری برابر بردھتی رہتی ہے آئی ہر رسالت نے بھی این ترقی و در حرارت سے سارے عالم امکان کو پوری طرح نور در حرارت سے نیفیا ہے کرویا تھا۔

پھراس تشبیہ ہے مکن تھا کہ کوئی سجھے کہ جس طرح بعد نصف النہار آفآب ماوی کی حرارت ونور میں کی آنے گئی ہے ' آفآب رسالت کے فیض میں بھی کی ہوگی توحی الوی کے ساتھ و د تالع کالفظ زیادہ کیا' تا کہ بتایا جا سکے کہ آفتاب رسالت کا فیضان ایسانہیں ہے کیونکہ وہ برابر بر هتاچ متاجلاً کیااورعلوم نبوت کی گرمی و حرارت' روشی و تا بنا کی میں کوئی زوال وانحطاط نہ آسکا صفحہ (۱/۲۵)

پحث و تظر: قرآن مجید میں جو ہر سورت کے شروع میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیمٰ کھی ہوئی ہا اس کے بارے میں آئمہ محدثین و فقہاء
میں یہ بحث ربی ہے کہ وہ ہر سورت کا جزوبھی ہے یا تہیں؟ اس بارے میں ان کے تین ندا ہب ہیں امام مالک وامام اوزا کی وغیرہ فرماتے ہیں
کہ وہ کس سورت کا جزوبیں ہے۔ ندقر آن مجید کی آ ہت ہے بجز اس کے جو سور فول کے وسط میں نازل ہوئی ہے ( بحض حفید اور ابعض اسحاب
امام احمد کا بھی بھی بھی ہے اور وہ لوگ خودامام احمد ہے بھی ایک روایت ای کی بیان کرتے ہیں ) دوسرا بالکل اس کے مقابل امام شافعی کا
قول ہے کہ وہ سور و فاتحہ اور دوسری ہر سورت کا جزو ہے امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا ایک قول ہے بھی ہے کہ وہ بجز سور و قاتحہ کے اور سور تو ں کا جزو
نہیں ہے تئیر المہ ہب اکثر فقہاء و محدثین احماف امام احمد این مبارک وغیرہ کا ہے کہ وہ قران کا جزو ہے جس طرح کہ ہر سورت کے شروع
میں کہ توب ہے مگر وہ کسی سورت کا جزوبیں ہے۔ بقول حافظ زیلعی کے بیقول وسط ( ورمیانی ) اور محققین اہل علم کا ہے کیونکہ تمام حدثی دلائل
میں کہ توب ہے مگر وہ کسی سورت کا جزوبیں ہے۔ بقول حافظ زیلعی کے بیقول وسط ( ورمیانی ) اور محققین اہل علم کا ہے کیونکہ تمام حدثی دلائل

اس کے بعد بیسکلہ سائے آتا ہے کہ تمازیں سورت کے ابتداء یں اسم اللہ پڑھنا کیرا ہے امام مالک کامشہور فدہب ہہہے۔ کہ آہتدو جہردونوں طرح سے اس کا پڑھنا نمازیں تکروہ ہے امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب وہ سورہ فاتحہ کا جزوہ ہے اس کی قراُت واجب ہے ' حنیہ اورا کٹر محدثین کا قول ہے ہے کہ اس کی قراُت مستحب ہے۔ پھر قرائت کے قائلین میں سے امام شافعی اوران کے بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ جہزا قرائت مسنون ہے امام ابوصنیف جمہورا ہلحدیث ورائے فقہا وامصار 'اور جماعت اصحاب امام شافعی کا فدہب سے کہ ہم اللہ جہزا پڑھتامسنون نہیں ہے۔ اسماق بن روہو یہ ابن حزم وغیرہ کا قول سے بے کمافقیار ہے کہ آہتد پڑھ لے یا آواز ہے۔ (نصب الرابية تخذة الاحوذی)

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے درس کے دفت بیمی فرمایا تھا کہ شافعیہ پراعتراض ہوا ہے کہ اگر بسم اللہ ہر سورت کا ہزو ہوتی تو سور ہ اقراء کے شروع میں بھی نازل ہوتی 'اس کا جواب انہوں نے بیدیا کہ بسم اللہ کا مضمون اس سورت کے شروع میں ادا ہو کیا ہے دوسرے بیر کہ جب آیت بسم اللہ الرحمٰ نازل ہوئی تو اس کے بعد سورہ نہ کورہ کا ہزو بن گئی ہے 'لیکن بیہ جواب کمزور ہے کیونکہ بحث متعارف و معہود و میغ بسم اللہ الخ بیں ہے اس کے مخل و مطلب میں نہیں ہے۔

کیونکہ حضرت انس وی سمال حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے پھر ہرسہ خلفاء فدکورین کے ساتھ ۲۵ سال گزادے استے عرصہ دید میں روزانہ کی جبری نمازوں میں یہ سب حضرات جبراہم اللہ پڑھتے اور آپ کو فبر نہ ہوتی 'یہ قطعا محال اورووراز عشل بات ہے۔

حافظ این مجرّ نے فتح الباری صفحہ ۲/۱۵ میں لکھا کہ حضرت انس کی مختلف روایات بھے کرنے سے تو بطا ہر لئی جبری خابت ہے کمریا مر

بہت ستجد ہے کہ حضرت انس آئی طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گزاد کر بھی بھرا ہم اللہ پڑھنے کو کسی ایک نماز میں بھی ان سے نہ سنجد ہے کہ حضرت انس آئی طویل مدت ان حضرات کے ساتھ گزاد کر بھی بھرا ہم اللہ پڑھنے کہ موں کے حضرت انس نے نہ کو یا ایسا ہوا ہوگا

سنت ( لیتن سن کر بھول کے ہوں کے حضرت انس نے ایک روایت میں خودا حسر انس کیا کہ جھے اس بارے میں یا وجیس رہا' کو یا ایسا ہوا ہوگا

کرزیادہ ذیا نہ گزرنے کی وجہ سے وہ اس کو بھول گئے ہوں گے بھر یاد پڑ دورڈ النے سے جبر فاتھ تو یاد آیا اور جبر ہم اللہ کا استحضار نہ ہوسا کہ بھر والی روایت پر مقدم ہوگی ( خصوصاً اس لئے بھی کہ حضرت انس والی فی کی روایات میں بھی ۔

یہاں حافظ نے اپنے مسلک شافعہ کی تائید ش بالکل انو کھا استدال کیا ہے اول آو حضرت انس کے یادنہ کرنے کی روایت مرویات محال سے کم درجہ کی ہے درجہ کی ہے درجہ کی ہے ایس انسانی با ہوگا کہ اب جھے اچھی طرح یا دنیں ہے اور دوسرے مطرات سے بھی ایس اس طرح اور مسائل میں بھی انہوں نے فرما ویا ہے اور دوسرے حضرات سے بھی ایسا ہر کڑت منقول ہے کہ حدیث بیان کر کے بحول گئے آخر عمر میں حافظ کم ورہونے کی وجہ سے یادند رہا مگر حافظ نے اس کے خلاف نیا طرز استدلال نکالا کہ ایک محفی کی جھ

مت گردنی وجہ ایک واقعہ و محول جائے اور پھراس کے بعد کے زمانے میں دواس کو یادکر لے اوراس طرح جزم ویقین کے ماتھ حضرت انس کی طرح روایت بھی کرتے گے اور یہ بھی مکن ہے کہ حضرت انس سے موال ان کے افکار قرائت جہری کے بعد قرائت مری کے بارے میں ہوا ہوجس پرانہوں نے فرما یا کہ مجھے ہے کہ بھی ہے دنیوں (چنانچے علامہ ابن عبدالبر نے 'الانصاف' صفحہ ۲۲ میں لکھا کہ میر کو نزدیک جس نے حضرت انس سے اور کی بات کی وہ اس پر مقدم ہے جس نے بھول کے زمانہ میں ان سے وال کیا (نصب الراہ صفحہ ۲۲ میں لکھا کہ میر کو دائم ہو کہ الم مرتب کی دہ اس پر مقدم ہے جس نے بھول کے زمانہ میں ان سے وال کیا (نصب الراہ صفحہ ۱/۳۳ میں اللہ برحم اللہ برحم ہو کہ ہو کہ ہو کہ اللہ برحم ہو کہ اور حضرت محم اور حضوم ہو کہ کہ ہو کہ کہ ہو کہ ہو

ہے تو کہا کہ آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم سے تو کسی کا ثبوت سے وقوی طریق سے نبیں ہے البنة صحابہ سے بچھیجے ہیں بچھ ضعیف۔

ا واکم کے تسابلات برنبایت گرانقذرمحدواندکام حافظ زیلتی نے صفح ۱۳۳۱ ایس کیا ہے۔ بوشتعلین علم حدیث کے لیے بہت کارآ مرہے۔

حافظان جُرِّنے درایہ ش بھی اس مسئلہ برکلام کیا ہا در قائلین جبری طرف سے تین استدلال نقل کے جی ایک یہ کہ جبری احادیث طرق کشرہ سے مردی ہیں البنداتر جے کثرت کو ہوئی چاہئے اس کا جواب طرق کشرہ سے مردی ہیں البنداتر جے کثرت کو ہوئی چاہئے اس کا جواب سے سے کہ ترجی کثرت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ مشد تھے ہواور یہاں جبر می کوئی حدیث مرفوع ٹابت جبیں ہوسکی البتہ بعض محاب سے موتو فا جوت ماتا ہے (جبیا کہ اس کا اعتراف خودوار قطنی ہے تھی اوپر ذکر ہواہے)

دوسراً استدلال بہ ہے کہ احادیث جہر شبت میں دوسری احادیث تافی میں اور شبت کو تافی پرتر جے ہے ٔ حافظ کا یہی استدلال اوپر فتح الباری کے حوالہ ہے بھی ہم نقل کرآئے میں اس کا جواب بیہ ہے کہ احادیث نفی اگر چہ بظاہر نافی میں گرحقیقتا دہ شبت میں۔

تیسرااستدلال بیے کہ جس راوی سے ترک جبر مروی ہے اس سے جبر بھی مروی ہوائے بلکہ حضرت انس سے اس کا افار بھی منقول ہواہے اس کا جواب بیہے کہ جس نے آپ سے حفظ کے زمانے میں سناوہ مقدم ہے اس سے جس نے نسیان کے زمانے میں سنا۔ (خیالمہم سنی ۱۳/۸)

سیامر بھی قابل ذکر ہے کہ جبر ہم اللہ روانف وشیعہ کا شعار رہا ہے اورانہوں نے بہت ی اصادیث بھی اس کی تائید کے لیے وضع کر کے عوام کو کمراہ کیا تھا' چنانچہ امام سفیان توری وغیرہ فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ شیعہ کے مقابلہ میں نقذی ائی بحروع ترکی طرح ترک جبر ہم اللہ اورشع علی الخفین المل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں ہے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ائی ہریرہ وغیرہ ترک جبرکوتر ججے دیا کرتے تھے۔ علی الخفین المل سنت کا شعار ہے اورای وجہ سے شوافع میں سے بھی بہت سے اکا برابوعلی بن ائی ہریرہ وغیرہ ترک جبرکوتر ججے دیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں بیامر بھی واضح ہوگیا کہ رمضان شریف کے ختم تر اورج میں ہر سورت کے شروع میں بائد آ واز ہے بم

الله پردسنی فقد حقی کی روے درست نہیں اور روایت عاصم کی روے ضروری بھی نہیں اس لیے آہت آ وازے پردسنی چاہیئے 'جس طرح کہ دوسری صدی ہے اب تک برابر حناف کامعمول بید ہائے گھر چونکہ سارے ائمہ جہتدین بجزامام شافعی کے جبر بسم اللہ کومسنون نہیں فرماتے بلکہ ایک قول میں امام شافعی بھی بسم اللہ کو بجز فاتحہ کے دوسری سورتوں کا جزونہیں فرماتے 'اورووا کیے فرقۂ باطلہ کا شعار بھی ہے اس لیے ختم تر اور کے میں جبر بسم اللہ کارواج دینے سے احتر از کرنا چاہئے ۔واللہ المعوفی ۔

المحدثنا موسلى بن اسماعيل قال اخبرناابو عوانة قال حدانا موسلى بن ابى عائشة قال حداثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتية فقال ابن عباس رضى الله عنهما فانا احركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد انا احركهما كما رايت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرانه قال جمعه لك صدرك و تقرأ ه فاذا قرا ناه فا تبع قرانه قال فاستمع له وانصت ثم ان علينا ان تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبريل استمع فاذا نطلق جبريل قرأه النبى صلى الله عليه وسلم كما قرأه ا

تر جمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے کلام اللی الآخرک کی تغییر کے سلسلہ میں مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مزدول وی کے وقت یہت مشقت پرداشت فرمایا کرتے متھا ورآ پ اکثر اپنے ہوٹوں کو بھی ہلاتے متھا بین عباس نے کہا میں اپنے ہونٹ ہلائے و ہلاتے متھا سعید کہتے ہیں میں اپنے اونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس کو ہلاتے ہوئے دیکھا بھراپنے ہونٹ ہلائے (ابن عباس نے کہا) پھریہ آیت اتری کہاے محمد قرآن کو جلد جلد میاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤاس کا (آپ کے سینے میں) جمع و محفوظ کردینا اوراس کو ریٹھوادینا ہمارا و مدہ۔

حفزت این عباس کیتے ہیں کہ قرآن تمہارے دل میں جمادینا اور جب آپ چاہیں اس کی تلاوت آپ کی زبان مبارک ہے کرادینا ہمارا کام ہے ' پھر جب پڑھ لیں تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس قرماتے ہیں (اس کا مطلب یہ ہے ) کہتم اس کو خاموثی کے ساتھ سنتے رہواس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے 'پھر یقیناً یہ تھاری ذمہ داری ہے کہتم اس کو پڑھو ( بعین تم اس کو تحفوظ کر سکو ) چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس جبریل (وی لے کر) آتے تو آپ ( توجہ ہے ) سنتے 'جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ( تازہ وی ) کواس طرح (بے تکلف ) پڑھے جس طرح جبریل نے پڑھا تھا۔

تشری : رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کرنے کے خیال ہے وی کوجلدی جلدی دہرانے کی کوشش فرماتے تھے اس پر الله نے بیآیت نازل فرمائی کہ بیقر آن ہمارا کلام ہے جس غرض ہے ہم اسے نازل کررہے ہیں اس کا پورا کرنا ہمارے ذمہ ہے اس لیے اطمینان سے نازل ہونے والی دی کوسٹیئے اس مے محفوظ کرنے کی فکرنہ سیجیئے قرآن کی آیتوں میں خدانے بیا مجاز بھی پیدا فرما دیا کہ وہ ایک معصوم بیج تک کو یا دہو جاتی ہیں جب کہ دوسری خابی کی تابیس مختصر ہونے کے باوجود ہرا آدی بھی یادئیس کرسکتا۔

پان ين بعب مردور مدى ما بدين مردو سے سے دورور دارور داروں ما معلوم ہوا كر خوا معلوم ہوا كر خدا كام عظيم كوقلب انسانى محض طاہرى اسباب كى مدو سے محفوظ تهيں كرسكا ، پھر جس طرح اس كو يا وكرنے كى صلاحيت تخرر كل صلى الله عليہ وكل الله عليہ الله عليہ على الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عليہ الله عبور نا عبد الله عليہ والله عبور نا عبد الله عبور نا عبور الناس و كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبويل و كان يلقاه كان رسول الله عليه الله عليه وسلم اجود الناس و كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبويل و كان يلقاه

فی کل لیلة من رمضان فید اوسه القران فلوسول الله صلی الله علیه وسلم اجود بالنحیر من الویح الموسلة. ترجمه: حفرت اینعمال دوایت م کرمول الله صلی الله علیه وصف خاوت می تمام انسانوں سے بر سے جوئے تھے اور رمضان میں (دوسرے اوقات کے مقابلہ میں جب جریل آپ سے ملت تو آپ کا پیومف تقط عود جریز کی جاتا تھا۔ جریل رمضان کی ہردات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورکرتے تھے غوض حضرت صلی الله علیہ وسلم تلوق کی نفع رسانی میں تیز ہواہے بھی زیادہ خاوت فرماتے تھے۔

ان صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ کے فیض طاہر وباطن سے تابعین وائر جمتر ین مستفید ہوئے اوراسی طرح بیسلسلہ طاہری وباطنی علوم نبوت کا ہمارے زمانہ کے علماء اولیا ووعامہ مونین تک پینچا اور بے بات بلاخوف ور دید کھی جاسکتی ہے کہ آج اس مجھے گزرے دور بیس بھی جوایمان ومعرفت خدادندی کی نعمت ایک معمولی در ہے کے مومن کو حاصل ہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے غیرمومن عالم وقلنفی کو بھی حاصل نہیں ہے۔

مال ہاتھ کا کہ آل دونیا کی ہر دولت آئی جائی چیز ہے مدیث سے بین آتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت کی قدر خدا کے یہاں مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا کی پانی جیسی ہے قیمت چیز ہے بھی کا فرو ہے دین کوایک گھونٹ پینے کے لیے نددیتا تی تعالی کی مشیت نے فیصلہ کیا کہ '' دنیا نے فائی'' کی ہر دولت کا زیادہ سے زیادہ وق فاردہ لوگ ہیں ( کیونکہ ان کو دولت وراحت کا تمام حصہ پہلے دے دیا گیا اور سلمانوں کو ٹانوی درج ہیں دنیا کی دولت وراحت سے فائدہ اٹھانے کا حق مجھوٹرا تعذیر ہموتوف کر دیا گیا' اس کے بعد دوسری'' دنیا ہے ابدی'' کی ہر دولت وراحت مسلمانوں کے ہوگا اور دوسر سے اس سے یکسر محروم ہوں گئے یہاں سلمانوں کی اسمانی زندگی ہے ہے کہ دہ اگر دولت مسلمانوں کی اسمانی زندگی ہے ہے کہ دہ اگر دولت مسلمانوں کی عام دخاص ضروریات و مصال کے پر صرف کر ہے بھر مسلمانوں کی عام دخاص ضروریات و مصال کے پر نظر کر سے بھر کئی و کی ضروریات کے بعد دینی ضروریات و مصال کے پر نظر کر سے ۔ بھر کئی و کی ضروریات و مصال کے اور داخا کا عام نیز ہرانسان بلکہ ہر جاندار کی راحت رسانی و ضروریات پر صرف کر سے اگر وہ وہ ایسانیس کر سکتا تو اس کا دولت کی اناور مال سمیٹنا اور بھی کر کا نظر شارع میں کی طرح بھی پہندیدہ نیس ہے۔

یہ وا پی کمائی ہوئی دولت کا تھم ہے۔اوراگرایک مسلمان کوایک بادشاہ ایک وزیراعظم یا صدر مملکت بننے کا موقع میسر ہوتو اس کے لیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم اوراسو و خلفائے راشدین کے اتباع میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی ذاتی ضروریات کو بھی نظر انداز کر کے صرف اپنے ملک وملت کے مصالح وضروریات پرساری دولرہ کو صرف کردے۔

چنانچ مردی ہے کہ بحرین ہے ایک لا کھ درہم آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ مسجد کے ایک کوشہ بی ڈال دیئے جائیں۔ چرنماز کے بعدسب اسی وقت تقتیم فرما دیئے کسی نے عرض کیا کہ حضورا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے پچھرکھ لیتے ؟ فرمایاتم نے پہلے ے كوں يادنيس ولايا يان كاول خوش كرنے كوفر مادياورندآ بكوكيا جيزيادنيس تقى؟!

ایک مرتبہ نمازعمر کے بعد گلت کے ساتھ جمرہ سریفہ میں تشریف لے گئے اور سونے کا ایک کلم اٹکال کرلائے اور ستحقین کودے دیا ، فرمایا کہ رسول خدا کے گھر میں ایسی چیز کار ہنا مناسب نہیں عادت مبارکتھی کہ بھی کسی سائل وضرورت مند کو محروم نہ ہونے دیتے تقے غروہ خین کے موقع پر بہت سے دیہاتی عربوں نے آگر آپ کو گھر لیا اور کہا کہ ہمیں مال دیجئے ہم آپ کا یا آپ کے باپ کا مال نہیں ما تکتے بلکہ خدا کا ما تکتے ہیں آپ نے اس بات پر کسی ناراضکی کا اظہار نہ فرمایا بلکہ برابرسب کودیتے رہے محرا از دھام زیادہ تھا 'لوگوں کے دیلے کی وجہ سے آپ چیچے ہٹتے ہٹتے کیکر کے درختوں میں الجھ گئے 'اور چا درمبارک پھٹس گئی' آپ نے فرمایا کہم مطمئن رہوا گران سب خار دار درختوں کے برابراونٹ ہوتے تو وہ سب بھی میں تقسیم کردیتا۔ جھے تم بخیل یا کم حوصلہ نہ یا ؤگے۔

غرض دنیاوی مال ومتاع کی سخاوت توروحانی علمی کمالات کے فیضان کے اعتبار سے بہت کم درجہ کی چیز ہے جس تعالے نے ہی ونیا والول كوسارى ونيوى نعتيل عطافرما في بين اورقرآن مجيد بين فرمايانه و ها بهكم هن نعمة فمن الله "كهجو يجيفتن تهاري باس بين وه سب فداكى طرف سے بين ايك جگه فرماياكة 'وان تعدو ا نعمة الله لا تحصوها 'اگرتم فداكى نعتون كوشاركرنے لكوتو پوراشارندكرسكو کے کیکن جس نعمت خاصہ پر جن تعالے نے خاص طور پراحسان جنلایا ہے وہ رشدہ ہدایت کی نعمت ہے جس کا فیضان انہیاء تلیم السلام اوران کے نائين علاء واولياء ك ذريع بوا قرمات إن: " لقد من الله على المومنين اذ بعث فيهم رسو لا منهم يتلو ا عليهم ايآته و يز كيهم و يعلمهم الكتاب والمحكمة" حل تعالى في ايمان كي نعمت عسر قراز موني والول يربر ااحسان فرمايا كمان كي مدايت کے لیے اپنارسول بھیجا جوخدا کی آیات تلاوت کر کے ان کے قلوب منور کرتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکید کرتا ہے کیعنی برائیوں سے ان کو پاک کرتا ہے؛ درعلوم کتاب وسنت کے ذریعے ان کے علم وعرفان کی تکیل فرما تاہے۔ بیسب سے بڑااحسان اور جتلانے کے قابل نعمت صرف اس لیے ہے کہاس کا حصول بغیراس کا حصول بغیراس خاص ذریعہ وسیلہ کے ناممکن تھااوراس کے علاوہ دنیا کے تمام علوم وفنون اور مادی ترقیات کے لیے انسانی عقل وفہم بھی کافی ہوسکتی ہے غرض انبیاء کیہم السلام کے خصوصی فیضان کا تعلق روحانیت سے ہے اوراس بارے میں ان کا جود وکرم بھی بہت اعلیٰ در ہے کا ہے اس لیے سروار انہیاء میہم السلام کے جودو تاوت کوخاص طور سے مدح وثنا کے موقع میں ذکر کیا گیا ہے دمضان المبارک کے ماہ مقدس کو چونکد "نزول وی" سے ربط ہے کہ کا رمضان سے پہلی وی کا آغاز ہوااورای ماہ کی ہررات میں حضرت جر بل علیم السلام حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لاکرآپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس لیے آپ کے جودو سخاوت کی شان بھی اس وقت بہت بلند ہو جاتی تھی اور اس کا ذکر خاص اہتمام سے حدیث فدکور میں ہوا ہے اور باب بداء الوی سے اس حدیث کاتعلق ہوں ظاہر ہے کہ پہلے بدوی کا مکان عار حرا بتلایا تھا تو یہاں سے بدوی کے زمانہ کی طرف اشارہ ہوا۔ والله اعلم بالصواب ٢-حدثنا ابواليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبر ني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش و كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دفيهآ ابا سفيان و كفار قريش فا توه و هم بايليآء فد عا هم في مجلسه و حوله عظمآء الروح نم دعا هم دعا تر جمانه ' فقال ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي قال ابو صفيان فقلت انا اقربهم نسباً فقال اذنوه مني و قربوا اصحابه فا جعلو اهم عند ظهره ثم قال لتر جمانه قل لهم اني سائل هذا عن هذا الرجل فان كذبني فكذبوه فوالله لو لا الحياء من ان يا ثروا على كذبا لكذبت عنه ثم كان اول ما سا لني عنه ان قال كيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو نسب قال فهل

قال هذا القول منكم احد قط قبله ؟ قلت لاقال فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت لا قال فاشر اف الناس اتبعوه ام ضعفاء هم؟ قلت بل ضعفاء هم قال ايزيدون ام ينقصون ؟ قلت بل يزيدون قال فهل ير تداحد منهم سخطةلدينه بعد أن يد خل فيه؟ قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا قال فهل يغدر ؟ قلت لا نحن منه في مدة لا تدري ما هو فاعل فيها قال و لم يمكني كلمة ادخل فيها شيئا غبر هذه الكلمة قال فهل قا تلتموه؟ قلت نعم قال فكيف كان قتالكم اياه قلت الحرب بيننا و بينه سجال بنال منا و ننا ل منه قال ماذ ا يا مركم ؟ قلت يقول اعبد الله وحده و لا تشركوا به شيئا وا تركو ا ما يقول ا با ؤكم و يا مر نا بالصلوة والصدق والعفاف الصلة فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ثو نسب و كذلك الرسل تبعت في نسب قو مها و سالتك هل قال احدمنكم هذا القول فذكرت ان لا قلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتاسى بقول قيل قبله و سأ لتك هل كان من اباء ه من ملك فذكرت ان لا فقلت فلو كان من إبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ابيه و سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فذكرت ان لا فقد اعرف انه لم يكن ليذر الكتاب على الناس و يكذب على الله و سألتك اشراف الناس اتبعوه امضعفاء هم فذكرت أن صنعفاهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك ايزيدون أم ينقصون فذكرت انهم يزيدون و كذلك امر الا يمان حتى يتم و سالتك اير تد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فذكرت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب و سألك هل يغلر فذكرت ان لا و كذلك الرسل لا تغلرو سالتك بما يا مركم فذكرت انه يا مركم ان تعبدوا الله و لا تشركو به شيئاً و ينها كم عن عبادة الا و ثان و يا مركم بالصلوة والصدق والعفاف فان كان ما تقول حقاً فسيملك مو ضع قلمي ها تين و قد كنت اعلم انه خارج و لم اكن اظن انه منكم فلوا ني اعلم اني اخلص اليه لتجشمت لقائه الوكنت عند ه لغسلت عن قاميه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بعث به مع دحية الكلبي الى عظيم بصرى فد فعه عظيم بصرى الى هرقل فقرائه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله الى هر قل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. اما بعد فاني ادعو ك بد عايته الاسلام اسلم تسلم يوتك الله اجرك مر تين فان تو ليت فان عليك اثم الير يسين و ياهل الكتاب تعالو الى كلمة سواء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله و لا نشرك به شيئاً و لا يتخل بعضنا بعضا ادباباً من دون الله فان تو لو ا فقولوا اشهد و ابانا مسلمون قال ابو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قرائة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الاضوات واخرجنا فقلت لا صحابي حين اخرجنا لقد امر امرابن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاصفر فما زلت موقناً انه سيظهر حتى ادخل الله على الا سلام وكان ابن الناطور صاحب ايلياء وهرقل مقفاً على نصارى الشام يحدث ان هرقل حين قدم ايليآء اصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قداستنكر ناهيئتك قال ابن الناطور وكان هرقل خزآءً ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قدظهر فمن يختن من هذه الامة قالو اليس يختنن الااليهود فلايهمنك شانهم واكتب الئ مدائن مللك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على امرهم اتى هرقل برجل ارسل به ملك غنسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هوام لافنظروا اليه فحدثوه انه مختن وساله عن العرب فقال هم يختتون فقال هوقل هذا ملك هذه الامة قدظهرثم كتب هرقل الي صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وسارهرقل الي حمص فلم يرم حمص حتى اتاه كتاب من صاحبه يوافق راى هوقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وآنه نبي فاذن

هرقل لظمآء الروم في دسكرة له يحمص ثم امرابوا بها فغلقت ثم اطلع فقال يامعشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وان يثبت ملككم فعبايعوا هذا النبي فحاصو حبصة حمرالوحش الى الابواب فوجد وهاقدغلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم على وقال الى قلت مقالتي انفأ اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت فسجدواله ورضواعنه فكان ذلك اخر شان هرقل قال ابوعبدالله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.

ترجمہ:عبداللہ بن عباس نے سفیان بن حرب سے قال کیا کہ ہرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آ دمی بھیجا اس وقت میہ لدگ تجارت کے لیے شام گئے ہوئے تھے اور بیدوہ زمانہ تھاجب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قریش اور ابوسفیان سے ایک وقتی معاہدہ کیا تھا تو ابوسفیان اور دوسرے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں ہرقل نے انہیں اپنے در ہار میں طلب کیا تقانس کے گروروم کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے، ہرقل نے انہیں اورایے ترجمان کو بلوایا، پھران ہے پوچھا کہتم میں ہے کون مخص مدعی رسالت کا قریبی عزیز ہے؟ ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا کہ میں اس کاسب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہول (بین کر) ہرقل نے حکم دیا کہ اس (ابوسفیان) کومیرے قریب لاؤاور اس كے ساتھيوں كواس كے يس پشت بشفادو، پيراپيز جمان سے كہا كدان لوگوں سے كهدووكم بيں ابوسفيان سے اس مخف ( ايعني حفرت محرصلي الله عليه وسلم ) كاحال يو چھتا موں اگريد مجھ سے جھوٹ بولے توتم اس كا جھوٹ طاہر كردينا (ابوسفيان كا قول ہے كه، خداكى تسم إاكر مجھے غيرت ندآتی کہ بیلوگ جھے جھوٹا کہیں گے تومیں آپ کی نسبت ضرور علط بدگوئی سے کام لیتا، ٹیر پہلی بات جو برقل نے مجھے سے بچھی وہ بیک اس شخص کا خاندان تم لوگول میں کیماہے؟ میں نے کہا کہ وہ تو بڑے نسب والاہے، کہنے لگا،اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی؟ میں نے کہا کرنبیں، کہنے نگا،اچھااس کے بڑوں میں کوئی پادشاہ بھی ہواہے؟ میں نے کہانہیں، پھراس نے کہا، بڑے لوگوں نے اس کی بیروی اختیار کی یا کمزوردل نے؟ میں نے کہا کمزورول نے ، پھر کہنے نگا کہ اس کے تبعین روز بروز برد حقے جارہے ہیں؟ میں نے کہاان میں زیادتی ہورہی ہے، کہنے لگا، اچھااس کے دین کو برا مجھ کراس کا کوئی ساتھی چھڑبھی جاتا ہے؟ میں نے کہانبیں،اس نے کہا کہ کیااس کے وعوے (نبوت) ہے پہلےتم اوگ اس پرجھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ میں نے کہائیس، پوچھا کیاوہ عبد شکنی کرتا ہے؟ میں نے کہائیس البتداب ہماری اس سے (صلح کی)ایک مدت کھبری ہوئی ہے،معلوم ہیں وہ اس میں کیا کرتا ہے(ابوسفیان کہتے ہیں۔بس اس بات کے سوااورکوئی (مغالط آمیز) بات اس ( الفتكو) مين شامل شكرسكا، برقل نے كہا كه كياتمهاري اس سے لا الى بھى بوتى ہے؟ مين نے كمامان ابولا، پھرتمهاري اس كى جنگ كس طرح ہوئی ہے؟ میں نے کہا، اڑائی ڈول کی طرح ہوتی ہے بھی دو، ہم ہے میدان جنگ لے لیتے ہیں اور بھی ہم ان ہے، ہرقل نے پوچھاوہ تہہیں کس بات کا تھم ویتا ہے؟ میں نے کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرواس کا کسی کوشریک نه بناؤاورا پنے باپ دادا کی (شرک کی ) ہا تیں چھوڑ دو،اور میں نماز پڑھنے تج ہو گئے، پر ہیزاً ری اورصلد رحی کا عکم دیتا ہے۔ (بیسب س کر) چر ہرقل نے اپٹر جمان سے کہا کہ ایوسفیان سے کہدووکہ میں نے تم سے اس کانسب یو چھاتو تم نے کہا کہ وہ ہم میں عالی نسب ہے اور پیغیرا پنی قوم میں عالی نسب ہی بیسیجے جایا کرتے ہیں۔ میں نے تم ے پوچھا کدوعوی (نبوت) کی میہ بات تہمارے اندراس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی ، تو تم نے جواب دیا کنہیں ۔ تب میس نے (اپنے دل میں ) یہ کہاا گریہ بات اس سے پہلے کس نے کہی ہوتی تو میں یہ جھتا کہ اس شخص نے بھی اس بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چک ہے میں نے تم ے یوچھا کہاس کے بروں میں کوئی بادشاہ بھی گذرائے تم نے کہا کرٹیس تو میں نے (دل میں) کہا کہان کے برزگوں میں سےکوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہددوں کہ وہ خص اس بہانے سے اپنے آ باؤاجداد کا ملک حاصل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے بوچھا کہ اس بات کے کہنے (یعنی پیغبری کا دعویٰ کرنے سے ) پہلے بھی تم نے اس دروغ گوئی کاالزام لگایا ہے تم نے کہا کہ نبیں تو میں نے سمجھ لیا کہ جوشض آ دمیوں کے ساتھ دروغ کوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیے جھوٹی بات کہ سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے بیرو ہوتے ہیں یا کمزور  سلطنت و حکرانی کی بقاء چاہتے ہوتو پھراس نبی کی بیعت کرلو۔'( سنٹا تھا کہ) وہ لوگ وحثی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑ ہے گر انہیں بند پایا (آخر جب ہرقل نے (اس بات ہے) ان کی بیفرت دیکھی اوران کے ایمان لائے ہے مایوں ہوگیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو پھر میرے پاس لاؤ جب وہ دو بارہ آئے تو اس نے کہا' میں نے جو بات کہی تھی اس سے تہاری دینی پھٹکی کی آز مائش مقصودتی سووہ میں نے دیکھ لی (بیات من کر) سب کے سب اس کے سامنے جدے میں گر پڑے اوراس ہے خوش ہو گئے ہیں بیہ برقل کا آخری صال ہے' ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان' یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔

تشری : قر قلیب واقعات اس طرح سی معلوم ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے ہوتی است اللہ ہوگا۔ ان ہی ایام میں ملک غسان نے ہرتل کے پاس قاصد ہوتی ہے ہوتی نے ہرتل کے باس قاصد ہوتی ہے ہوتی ہے المقدس میں علم نجوم کے ذریع ہمعلوم کیا کہ ملک الختان کا غلبہ ہوگا۔ ان ہی ایام میں ملک غسان نے ہرتل کے پاس قاصد ہیجا ، جس سے اس کو ملک عرب کے حالات معلوم ہوئے گھر ہرقل نے رومیہ کے عالم نجوم مفاطر نامی کے پاس خط بھی کراس کی دائے دریا فت ک وہاں سے جواب نہیں آیا تھا کہ ای اثنا میں اس کے پاس آخفیرت ملی اللہ علیہ وہا کہ کا محتوب کرامی دعوت اسلام کے لیے بھی جو ایا ورآ پ کے ذاتی حالات کی تحقیق کی اور آپ کے ذاتی میں شر سواد حالات کی تحقیق کی اور آپ کی بھی ایک مقام غورہ وہاں کہ جوابات حضرت ابوسفیان کی امارت میں تشر سواد تاجران مکہ معظم کا قافلہ مقیم تھا ان سب کو بلاکر ہرقل نے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وہاں ہور ہوگل نے متاثر ہوکرا پی مقیدت مندی کا اظہار کیا۔ جس پر حاضرین در ہار نے شورو شغب کیا اس کے بعد جب ہرقل ہیت المقدس سے تھی در بیار کور اور اس کے بعد جب ہرقل ہیت المقدس سے تھی میں بلاکرووبارہ اپنی عقیدت مندی کا مظاہرہ کیا 'مگران سے کور اللہ یہدی من بشاء المی صواط مستقیم۔

ان سب واتعات کواچھی طرح ذہن نُشِین کرنے کے لیے ابتدائی اسلای تاریخ کے چندورق پڑھے ! جن سے آپ کواپی زندگ کے لیے بھی روثن طے کی ۔ لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجوا الله واليوم الا خرو ذکو الله کثيرا۔ (احزاب)

### عهد نبوت کا ایک زریں باب

درباررسالت کی طرف سے شاہان و نیا کو دعوت اسلام حروب روم وفارس کی نُنْ وَکلست کے بار میں قرآن مجید کی بیش کوئی۔ سب سے پہلے آیات قرآنیا لم غلبت المووم فی ادنی الارض کا ترجمہ پھراس کی تغییر میں حضرت علامہ عثاثی کا بھیرت افروز تغییری نوٹ ملاحظہ کیجے: حق تعالئے نے ارشا دفر مایا۔

ترجہ: الم اوی قریب والے ملک میں مفلوب و کست خوردہ ہو گئے ہیں اور وہ کست کے بعد نوسال کے اندرہی غالب و فاتح ہو جا کیں گے (در حقیقت) پہلے بچھلے سارے کام اللہ تعالٰی ہی کے تھم واختیار ہے ہوتے ہیں اس (فتح کے) دن مسلمان خدا کی نصرت کی وجہ ہے خوش ہوں کے خداجس کی چاہے مد کرتا ہے وہ وہ برے اختیار وقد رت اور تم وکرم والا ہے خدا کا وعدہ ہو چکا' وہ بھی اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا گرا کو گئے تھے میں وہ دنیاوی زندگی کی پھیلی باتوں ہے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمائے کھائے اور طاہر و میں کہ اور خاہر و میں ایکن (اس زندگی کی پھیلی باتوں ہے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمائے کھائے اور طاہر و میں ٹیس ٹیس کی باتوں ہے واقفیت رکھتے ہیں (جس سے کمائے کھائے اور طاہر و میں ٹیس ٹیس کی باتوں ہے والی آخرت کی زندگی ہے بخر ہیں۔
مار میں شرک ہوئے والی آخرت کی زندگی ہے بعد شروع ہوئے والی آخرت کی زندگی سے بخر ہیں۔
مار میں ہوں کے درمیان کا خطرہ جو شام کی سرصد پر تجاز کو سے مار واڈ دعات و بھر کی کے درمیان کا خطرہ ہوئے والی آبات ہیں سے میں کہ وہ ہوئے والی ہے واقعہ ہے کہ اس ذمائی کی سب سے بری درمیان کی اس سے بری درمیان کی خوالوں ہیں اس کی مدافت کی عظیم الشان ولیل ہے واقعہ ہے کہ اس ذمائی ہی ہیں ہی کر اتی ہیں ہی کر آتی ہی ہی کر اس کی مدافت کی عظیم الشان ولیل ہے واقعہ ہے کہ اس ذمائی ہی ہی بری درمیان کی خوالوں ہی مدافت کی علی درمیان کی خوالوں ہی ہی اس کی خوالوں ہی مدافت کی علی درمیان کی خوالوں ہیں (انسکان پیڈیا بریا نیکا)

حروب روم وفارس

۵۵۰ میں مرورکا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا وت شریف اور جالیس سال بعد ۱۱۰ وآپ کی بعث ہوئی کہ والوں کو جنگ روم وفارس کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت اور اسلامی تحریک نے ان لوگوں کے لیے ان جنگی خبروں میں ایک خاص ولچیں پیدا کردی فارس (ایران) کے آتش پرست جموی کو مشرکین مکد اپنے سے نزد یک جھتے تھے اور روم کے نصاری الل کتاب ہوئے کی وجہ ہے مسلمانوں سے قریب نز قرار پاتے تھے اس لیے جب فارس کے ظلبہ کی خبراتی مشرکین مکہ خوش ہوتے اس سے مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے فلبہ کی فال لیت وقت آئندہ ہوتا کہ عیسائی اہل کتاب آتش پرست جوسیوں سے مقلوب ہوں اور اس وقت ان کومشرکین مکہ کی شانت کا بھی ہدف بنتا پڑتا تھا۔

آ خر۱۲ ء کے بعد (جب کہ ولادت نبوی کو قمری حساب سے تقریباً پیٹنالیس سال ہوئے اور بعثت کے پارٹج سال گزر چکے خسر و پرویز (کی خسر و ٹانی 'کے عہدیش فارس نے روم کو ایک نہایت زبر دست و فیصلہ کن فکست دی کہ شام' مھڑا ایشیائے کو چک و غیرہ سب ممالک رومیوں کے ہاتھ سے فکل مجھے' ہرتل (قیصر روم) کو ایرانی لشکر نے تسطنطنیہ بیس پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور ومیوں کا دارالسلطنت بھی خطرہ میں پڑھیا' بڑے بڑے پاوری قبل یا قید ہو مجھے' بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین لے مجھے' قیصر روم کا اقتدار بالکل فنا ہوگیا' اور بظاہر اسباب کوئی صورت روم کے انجر نے اور فارس کے تسلط سے نیکٹے کی باتی شدر ہیں۔

فارس کی فتح اورروم کی شکست کے اثرات

ادھر بیہ معاہدہ ہور ما تھا'ادھر ہرقل ان تمام مایوں کن وحوصل شمکن حالات سے قطعاً بے ہراس'اور خدا کی تصرت پر بھروسہ کر کے بوری حوصلہ مندی سے زائل شدہ افتد ارکووا پس لینے کی تد ابیر میں سرگرم ہوگیا'اس نے منت مانی کہ اگر خدائے جھے کواہران والوں پر فقح دی تو حمص سے بیدل چل کر بیت المقدس پہنچوں گا۔

غلبهرٌوم وشكست فارس

خدا کی قدرت دیکھوکہ قرآن مجید کی فیش کوئی کے مطابق ٹھیک نوسال کے اندر ( نینی ہجرت کا ایک سال گزرنے پر ) عین بدر کے دن جب کہ مسلمان اللہ کے فشل سے مشرکین پر نمایاں فتح وقعرت ہونے کی خوشیاں منار ہے تتے۔ بینجرس کراورزیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل کتاب کوخدانے ایران کے جوسیوں پر غالب کردیا اور مشرکین مکہ کواپئی فکست کے ساتھ ایران کی بھی ذلت نعیب ہوئی۔ ظاہری اسباب کے بالکل خلاف قرآن مجیدی اس محرالعتول صدافت پیٹگوئی کا مشاہدہ کر کے بہت ہولوں نے اسلام قبولی کیا اور
حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے شرکین مکہ ہے ایک سواونٹ عاصل کئے جورسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق صدقہ کردیے گئے ''۔
حضرت عثاثی کے فرکورہ بالآخیری نوٹ سے داضح ہوا کددم کے غلبہ واقع کی فرغ دہ بدر کے موقعہ پرل بھی تھی گھرا ہے گی سے بعدا بو
سفیان کا تجارتی قافلہ شام کیا ہے اور بہت المقدی میں برقل کے دبار میں جا کردہ سب گفتگو ہوئی ہے جو فرکورہ حدیث میں نقل ہوئی بعض حصرات کی
سفیان کا تجارتی قافلہ شام کیا ہے اور بہت المقدی میں برقل کے دبار میں جا کردہ سب گفتگو ہوئی ہے جو فرکورہ حدیث میں مدہ کوفاری کے مقابلہ میں فق وغلبہ حاصل ہوا ہے اور حافظ این کیٹر نے اپنی تغییر میں میدونوں آول نقل کئے بین
مگر ہمارے نزدیک قول وہی ہے کہ فقی درم کے اہم کوشے خو و کو بدر ہی کے موقع پر خااج رہو چکے مینے جن کے ساتھ علم ہونا کیا اسلیاد میں کے دوجہ یہ بلادوم کا لک مفتوحہ ہو کا کام بعد کے غلب کردہ کا آغاز پوری گرم جوثی کے ساتھ وہ چکا تھا مگر چونکہ پھر قول وہ میں ہوئی اور میں ہوئی وجد یہ بلادوم کا لک مفتوحہ ہا ہوگا ہوگا کا مات بعد کے چند سالوں تک ہوتا رہا ہے قوان سب مہمات سے پوری طرح فادر غ ہوکر ہی ہوئل (قیصریہ) کو بہت المقدس حاضری کا موقعہ بلاء ہوگا۔
چند سالوں تک ہوتا رہا ہے قوان سب مہمات سے پوری طرح فادرغ ہوکر ہی ہوئل (قیصریہ م) کو بیت المقدس حاضری کا موقعہ بلاء ہوگا۔

فتوحات اسلاميه وسلح حديبيه

ایک شرط بیمی تھی کدمکہ معظمہ ہے کوئی فخص سلمان ہوکر مدین طبیہ جائے تواس کو دہاں سے مکہ معظمہ کو داپس کر دیا جائے اور مدین طبیہ ہے کوئی مکہ معظمہ آئے تواس کو داپس نہ کیا جائے گا۔

على حديبيك فوائدونتائج

غرض اس شان سے بینا جنگی معاہدہ کھا گیا۔ جب کہ صحابہ کرام کی ڈیڑھ ہزار سرفروشوں کی جماعت جہادوموت وعدم فراد پر بیعت کرنے بعد نہاں ہے۔ بعد نہاں سے بینا جنگی کرآج ایک فیصلہ کن جنگ اور ہوجائی جا ہے اور وہ سب حفرات کی طرح آ مادہ نہ تھے کہ بغیر عمرہ کئے ہوئے کہ معظمہ سے ایسی گری ہوئی شرطوں پرسلے کر کے واپس لوٹ جا کیس ، محرحضور صلی اللہ علیہ وکلم کی شان ان سب سے بائد تھی ، آپ کی نظر خدا کی مشیت ، اس کی وی واشارہ پر تھی وہاں بیسوال ہی نہیں تھا کہ طاہری حالات کا تقاضہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور آپ کی اس شان نبوت ، اولوالعزی اور بے نظیر وسعت قلب وحوصلہ مندی کا مظاہرہ ایسے مواقع پر حق تعالی کو کرانا تھا ورسری طرف حرم کھبری پاسداری تھی کہ اس کی صدود میں جدال وقال کی طرح موزوں نہیں اگراس کی رعایت خدا کا محبوب ترین ہی غیراور افضل الرسل ہی نہ کرتا تو دومراکون کرسکا تھا ای کے ساتھ صحابہ کرام کی بے نظیر

اطاعت شعاری کوبھی دیکھئے کہ جوں ہی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ آپ نے مدی کا جانور ذرح فرما کراور طلق راس سے احرام عمرہ فتم کیا تو تمام محابہ نے بھی فوراً علق وقعر کرا کراپنے اپنے احرام کھول دیئے اور حضور کے فیصلہ سے مطمئن ہو کریدینة طیب کوالنے پیروں واپس ہو مکئے۔ فیتھ مسد

فتح مبين

راستہ میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں حق تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو' فتح مبین' عطافر مائی' بعض صحابہ حیرت سے دریافت
کرتے ہیں کہ کیا یہ فتح ہے؟ مطلب یہ کہ غزوہ بدر اصدو خندق وغیرہ میں فیصلہ کن شکستیں وینے والے ڈیڑھ ہزارمجابہ بن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مبارکہ میں اتنا و دروراز کا سفر کر کے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک جاتے ہیں اور قریب باقتی کر بھی وا فلہ جم سے محروم' عمرہ کے بغیراور بظاہر نہایت کری ہوئی شرطوں پر معاہدہ کر کے والی مورب ہیں اوراس کوئی تعالی فتے مبین فرماتے ہیں' یہ کیا معاملہ ہے؟

### فتخ مكم عظمه كحالات

جس رات بن آپ فاتخاند مک معظم میں واض ہونے والے تھے ابوسنیان کیم بن حزام اور ہذیل بن ورقہ اسلام لشکر کے جس حال کے لیے نکے اور جہال لشکر اسلام کا پڑاؤ تھا اس کے قریب ایک ٹیلہ پر بیٹے کرحالات کا جائز و لینے لیے آئے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اساوفر مایا کہ'' سب لوگ اینے چو لہا لگ الگ جلائیں۔' (جس سے دشن کے جاسوسوں کی نظر بیں لشکر اسلام کی تعداوزیاوہ معلوم ہو دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ عندا میں جائے ہوئے ہوئے پھر رہے تھے اور ابوسفیان کو گرفتار کر کے حسور کی خدمت میں لے میے مقل سے کہ آپ نے ابوسفیان کا وامن جھنگ کرار شاوفر مایا'' کیاتم اب بھی ایمان نہیں لاؤ کے' ؟ بین کرابوسفیان کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گئے۔ حضور نے ارشاوفر مایا کہ ابوسفیان کو لے کر فلائی گھائی پر کھڑے ہو جاؤ' اور مسلمانوں کو تھم ویا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے حضور نے ارشاوفر مایا کہ ابوسفیان کو لے کر فلائی گھائی پر کھڑے ہو جاؤ' اور مسلمانوں کو تھم ویا کہ سب قبائل کے لوگ حربی ترانے برخصتے ہوئے'اس کھائی سے گرزین چنانچ آپ کے تھم کی تقبیل کی گئی۔

### ساسي تدابير كے فوائد

حضورا کرم سلی اندعلید ملم نے اس شمی سیاسی تدابیراس لیے افتیار فرمائیس کیالل مکدم عوب ہوکر خود بی ہتھیارڈ ال دیں اور مکہ معظمہ کے اعد جلال وقال کی نوبت نیآئے سب سے ترمیس جب مہاجرین کا گروہ اس کھا ٹی سے گزرنے لگا جس میں خودرسول اکرم سلی اندعلید ملم بھی شامل ہے تو آپ نے فرمایا۔ اے ایوسفیان اہم تمہارا اکرام کرتے ہیں اوراعلان کردیا کہ جو شخص ایوسفیان کے کھر میں داخل ہوجائے گا اس کوامن دیا گیا جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بندکر کے بیٹھ جائے گا اس کوامن ہے جو شخص بیت اللہ کے جواد میں بہتے جائے گا اس کوامن دیا گیا 'جو شخص اپنا ہتھیا در کھدے گا اس کوامن دیا۔

## ابوسفيان يرمكارم اخلاق كااثر

حضرت ابوسفیان جوغزوہ احدوغزوہ خندق میں لشکر کفار کے سیدسالا راعظم رہے تھاور ہمیشہ مسلمانوں کی بدخواہی میں پیش پیش رہا

کرتے تیخ حضوراکرم صلی اللہ علیہ دسلم کے اس برتاؤ پر تخت جیرت زدہ تیخ اوران کے دل میں اسلام کی حقانیت وصدافت اتر تی جارہی تھی ' مگران کی بیوی ہندہ ان کے مسلمان ہونے پر بخت برہم ہوئی اور خوب لڑی حتیٰ کہ ان کے مند پر تعوک بھی دیا 'وہ مسلمانوں کی سخت ترین دشمن تھی اوراس قدر سخت ول کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت شیش چیا حضرت جمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ چیا ڈالا تھا۔

اسلامي حكومت رحمت عالم تقى

غرض بہاں اس مختفر تاریخ کے ذکر سے بید کھلانا تھا کہ بعثت نبوی ہے قبل دنیا کی دوبرڈی سلطنق کا اقتد ارائلی تھا بعثت نبوی کی برکات سے پہلے روم کی فقو حات بالکل غیرمتو قع طرز پر ہوئیں جن سے فارس (ایران) کی شہنشاہی سامرا بی واجارہ داری کا خاتمہ ہواا درآ دھی دنیا کوظلم دقہر سے نجات بلی کھر دم (الل کتاب) کے جروشتم اوراستھاری ہتھکنڈوں سے نجات دلائی ہاتی آ دھی دنیا کواسلام کے دامن رحمت بیس بناہ گزیں کیا گیا۔ اوراسلام نے پوری دنیا کوہ دستورو قانون دے دیا جس کے مطابق زندگی گذار کراس جہنم صفت دنیا کونمونہ جنت بنایا جاسکتا ہے۔

اسلام کمزوروں ٔ غریبوں نا داروں اور متواضع و منکر مزاج لوگوں میں پھیلا اس نے عدل دانصاف رواداری و مساوات کرتم وکرم ادب و تہذیب ٔ خداتری نفرت مظلوم اعانت نغیر و معذور ٔ راست بازی وحق کوئی کی اعلیٰ قدریں سکھا ئیں 'تمام اخلاقی دسیای گراوٹوں سے نفرت دلائی مبرواستقلال شکرواحسان مندی ' ہر بھلائی پر تعاون ' ہر برائی کے خلاف جہاد کرنے کی تلقین کی غرض تمام مکارم اخلاق اور حکمت و دانائی کی بات کوافقیار کرنا ایک مسلمان کا شیو ہ و شعار قرار ویا۔

ای لیےاسلام کا ابتدائی دور بینی بعثت نبوی ہے بجرت نبوی تک کے ۱۳ سال جونی اکرم سلی الله علیه وسلم ادر سلمانوں کے لیے بظاہر بخت ترین دور ابتلاء و پریشائی تھا وہ ان کی فتح وکا مرائی کا زریں باب تھا بس میں لغزش کے امکانات بہت کم عظے بجرت کے بعد جب دنیاوی فتو صات کے دروازے کھلے بختے قوان کو ہرقدم احتیاط ہے اٹھا تا پڑا اور پہلے سے زیادہ آزمائش سامنے تھی کمرکی دورا کر حضورا کرم سلی اللہ علیہ و علی الناس ۔ مکارم اخلاق والملی کروارکی بلندیوں کی فتح تھی تو مدنی دورا کے علی الناس ۔

### مديث ہرقل

اب حدیث برقل کی طرف آجائے! برقل علم نجوم کا بہت بڑا ما برقا 'کھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت کے سال علوی ستاروں کا اجتماع ہوا تھا' اور پھر بربیں سال پر ہوتا رہا' آخری بارسلی حدیدیہ کے سال میں ہوا' علم نجوم والے کہتے ہیں ۔ اللہ اعلم ۔ برقل بھی ای کا قائل تھا' اس نے ایک رات زائچ کھنے کر اجتماع کے سالم میں بڑے بڑے ایک رات زائچ کھنے کر دیکھا تھا کہ ختند کرائے والے لوگوں کے بادشاہ کا غلبہ ہوگیا۔ اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عرب کوگ ختند کرائے ہیں' اور اس سے اس کو غلبہ خطن ہوگیا کہ وہ بادشاہ عرب ہی کا ہوگا۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خط الکھا وہ بھی کرائے ہیں' اور اس سے اس کو غلبہ خطن ہوگیا کہ وہ بادشاہ عرب ہی کا ہوگا۔ مزید اطمینان کے لیے اپنے دوست صفاطر کو خط لکھا وہ بھی علم نجوم کا بڑا ما ہر تھا' اور اس نے بھی ہرقل کی تا تید کی' بلکھا ٹی تو م کو جمع کر سے سجھا یا بھی کہتم لوگ نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤوہ سے نبی جی نی جین نیکن انہوں نے انکار کیا اور صفاطر کوئل کر ڈالا۔ پھر جب آئخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا نامہ مبارک ہرقل کو پہنچا تو بحیثیت نبوت ورسالت آپ کے حالات کی تحقیق ابوسفیان سے گ

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>۔ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے درس بھاری شریف جس فر مایا کہ ٹبوم کے اثر ابتہ طبیعیہ حرارت و برودت وغیر نا قابل انکار ہیں کیسی جمہورعلاءان کی تا شیرات سعد قبحس کے قائل جہیں۔

# ايمان ہرقل

الم م بخاری نے حدیث کے تری جملہ میں اشارہ کیا ہے کہ برقل ایمان وقعدیت کی نعمت سے محروم رہااور جو پکھاس نے رومیوں سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک عضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لیے غزوہ موت میں ایک لاکھونی بھیجی اور آپ کے بعد حصرت ابو بر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی برابر مسلم انوں پر حلے کرتارہا۔

#### مكا تبيب رسالت

کتب سیروتاری بیل ہے کہ سرورووعالم سیرالمرسلین صلی الله علیہ وکلم نے قیعرو کسریٰ کے علاوہ شاہان جش معر، ہندو چین وغیرو کو بھی دعوت اسلام کے مکا تیب ارسال فرمائے تنے سب بیل آپ نے اپنانام پہلے لکھا ہے جس کا اثر دوسرے شاہان دنیا نے تو پچھٹیں لیا گر پرویز (شہنشاہ ایران) کو تحت نا گوار ہوا کہ شروع میں میرانام کیون نہیں لکھا گیا 'اورطیش میں آکر آپ کا گرامی نامہ بھاڑ کر پرزہ کردیا۔

## زوال كسرئ وعروج حكومت اسلام

حضورا کرم ملی الله علیه و سلم کو جب اس کی اطلاع فی تو فر ما یا که اس کے بھی کار سے کلا سے جو اکمیں سے چنا نچہ ظاہری اسباب ہیں ہے صورت ہوئی کہ شیر و بیا ہے باپ پرویز (شہنشاہ ایران) کی بیوی شیر میں پرعاشق ہوگیا (جواس کی سوتیلی ماں تھی ) اور جب کی طرح و واس کو ام نہ کرسکا تو باپ کولل کر دیا کہ شاہدا ہوا تو ان کی الماری ہیں ایک ڈبیے ہی فر اور خان کی الماری ہیں ایک ڈبیے ہی فران تو بالک سلطنت ہوا تو چونکہ انتہائی شہوت ایک ڈبیے ہی فران کو ایس کی جان کی سلطنت ہوا تو چونکہ انتہائی شہوت پرست تھا اس کو ایک اور میں خلاص کے بیا کر بہت خوش ہوا اور زہر کھا کر مرکبیا اس کے بعد اس کی بیٹی بوران تخت شین ہوئی اسلامی مورت ذات اور کم عرفی اس لیے حکومت نے سنجال کی آخر کا رابران کے تخت و تاج پر سلمان قابض ہوئے ۔ اور اب تک و وایک اسلامی سلطنت ہے۔ حفظ ہا الله و ا دام بھا۔ اس طرح نی کر می صلی الله علیہ و کی کے مطابق کر کی کی موست اور اس کا خاندان صرف سلطنت ہے۔ حفظ ہا الله و ا دام بھا۔ اس طرح نی کر می صلی الله علیہ و کیا۔ و لیا بین الناس ۔

حدیث میں ذکر شدہ برقل کے دس الات ذکر ہوئے 'جومبادی وی الی اور خاتم النہین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کا بین ثبوت ہیں البدائی حدیث ہے وی ورسالت کی عصمت وعظمت معلوم ہوئی 'امام بخاری کا مقصد بھی بھی ہے اوران چوحدیثوں کا بدالوق کے باب میں ذکر کر کے امام بخاری نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ آ کے کتاب میں جنٹی با تیں آئیں گی وہ سب وی کی با تیں ہیں 'جومعموم وحفوظ اور نہایت عظیم الشان ہیں 'اس کے بعد مب سے پہلے کتاب الا ہمان لائے ہیں کہ وہ اسلامیات کی اولین بنیاد ہے۔

# بالله الخلي التجنم

# كتاب الايمان

باب الايمان و قول النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس وهوقول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى ليز دادوا ايماناً مع ايمانهم. وزدناهم هدى. ويزيدالله الذين اهتدواهدى. والذين اهتدوازادهم هدى واتاهم تقواهم ويز داداللين امنوا ايماناً وقوله عزوجل ايكم زادته هذه ايماناً فامااللين امنوا فزادتهم ايماناً وقوله فاخشوهم فزادهم ايماناً وقوله ومازادهم الا ايماناً وتسليماً والحب في الله والبغض في الله من الايمان وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عدى بن عدى ان للايمان فرآئض وشرآئع وحدودًاوسنناً فمن استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملهالم يستكمل الايمان فان اعش فسابينها لكم حتى تعملوا بها وان امت فمآ اناعلى صحبتكم بحريص وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي وقال معاذ اجلس بنانؤمن ساعة وقال ابن مسعود اليقين الايمان كله وقال ابن عمر لايبلغ العبد حقيقت التقوير حتى يدع ماحاك في الصدر وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً اوصيناك يامحمد واياه ديناً واحدًا ما وقال ابن عباس شرعة ومنها جاً سبيلا وسنة ودعاء كم ايمانكم.

ترجہ:۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اوراس بات کا بیان کہ اسلام قول بھی ہے اور قتل بھی ایران کی اور دوہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹا بھی ہے اور جولوگ ہوا ہے بیان الله انہیں مزید ہوا ہے عطا کرتا ہے اور جولوگ ہوا ہے بیان الله انہیں مزید ہوا ہے عطا کرتا ہے اور جولوگ سیدھی راہ پر بیل الله انہیں مزید ہوا ہے عطا کرتا ہے اور جولوگ سیدھی راہ پر بیل افریس الله نے اور ذیا دہ ہوا ہے دے دی اور پر بیبر گاری عنا ہے کی اور تن تعالی کا ارشاد ہے کہتم بیس ہے کس کے ایمان کو اس سورة نے بڑھا دیا الله انہیں الله نے اور دوہ اور نا ہو ہوا ہے اس سورت نے ان کے یقین میں اضافہ کرویا (سورہ آل عمران میں ہے) جب انہیں ڈرایا تو ان کا ایمان اور بردہ گیا اور (سورہ احزاب بیل ہے ان کے یقین میں اضافہ ہوا اور اللہ کے لئے دو تی اور دشتی ایمان ہی بیل اور عمر بن عبری کو کلھا تھا کہ ایمان کے پچوٹر اکٹس کچھ صابط کچھ صدیں اور پچھٹن ہیں (لیعن ایمان ہی بیل اور عمر بن عبری کو کلھا تھا کہ ایمان کے پچوٹر اکٹس پچھ صابط کچھ صدیں اور پچھٹن ہیں (لیعن ایمان ہی کو از مات میں پھل اور اکر میں داخل ہیں ) پھر جس نے ان چیزوں کی سیمیل کرلی اس نے ایمان کا کی کرلیا اور جس نے ان میں کو تا تی کی اس نے ایمان کا کی کرلیا اور کمی میں اور پھروا قدر بیان کروں گا تا کہ تم ان پڑئل پیراہ وسکوا ورا گرمیں مرکیا تو (پھروا قد میں ان سب کو تا میں کہ این کہ میں ان سب کو تا کہ تا رہ کہ ایک کی در بہم موس دیں رہیں ( لیعن ایمان تا دہ کریں ) اور حضرت معاذ بن جبل ٹے فیری در ہم موس دیں بیل کی ایمان تا دہ کریں ) اور حضرت معاذ بن جبل ٹے فیک ایمان تا دہ کریں اور دھن دین جبل ٹے فیل ایمان کی بیاں بیٹھو ( تا کہ ) کہ جور دیا ہم موس دیں بیل کھی در ہم موس دیں دین ایمان تا دہ کریں )

حضرت ابن مسعود کاارشاد ہے الیقین پوراکا پوراایمان ہے 'اور حضرت ابن عمر فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت تک تقوی کی حقیقت نہیں پاسکا جب تک دل کی کھٹک ( لیتی شرک و بدعت کے شہرات ) کو دور نہ کردے اور حضرت مجابد نے اس آیت کی تفییر میں ) کہ تمہارے لئے وہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تنہیں اور نوح کودی ہے دین کے تعلیم دی ہے دین ہے جس کی تعلیم ہم نے تنہیں اور نوح کودی ہے دی وین کی تعلیم دی ہے اور حضرت ابن عباس نے شرعتا و منہا جا کا مطلب راستہ اور طریقہ بتلایا ہے اور قرآن کی اس آیت قل ما یعبوا بھم دبی لولادعاؤ کم کامطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ) تمہاری دعا ہے مراد تمہاراایمان ہے۔

تشری : ''ایمان' کالفظ''امن' سے شتق ہے جس کے معنی سکون واطمینان کے ہیں 'کسی کی بات پرایمان لا تا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کواپنی تکڈیب سے مطمئن کر دیتے ہیں گویا اس کی امانت و دیانت پر ہمیں پوراوثوق واعتاد حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر وہ ہماری ان دیکھی چیزوں کے بارے میں بھی کچھے ہتلائے تو ہم اس کے اعتاد براس کو مان لیں۔

ایمان مقروی اور خدا کے آخری ایران مرعی اور خدا کے آخری کی اصطلاح حاصل ہوئی کہ ہم خدا کے وجود و وحدانیت کی تقعد بی کریں اور خدا کے آخری نی کی تقعد بی کے تقدیم کا مطلب ہے کہ ان کا'' دین جمدی' میں ہونا سب پر دو تن وواضح ہو مثلاً وجودا نبیاء کتب ساوی الما تکہ جن آنخفرت سلی اللہ علیہ و سلم کا خاتم انتہین (آخری نبی) ہونا' تقدیم خداوندی عذاب قبر قیام قیامت فرضیت نماز' روزہ 'ج وزکو قا' وغیرہ' غرض الی تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے جن کاعلم ضروری ہم کو حاصل ہو چکا ہے ای لئے ان کو' ضروریات وین' بھی کہا جاتا ہے اور ان میں سے کی ایک کا بھی انکاریا تحریق تاویل ایک طرح کفر ہوگی جس طرح تو حیدور سالت کا انکاریا ان میں تحریفی تاویل کفر ہے۔

ہمارے حصرت شاہ صاحبؓ نے اپنی محققانہ تصنیف''ا کفار الملحدین فی شیک من ضروریات الدین' میں ضروریات دین اورایمان و کفر کی بحث کاحق اوافر مادیا ہے جس کا مطالعہ ہرعالم دین کے لئے نہایت ضروری ہے۔

#### حقيقت أيمان

ایمان کی تعریف میں عام طور سے تقدیق کا لفظ آتا ہے جواصطلاح تھا ہیں اذعان ویقین کا ہم منی ہے پھر بیاختلاف ہوا ہے کہ تقعدیق علم ادراک ہے یالوائق علم میں سے ہے تحقیقی بات سے کہ تقعدیق مختل ہیں ہے (جوافقیاری وغیرافتیاری دونوں کو عام ہے) بلکہ تقعدیق اوائق علم سے ادراک ہے یالوائق علم میں سے ہے کہ تقعدیق بات سے کہ کہ تقدیل کے ساتھ مان بھی لینا جیسا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے درنہ فرمون ابولہب ابو طالب برقل وغیرہ بھی موس ہوت کے دکھی کے مدافت رسول پر یقین تھا طالب برقل وغیرہ بھی موس ہوت کے دکھی کے دریک کی صدافت رسول پر یقین تھا طالب برقل وغیرہ بھی موس ہوت کے دکھی کے دریک کا تفاق ہے۔

غرض تقد کی بیمعن عرفی کافی نہیں بلکہ مانا ضروری ہے جس کے لازی اثر آت انقیا قلبی والتزام طاعت ہیں آور جوعبد و پیٹاق اطاعت و وفاداری کے ہم معنی ہے بیم تقد لیق السی صفت نفس بن جانی چاہئے کے قلب اور قلب کے ہاتحت اسان وجوارح سب ہی سرائعتیا و جھکا دیں۔ اس کی تعبیر ابعض ضعیف الاسنا دروایات اور عبارات سلف میں عقد بالقلب سے بھی منقول ہے کیونکہ دل میں مضبوطی کے ساتھ گر دہا ندھنے کا یہی مطلب ہو سکتا ہے اور اس کے ایمان کوعقیدہ سے بھی آجبیر کرتے ہیں آگرز بان وجوارح تصدیق قبلی کی موافقت نہیں کرتے تواس کوعقدہ وعقیدہ کے وکر کہ سکتے ہیں؟

### أيمان واسلام كافرق

يهال بيبات بهي جمع لنى چائي كرش طرح ايمان انقياد باطن كاتام بهاى طرح اسلام انقياد ظاهر عارت بسوره جرات مل ب-قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلو بكم. ( کچھودیہائی لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں' آپ فرما دیجے کدا بھی تم ایمان نہیں لائے ہاں بیکو کہ اسلام لے آئے 'اورا بھی تک ایمان تمہارے دلوں ہیں نہیں پہنچا''۔امام احد ؒے ایک مرفوع حدیث بھی تفییر ابن کثیر میں مروی ہے کہ اسلام علانیک کلی جوئی چیز ہے اورایمان قلب میں ہے اور مشہور حدیث جریل میں بھی ایمان کے سوال پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا' ملاک کتب رسل' بوم آخراور قدر خیروشر پرایمان وقعد بی کا ذکر فرمایا' بھراسلام کے سوال پر شہادت تو حیدور سالت اورادا کیکی فرائض اربعہ کا ذکر فرمایا۔

### ايمان واعمال كارابطه

لہذا تحقین نے فیصلہ کیا کہ ایمان وعقیدہ دین کی اصل بنیاد ہادرا ممال جوارح اس کی فردع اور شاخیں ہیں یا ایمان بمزلدوح ہے اور اسلام اس کی عورت یہ مارے آئمہ ومحدثین نے اعمال اور اسلام اس کی عورت یہ ہمارے آئمہ ومحدثین کے تعبیر ہے دوسرے ائمہ ومحدثین نے اعمال جوارح کو اجزاء مملد ایمان کے درجہ میں سمجھا ہے جس سے اعمال کا درجہ کھا دیر بہوجا تا ہے اور ایمان کا درجہ کھا دیر بہوجا تا ہے تا جسا کہ بکیل کی تعبیر سے واضح ہاس لئے ہماری تعبیر زیادہ بہتر سے اور اور حقیقت سے قریب ترہے۔ والعلم عنداللہ

#### ايمان كادرجه

یہاں سے بیبات بھی جھٹی چاہے کہ بن اسلام ہیں ایمان کا درجہ اتنااونچاہے جس سے خداکی دی اور پینیبر براس درجہ دوق داعتاد ہوکہ اس کی ہتائی ہوئی مغیبات اور نظروں سے عائب چیزوں پر بھی ہمیں بے دلیل دجت یقین واطمینان حاصل ہونا چاہے اس لئے مسلمانوں کی بڑی مفت ہو مدون ہائغیب قرار پائی اور حقیقت بھی بہی ہے کہ رسالت کی مکس تصدیق اور انتیاد باطن حاصل ہوجائے کے بعد دلیل دجت بازی کا کوئی موقعہ باتی نہیں رہتا' چتا نچا اشاعرہ اور امام ابو معورہ ماتریدی نے بھی تصریح کی ہے کہ ایمان اس بے دلیل انتیاد واطاعت کا تام ہے۔

### حضرت نانوتوي كي محقيق

ایمان کی تشریح بی کے سلسله علی بہاں ایک نہایت قابل قدراور آب ذر ہے لکھنے کے قابل تحقیق ہمارے شیخ الثیورخ حضرت مولانا محدقاسم صاحب نا توتوی کی ہے جو آب حیات علی پوری تغصیل ہے درج ہے۔ اس کا ظلاصہ یہ ہے کہ آبت قر آئی النبی اولی ہالمو منین من انفسیم وازواجه امهاتهم علی ازواج مطہرات کا امہات المونین والمومنات ہونارسول اکرم سلی الله علیہ وکلی ابوت کی فرع ہے بلکہ ایک قرات علی وہ مقدس کے آثار بین اس طور ہے بلکہ ایک قرات علی وہ وہ اب لمهم بھی وارد ہے لا بندا بیدو وے درست ہوگا کہ ارواح مونین آپ کی روح مقدس کے آثار بین اس طور ہے آپ ابوالمونین لینی قرام مونین کے دومائی باپ بین مونین کے اور احداث دواست ورق معظم کے وجود ایمائی کا فین ہے اور بیاتی بری تعمد ومنقب عظیمہ ہے کہ برمومن وسلم بریں مردہ کر جال فشاندرواست۔

### حفزت مجدوصا حب كالحقيق

اس سے اوپر چلئے تو حضرت امام رہائی مجد والف ٹائی قدس مرہ کے مکا تیب شریف میں مرور ووعالم نبی الانہیا وسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات محبوب رب العلمين عظیمة الحقائق الفائل الخلائق فور الانوازروح الارواح منبع البركات وجمع الكمالات كی شان میں جلوہ گر ملے محل اللہ علم مناوہ واكہ اللہ فور السموات و الارض كنور عظيم كاظل و پرتو آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم كالور معظم ہے جس سے ممام وعالمیان فی اکتماب فوركیا اورثورا بحال توروح الانوارو مدار بقاء عالم ہے۔

# شيخ وباغ كارشادات

اس ارشادی روشی میں معلوم ہوا کہ قلوب موشنین میں ایمانوں کی مثال جراغوں کی ہے؛ جوسب چراغ رسالت سے روش وستفید ہیں یا اس طرح مجھو کہ ہر قلب موکن میں نور نبوت کا ایک ایک روحانی برتی تقمد روش ہے جس کے تاریختیت الحقائق نبی الانبیاء نورالانوار صلی اللہ علیہ دستم کے نورمعظم سے وابستہ ہیں اور تمام روحانی انوار و کمالات کا فیضان اس مرکز انوار سے ہور ہاہے اگر اس کنکشن یا تعلق میں کسی طرح کی با خرائی رونما ہوگی تو دہ بدی محروی وخسران کا موجب ہوگی ۔ ۔

بمصطف برسال خویش را کددین جمه اوست اگر باد ند رسیدی تمام بولهی است

صدیت میں ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سائ فرق ہوجا کیں ہے جن میں ہے، الد مالیا در استوں پر ہوں گا داستوں پر ہوں گا دور میرے حادر میں ہوگا محابہ نے عرض کیا وہ کون سا ہوگا فرمایا جو ٹھیک میرے اور میرے محابہ کے طریقہ پر چلے گا۔ اس لئے بڑی ہی احتیاط اور علم وفہم میج سے کام لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کنگٹن آپ کی سنت واسوہ سے ہٹ کر دوسرے خلامرا کر شرک و بدعت وغیرہ سے نہ جڑ جائے۔ و ما تو فیقنا الا ہافلہ العلمی العظیم علیه تو کلما والیه انبنا۔

نیز فرمایا که ایمان ایک نور ہے جس کی روشی میں چلنے والے کوراستدکا نشیب وفراز اور منزل مقصود کا سبداو منتبا سب نظر آرہا ہے اس لئے اس کا ہرقدم دنی اطمینان کے ساتھ افتا اوقلبی سکون کے ساتھ پڑتا ہے۔ لہذا اس کا پوراسٹر لطف و بشاشت کا ہے اور اس کی زندگی پر لطف گزرتی ہے جس کو "و لنحیینه حیواۃ طیبہ "میں بیان فرمایا ہے اس کے برخلاف کفرایک ظلمت ہے جس کی تاریکی میں چلنے والے کی حالت اندھے کی

ا مثرح مواقف كة خريش ان سب فرقول كاتفييلات ذكركي كي بين جن بين عدم بزي فرقول كمانام ومخفر عقا كدورج ذيل بين-

ا - معز لدوقدریہ جن میں اختلاف ہوکر ہیں شاخیں ہوگئیں (مرتکب بیرہ ایمان سے خارج ' مخلد فی الناد ہے قرآن کام اللہ کلوق ہے بندہ اپنے افعال کا خودخالت ہے آخرت میں بھی رویت الہین مہوگی حسن وجیع مقل ہے وغیرہ)۔

٢- شيعه ين ش اختلاف موكر بائيس شافيس موكئيس (ان كيمقا مُدهشهور خاص وعام جير)

٣-خوارج جن مين اختلاف بوكرسات شاهيس بوكمين (مرتكب كبيره كافر خلد في الناريج معرت على هنان وا كرصحاب كي تحفيرو غيره)

٣-مرحدجن شل اختلاف موكريا في شاغيس موكئيس (ايمان كي ساته كوكي معصيت معزبين العتبار عبد كي متكريس)

۵- جاز جيهُ جن مِن اختلاف مِوكرنتين شاخيل مُوكئيس ( علق افعال مِن اللّ سنت كيراتحهُ نفي صفات وغيره من معتز له كيراته مين )

٢- جرية جن من اختلاف موكر جارشافيس موكيس (بندوان العال شر مجور من بافي رويت وعلق قرآن من معتر لد كساته مين)

المستهاجن می اختلاف مور کیاره شاخیس مو کئیس (حق تعالی وظوقات کے ساتھ تشید سے اوراس کے لئے جہت وجم وغیره ابت كرتے ہیں)

٨- ناجياً (الل سنت والجماعت ياجماعت الل حق) جوسوا واعظم امت محربيكا بيد والله الحد

ی ہے کہ نداس کوسرائے کا پیتہ ہے ندمنزل مقصود کا نداسے دریا کاعلم ہے ندجنگل کا بدا قتضائے حرارت غریز بیا نجن کے پہیوں کی طرح چاتا اور بے اختیار چکر کھار ہاہے اس کے قلب پر ہروقت تکدراوروساوس وخطرات کا بوچھر ہتائے جس سے اس کی زندگی ہاد جود دولت وعیش دنیوی وہال جان بنی رہتی ہے اس کوچل تعالی نے فرمایاو من اعرض عن ذکری فان له معیشة صنحا و نحشو ہیوم القیامة اعمیٰ

### بخارئ كانزجمة الباب

یہاں تک ہم نے بقدر ضرورت ایمان کی تشریح وتوضیح کی۔اس کے بعدامام بخاریؒ کے ترجمۃ الباب کو پیجھے امام بخاری چونکہ ایمان کو قول وقعل سے مرکب مانے ہیں اوراس کے اس میں زیادتی وکی کے بھی قائل ہیں ای لئے الی آیات احادیث واقوال عنوان باب ہی میں جمع کردیئے ہیں جن سے بیدونوں وعوے ثابت ہو تکس اس کے بعد بردی تقلیع کے آٹھ صفحات میں بہت سے ابواب اوران کے جلی عنوانات کے تحت احادیث کی تخری تی فرما کراسپنے ای وعوے کو پختہ کرتے سے لیے گئے ہیں۔

### امام بخاريٌ كى شدت

عنوانات کی کی آ جائے سے ایمان جاتا رہے گا جو محتول کے کثرت سے بہی تاثر ملتا ہے کہ جب بیسبا عمال طاہری ہر وحقیقت ایمان جی تو کسی عمل میں بھی کی آ جائے سے ایمان جاتا رہے گا جو محتولہ ہوتا ہے گا 'جو خوارج کا مسلک ہے بھر طارح ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری ایمان کوتول و فعل کا مجموعہ انے پر بخت مصر سے فرماتے ہے کہ بھی نے اپنی سے جس کی ایسے خص کی روایت نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ' ایمان تول و مل سے مرکب نہیں اور اس میں کی وزیادتی نہیں ہوتی ''۔ حالا تکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی لی جو کہتا ہے کہ ' ایمان تول و مل سے مرکب نہیں اور اس میں کی وزیادتی نہیں ہوتی ''۔ حالا تکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی اصادیہ کی دوایات کی اور اس میں کی وزیاد نہیں ہوتی ''۔ حالا تکہ امام موصوف نے عالی خوارج تک ہے بھی اصادیہ کی دوایات کی ایمان و کھلانے پر پوراز ور بھی دوسرے تمام اہلی سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خودام بخاری کا تشدون کے بھی کو یہاں پہلے پارے بھی تو علی کو جزوایمان و کھلانے پر پوراز ور بھی تھی کہ کہت کے دوسرے تمام اہلی سنت والجماعت یہی وجہ ہے کہ خودام بخاری کے بھی کو یہاں پہلے پارے بھی تو عمل کو جزوایمان و کھلانے پر پوراز ور شایاتی کہ کہتا ہے کہ کہت سے خارج نہ بھوگا اور اس کے بھی ملات سے کھتے یہ دوست بھوتا کہ بھی تھی ہوتا ہے کہ کہت سے خارج نہ بھوگا ہوتا ہیں ہوتا کہ بہت ہوتا گئی ہوتا ہے کہ کہت سے خارج نہ بھوگا ہوتا ہیں جہلے تو آ ہے کی جلالت قدر کے بھی خلاف ہے 'مصوصان جب کہ اہل جن کے دولوں مسلک میں ذیادہ فرق بھی نہیں ہیں جب کہ بہت سے لوگوں نے تو تو کی جلالت قدر کے بھی خلاف ہے آ رہی ہے۔ انشاء اللہ تقائی۔

اس اختلاف کو صرف نزاع فعلی میں آ ہے آ رہی ہے۔ انشاء اللہ تعالی ۔

محث وتنظر ايمان كے بارے ميں مختلف فدا بہب ونظريات كى تنقيح وتفسيل حسب ذيل ہے۔

ا-حضرت اماً ماعظم شیخ ایومنصور ماتریدی شیخ ایوالحسن اشعری امانی می محدثین وفقها احناف اورا کرمشکلمین فرماتے بیل که۔
ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت تقدیق قبی ہے تقدیق لسانی (نفاذا حکام اسلامی کے لئے یا بوقت مطالبہ) شرط یارکن ذا کدہا کا ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت وہ ہے جوفر وع کی اصل کے ساتھ جوارح ظود تارہ ہے نیج کے واسط نیز ترتی آیمان و دخول اولی جنت کے لئے ضروری بین ان کی حیثیت وہ ہے جوفر وع کی اصل کے ساتھ ہوتی ہے 'مثل کلمة طیبة کشم جو قاطیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء اور صدیم شعب ایمان بھی بظاہرا سی طرف مشیر ہے تقدیق لسانی کوشرط شکلمین نے اور رکن ذاکر فقیا حذید نے کہا ہے ملائلی قاری حقی کا قول ہے کہ عندالمطالبدر کن ہے اجراء احکام کے لئے شرط مسایرہ بیں ہے کہ اقرار شہادت اور الترام طاعت کی قید سے مسایرہ بیں ہے کہ اقرار بالشہاد تین کورکن ایمان قرار ویٹا زیادہ احوط ہے برنسبت شرط مانے کے اقرار شہادت اور الترام طاعت کی قید سے

ابوطالب اور برقل جيسے لوگوں كا ايمان أيمان شرعى سے خارج رہا۔

ایمان مرکب ہے جسکے اجزا تقدیق قبلی تقدیق لمانی اوراعمال جوارح ہیں لیکن سب اجزاء کی رکنیت کیساں نہیں ہے۔ تقدیق قبلی اصل اصول ہے کہ وہ نہیں تو ایمان منفی محض اوراعمال کا ورجہ بحزلہ واجبات صلوق ہے۔ ارکان صلوق کی طرح نہیں کو یا قرار وعمل اجزاء مکملہ ہیں مقدمہ نہیں اور صرف اعمال کے نہ ہونے سے ایمان کی نہ ہوگی البت تارک عمل اور مرتکب بمیرہ کومومن فاسق کہیں مے جوڑک عمل و ارتکاب بمیرہ کی وجہ سے مذاب تارکا مراوارا ایمان کی وجہ سے دخول جنت کا مستحق اور خلود نارے محفوظ ہوگا۔

چونکہ بیر صفرات اعمال کو حقیقت ایمان میں واخل مانتے ہیں اس لئے باعتبار کیت کے ایمان میں کی وزیادتی کے قائل ہیں۔ کویا ان کے زویک ایمان بطور کلی مشکک کے ہے۔

سا......فرقہ خوارج کے نز دیک ایمان مرکب ہے اور متیوں اجزاء مذکوزہ برابر درجہ کے اجزاء مقومہ وارکان ایمان ہیں اس لئے صرف اعمال کا تارک یامر تکب کمیروا یمان سے خارج اور کا فرہوجا تا ہے وہ بمیشہ جہنم میں رہےگا۔

۳ ......فرقد معتزلہ کے نزدیک بھی ایمان مرکب ہے اور تینوں اجزاار کان ایمان میں تارک اعمال یا مرتکب کبیرہ ایمان سے نکل جاتا ہے مرکا فرئیس ہوجاتا'اس کوفات کہیں کے اور ہمیشہ جہنم میں رہےگا۔

 ۵ ..... فرقہ مرجہ کا فیہب ہے کہ ایمان بسیط ہے۔ جس کی حقیقت صرف تقد پی تھی ہے اقراد لسانی اور انکال نہ مدار نجات ہیں نہ وکن وشرط نقد بین قبلی کے بعد کوئی معصیت یا ترک فرض و واجب معظر نہیں۔ نہ ان پرعتاب ہوگا ایمان میں زیادتی ہوسکتی ہے کی نہیں خدا کا علم اور دوسری صفات اس سے الگ اور غیر ہیں۔ خدا کی صورت انسان کی ہے خروریات وین کاعلم اجمالاً کافی ہے۔ تفصیل کی ضرورت نہیں مثلاً اگر کوئی خفص کے کہ جے فرض ہے گر میں نہیں جانتا کہ کعبہ کہاں ہے اور ہوسکتا ہے کہ علاوہ مکم معظم ہے کہ جے کہ تھوسلی کا شرورت علیہ وسلم کی بعث ہوئی گر میں نہیں جانتا کہ وہ وہ ہیں ہیں جو مدینہ طبیع ہیں ہیں یا اور کوئی جی یا کہ کہ خزر برحرام ہے لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ بی علیہ وسلم کی بعث ہوئی گر میں نہیں جانتا کہ وہ وہ کہ بین میں موسم ہیں ہیں یا اور کوئی جی یا کہ کہ خزر برحرام ہے لیکن میں نہیں خیان مرجی کمری ہے یا کوئی دوسرا جانورا اس قسم کی یا تیں کہنے والے سب موسم نہیں کوئلہ میں سب تنصیلات حقیقت ایمان میں وائلہ ہے حالانکہ یا فتر انحسان مرجی معلوم کی جو کہ میں کہنے امام اعظم اور آپ کے امام کا خرق معتز لہ کی جرطرح محالات کہ جو محق میں کہنے تھے۔ ایمان کے تو اس کے تا ہز بالالقاب سے کہنے تھے۔ ان میت ترک کے تو اور دیں تھی ان کہ دور کہتے تھے۔ ان کے تو ہوں نے ترک کی تھی ہے کہ کہیں ہے کہ کہ تو ہوں کہتے تھے۔ ان کے تو میں سے مرف غیلان قدری تھا 'باتی سب جری عقید ور کھتے تھے۔

۲ .....فرقہ جمید کے زدیک ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف معرف قلب ہے تقعد لی ضروری نہیں ہمید کے اور بھی بہت سے عقائد خراب ہیں۔ کے .....کرامیہ کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے جس کی حقیقت صرف اقر ارلسانی ہے بشرطیکہ دل میں انکار ندہو تقعد بی قلبی اوراعمال ایمان کے اجز انہیں نشان کی ضرورت ہے۔

#### اہل حق کا اختلاف

امام اعظم و متعلمین وغیره کا اختلاف دوسرے ائمہ و محدثین سے نہ کوئی بڑا اہم اختلاف ہے اور نداس کو مرف نزاع لفظی ہی کہنا درست ہے کہ کوئکہ بہر حال انظار کا اختلاف موجود ہے ان کا نظریہ سے کہ ایمان متنوں اجزائے مجموعہ کا نام ہے اور ہم اس کو بسیط مانے ہیں لیکن ظاہر سیے کہ تقد این قلام مقاصد میں سے بلند مرتبہ اور سب سے بڑی نیکی ہے اور تمام انکال کی صحت کے لئے بطور شرط و بنیاد ہے البذا اس کا مرتبہ بھی انکمال جوادح کے اعتبار سے الگ اور بہت او نچا ہونا جا ہیں انکمال کورکن وجز کی حیثیت و بنا ایمان کی حیثیت کو گرانا ہے اور جس طرح کہ ہم اس کوالگ کر کے اور انکال کے مقابلہ میں بلند مرتبہ قرار دے کرھیج پوزیش دیتے ہیں تو وہ بسیط ہی ثابت ہوگا۔

### حضرت شاه صاحب گاارشاد

ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیانتلاف ایسابی ہے جیسا کہ صلوۃ کے بارے جس حفید وشافعہ کا ان کے نزد کے بھی وہ بیل پوری حقیقت معہودہ (تحریمہ سے تسلیمہ تک ) کا تام ہے جس ش ارکان سن و مستجات سب داخل ہیں پھر لیحض اجزاءان کے نزد کے بھی وہ ہیں جن کے نہ ہوئے پر بھی نماز درست ہوجاتی ہے حنفی ہیں ہے کی صورت ایمان کے نماز ارکان کا نام ہاور باتی اجزاسب مکملات ہیں۔ لبذا مرف ادکان میں کی سے نماز تادرست ہوجاتی ہے حنفی سے بھی صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف تعمد این قبی مرف ادکان میں کی سے نماز تادرست ہونے کا تھم لگا ئیں گے بھی صورت ایمان کے بارے میں بھی ہے کہ ایمان کی حقیقت تو صرف تعمد این قبی ہے اور باتی ان بیان کے بعداعال کا ذکر الگ کیا ہے اور باتی ان بین ان میں داخل جے تو ان کو ترف عطف کے ساتھ الگ کیوں ذکر کیا گیا؟ جومخابرت کو جا ہتا ہے حافظ این تیمید نے اس کا جواب بید دیا ہے کہ یہاں عطف مخابرت کے لئے نہیں ہے بلکہ اعمال کو اہتمام شان اور استیقا و بیان کے لئے الگ ذکر کیا ہے تا کہ اعمال کی طرف سے خفلت نہ ہو ۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ این تیمید کی ہی قدر مضبوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے گراتیاں کی میں ان میں می کے میان سے کراتیاں کی دلیل ہے گراتیاں کی میں تیمید کی ہی تقدیم کی قدر مضبوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے گراتیاں کی میت تھی کی ہو جس کے مین میں دھرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ این تیمید کی ہو جس کی قدر مضبوط اور ان کی ذہانت کی دلیل ہے گراتیاں کی میت کی ان کی میت کے ان کی دلیل ہے گراتیاں کی میت کی ان کی دلیل ہے گراتیاں کی دلیل ہے گراتی کی دلیل ہے گراتیاں کی دلیل ہے گراتی کی دلیل ہے گراتیاں کی د

عمل صالحاً من ذكو او انشى و هو مومن كاوه كياجواب دي محجس بس ايمان كوبطور قيدو شرط ذكر كيا باعمال ك لير

اس کے بعد ہمارے فرمداس امر کا جواب ہے کہ بہت ی احاد ہے بین ایمان کا اطلاق انجال پر ہوا ہے اور یکی سب سے بڑا استدالال الم بخاری فیرہ کا ہے اول تو ہی کہ بسر طرح کل کا اطلاق بڑ و پر ہوا کرتا ہے ای طرح اطلاق مبدا کا بھی اڈر پر ہوا کرتا ہے جیسا کہ ہم نے سجما ہے کہ مبدا ایمان اور عمل اس کا اثر ہے اور اگر بیت لیم بھی کرلیس کہ ان احاد ہے بیس صورف پہلا ہی اطلاق متعین ہے تو ظاہر قرآن مجید نے انحال کو ایمان سے الگ اور مفار قرار دیا ہے تو بھی بہتر ہوگا کہ قرآن کا اتباع کریں اور صدید بیس تاویل کی جائے اور حقیقت حال بھی الیمی الیمی معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت نفس الاسری کو تو قرآن مجید سے ہتا ایا ہے اور صدید بیس الاروں کے دو مرے معاملات بیس بھی معلوم ہوتی ہیں آب کہ قرآن مجید ہے ہوئی ہے کہ بہاں بھی قرآن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور صدیث بیس مصالے کی رعاب کی جاتی ہے۔ حاصل جواب سے بیس صورت ہوئی ہے کہ قرآن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور صدیث بیس مصالے کی رعاب کی جاتی ہے۔ حاصل جواب سے کہ بہاں بھی قرآن مجید حقیقت حال کو ہے کہ ان بھید کے حقیقت اعمال ہے کہ وجود نے کہاں بھی قرآن مجید حقیقت حال کو ہے کہ وکاست اوا کرتا ہے اور صدیث بیس مصالے کی رعاب کی جدید کے معلف اعمال کو انجان کو تو کی انہاں کو تو کہ انہ کہ محمد کر میں نے ساف کی تھیدی ہے کہ وہ ایمان کو تو کہ کو میان کو تاری کہ کہ و کہاں ہے کہ میان کو تو کہ اور احاد ہے بھی کو اور احاد ہے بھی بھی ہی ہی ایس ساف کا ارشاد تو ل کہاں ہے نہ مانہ کے محمد و نیر و روز محمد کر اور اس تھا اور امام اعظم و فیر و کا ادر وہ سرے اس کے لیے موز و رسی تھا اور امام اعظم و فیر و کا ادر وہ سے محمد کے اور وہ سے معلوم ہوگیا کہ امام اعظم و میں اور کہ کی وردوں ساک پوری و ضاحت سے بیان ہو چکے۔ اور دوسرے ایک حور و سے تعان ہو جسی ایک ہو ہے۔ اور ورسی تو ہیں جسی ہیں ۔

امام بخاری کاامام صاحب کومرجی بتلانا

اوراہ م بخاری نے جوآب کومری کہا ہے اگروہ ارجاء سنت کے اعتبارے ہے تو کوئی عیب نہیں اورا گرارجاء بدعت کے لحاظ ہے ہے تو اس سے ذیادہ فلط بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھراگر بڑوں کی طرف کوئی بات فلطی سے منسوب بھی ہوگئی تو اس کا طریقہ بیر ہا ہے کرچھاط طریقہ پراتنا کہ دیا محمیل کہ دیا مجا اللہ بات آپ کی طرف منسوب کی کئی یا فلاں امر کے ساتھ آپ کو تہم کیا گیا ہے جیسا کہ کتب رجال بیس کی کے متعلق رمی بالقدر کس کے متعلق رمی بالا رجا 'کسی کے متعلق بینب الی الرفض وغیرہ لکھتے ہیں لیکن افسوں ہے کہ امام بخاری نے تحقیق کے طور پر کھھ دیا کہ امام صاحب مری بھٹا امام محمد کو جس کی کھو دیا کہ اس کی اور ایت نہیں گی امام ابو یوسف کا ترجمہ یک سطری اپنی تاریخ کمیر کے صفح ہے سے شری کھو اور کے ان سے صدیف کی روایت نہیں گی امام ابو یوسف کے حالات میں آپ پڑھ آ کے ہیں کہ کتنے بڑے محدث تھے یہ کشرے محد بین سے خود بھی روایت صدیف کی اور ان سے بھی روایت کرنے والے یہ کشرے ہیں آپ پڑھ آ کے ہیں کہ کتنے بڑے محدث تھے یہ کشرے محد ثین سے خود بھی ترک روایت کی خوش خبری سانے کے کہ فرمایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ پھرامام صاحب کا ذکر نہاں بھی ترک روایت کی خوش خبری سانے کے لیے فرمایا ہے جب کہ خود امام ابو یوسف نے بھی مستقل حدیثی تھنیف کتاب الآثار میں امام صاحب سے روایات کیرہ جو کی جیں اور وہ کیاں بھی ترک روایت کیرہ تھی کی جیں اور وہ کتاب الآثار میں امام صاحب سے روایات کیرہ جو کی جیں اور وہ کتاب الآثار میں امام صاحب سے روایات کیرہ جو کی جیں اور وہ کتاب الآثار میں امام صاحب سے روایات کیرہ جو کی جیں اور وہ کتاب اس وقت شائع شدہ ہو اور کے اس کے موالے میں موجود ہے۔ فالمحمد لللہ و المعند ...

دوسرااحمال لفظ ترکوہ میں یہ ہے کہ امام بخاری خودامام ابو بوسف کومتروک الحدیث بتلارہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں جیسا کہ امام ابو بوسف کے حالات میں ان کے حدیثی علم وشغف وثقابت وغیرہ کا ذکر پوری تفصیل ہے ہوچکائے غرض امام اعظم یا امام ابو بوسف میں سے خدا کے فضل و

انعام ہے کوئی بھی متروک الحدیث نیس ہے ندام مجمد ہی خدائواستہ جمی تنظان کے بھی سی حالات ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔والله المستعان۔

# طعن ارجاء کے جوابات

استاذ موصوف نے امام صاحب کے طالات ومناقب میں نے طرز واسلوب سے نہایت تحقیق وکاوش کے ساتھ کتاب ندکور مرتب کی ہے جس کا دوسرا ایڈیشن مطبوعہ 19۵۵ء ہم نے ویکھا ہے اور کتاب کی قدرو قیمت اس لئے بھی پڑھ کئی کہ تالیف کے زمانہ میں موصوف نے علامہ کوش کی سے بھی استفادہ کیا ہے چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں بھی معتز لہنے اپنے ظلاف کی وجہ سے اور عنان مرجئ نے اپنی تا ئید کے لئے امام صاحب کو مرجئ مشہور کیا اس لئے اس وقت کے مشہور محدث عثمان بنی نے امام صاحب کو خطائکھا کہ لوگ آپ کومرجئ کہتے ہیں اس لئے امام صاحب و مرجئ مشہور کیا اس لئے اس وقت کے مشہور محدث عثمان بنی کوئی اصل ہے؟ امام صاحب نے جواب میں ایک طویل سے جھے نہایت رہے گوئی ہوتا ہے جو با تھی وہ آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں کیا ان کی کوئی اصل ہے؟ امام صاحب نے جواب میں ایک طویل خطائح ریفر ما ایک تاری بھی ہور کہ اور ان میں اور آخر میں لکھا کہ 'میر اقول ہے ہو خطائح ریفر ما ایک اور آخر میں لکھا کہ 'میر اقول ہے ہو کہ ایک قبل قبل سے ہو کہ مارک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے مگر گراہ گار وہ مارک اور وہ نی ہے جو محض ایمان دکھتا ہے اور فرائنس سے ترک ہوجاتے ہیں وہ مسلمان ضرور ہے مگر گراہ گار

# امام صاحب کی تائیددوسرے اکابرسے

شارح حاجید نے لکھا کہ ایمان کا اطلاق اس چیز پہمی ہوتا ہے جواساس و بنیاد ہے نجات کے لئے اوراس پر بھی ہوتا ہے جوایمان کا مل اور پوری نجات کا منامن ہے اوراس بات بیس بھی کسی کا خلاف نہیں ہے۔ حصرت فی اکبر نوحات میں فرمایا کدایمان اصلی جوزیادہ کم نہیں ہوتا ، وہ فطرت ہے جس پر خدا نے تمام ادکوں کو پیدا کیا تھا یعنی خدا
کی دصدانیت کی شہادت جس کا عہدویثات ہم سب سے لیا گیا تھا ہی ہر بچائی بیٹات پر پیدا ہوتا ہے گراس کی دوح اس جم خاکی میں مجبوں ہو
کر اپنے رب کی معرفت کو بھلا دیتی ہے لہٰ فا دلائل فطرت میں نظر وفکر کر کے اس معرفت خداوندی وشہادت وصدانیت کو اجا گر کرنے کی
مغرورت ہوئی اگر اس کوسائی حالت کی طرف لوٹالیا تو موس ہے در ندکا فرجس طرح ایک مسافر گھرسے چلا اس دقت آسان صاف تھا اور
اس کوست قبلدا ورا پی منزل مقصودا چھی طرح معلوم تھی جب بیابان میں پہنچا تو آسان پر ہادل چھا گئے اب ندو است قبلہ کو پیچا تا ہے ندمنزل
مقصود کی جانب کواس کے نظرواج تبادسے کام چلا ہے گا۔

### علامه شعراني سيتشريح ايمان

علامہ شعرانی شافعی نے فرمایا کہ 'ایمان فطرت' ' تو وہی ہے جو آ دمی کے ساتھ مرتے وقت ہوتا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے البت اس میں زیادتی وکی ان احوال کے اعتبار سے کہی جاسکتی ہے جواس کو مرنے سے پہلے تک کی زندگی میں پیش آتے ہیں''۔

וישקים

ابن جنم طاہری (جوامام صاحب وغیرہ کے ختی الفین بیں ہیں) اپنی کتاب الفصل ' بیں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی تقدیق خواہ وہ تو حدو نبوت کی ہویا کی اورامر کی اس بیس زیادتی و کی ممکن ہی نہیں کے وکہ کسی چیزی دل سے تعدیق یا اقرار کرنے والا یا تواس کی تقدیق کرے گایا تکذیب یا تر دو و شک آئے گا۔ اس کے علاوہ چیقی صورت نہیں ہے۔ پس بیتو محال ہے کہ ایک مختص اس چیزی تک نہ نہیں کرے جس کی تقدیق کر رہا ہے اور دیکھی محال ہے کہ اوجود شک بھی کر سے لہذا ایک ہی صورت درست ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق بے شک و شبہ تقدیق کر سے اس کے ساتھ میا میں جا کو نہیں کہ ایک کی تقدیق نیادہ ہو دوسرے کی تقدیق سے کہ وہ اپنے اعتقاد کے مطابق بے تقدیق کر میٹ اس کے ساتھ میا کو نہیں کہ ایک کی تقدیق نیازہ ہوگیا تقدیق قصد میں ہے دجود پریقین وجز م کانام ہے اور اس صفت میں کی وہیش ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک وربیش ہوتی ہوتی ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک ہے جب شک آگیا تو تقدیق کی البذا ایمان بھی ضروبا ۔ پس ٹابت ہوگیا کہ جس صفت میں کی وہیش ہوتی ہی نہیں جزم ویقین میں کی تو شک ہے جب شک آگیا تو تقدیق کی البذا ایمان بھی ضروبا ۔ پس فار اعمال ہیں ' ۔

امامغزالي

امام غزالی شافع نے فرمایا کے "سلف کے قول "الا بھان قول و عمل بزید و ینقص" ہے فود بی ثابت ہے کیمل اجزاء ایمان وارکان سے خور بی نابر ہے کی گئی اجزاء ایمان وارکان سے خیر سے کی کا کہ انسان اپنے سرکی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے ہاں! یہ کہتے ہیں کہا تی ماڑھی مٹا پے وغیرہ سے ذیادہ ہوتا ہے ہاں! یہ کہتے ہیں کہا تی داڑھی مٹا پے وغیرہ سے ذیادہ ہوتا ہے جس طرح پینیں کہ سکتے کہ نماز میں رکوع وجود سے زیادتی ہوتا ہے ذیادتی ہوتا ہے دیا وہ تی بھی ہوتی ہے کہ ہوتا ہے ذیا وہ بھی ہوتی ہے کہ بھی ہوتی ہے کہ بھی " آپ نے دیکھا کہ امام غزالی نے سلف کے قول کو بھی امام مساحب وغیرہ کی تا سیدی قرار دیا اور بیٹر ماکر قرار دیا کہ سلف شہود عدول ہیں البنداان کے قول میں عدول مناسب نہیں انہوں نے جو پھی فرمای وہ تا ہے گئے طور سے بھینے کی ضرورت ہے پھر فذکورہ ہالا تشریح فرمائی۔

قاصي عياض

آپ نے فرمایا کہ "مجردایمان جوتقد نی ہاس کے اجزا ونیس میں اورجو پھھزیادتی اس میں کھی جاتی ہے وہ اس سے الگ شک ذائد

عمل صالح ذکر خفی یا کسی عمل قلب (شغفت مسکین حسن نیت یا خوف خداوندی وغیره) کے سب ہوتی ہے '۔

#### نواب صاحب

محترم علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب نے''انقادالترجی'' بیں لکھا کہ''جمہور محققین'' کا ند ہب یہ ہے کہ ایمان صرف تقیدیق قلبی ہے اور زبان سے اقر ارکرنا دنیا دی احکام جاری کرنے کی شرط ہے کیونکہ تقیدیق قلبی ایک پوشیدہ امر ہے اس کی کوئی علامت ہونی چاہئے پس جوفض اپنے دل سے تقیدیق کرے اور اپنی زبان سے اقر ار نہ کرے تو وہ عنداللہ مومن ہے اگر چہ احکام دنیا ہیں مومن نہیں۔

یے چندا توال صرف اس لئے تقل کئے محملے کہ امام صاحب کی اصابت رائے وقت فیم اورا تباع کتاب وسنت کی شان پوری طرح معلوم جوجائے اور آئندہ بھی آپ دیکھیں محملے کہ تمام اختلافی سیائل میں امام صاحب ہی دوسرے ائمہ ومحدثین کے مقابلہ میں روایت و درایت کی روسے غالب رہیں مگے ان شاء اللہ۔

امام بخاری اور دوسرے محدثین

لیکن ای کے ساتھ نہا یت افسوس کے ساتھ لکھتا پڑتا ہے اور پہلے بھی پچھ کھھ آیا ہوں کہ امام بخاری نے شیخ حمیدی اسحاق بن راہویہ وغیرہ سے متاثر ہوکرا مام صاحب کے بارے میں بے بنیاد ہاتوں کے الزامات لگائے ہیں جبکہ دوسرے اصحاب صحاح کا رویاس تنم کا نہیں ہے' امام سلم وابن ماجہ تو خاموش ہیں' شان سے مدح منقول ہے نہ قدمت' امام ابوداؤ د پوری طرح مداح ہیں' امام ترفری ونسائی نے امام صاحب سے دوایت حدیث بھی کی ہے امام نسائی سے پچھ تفعیف کے الفاظ بھی منقول ہیں' مگراہیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی بات ہے۔

### اساتذه امام بخاري

ان کے علاوہ خودامام بخاریؓ کے تین بڑے اسا تذہ و شیوخ امام احمدُ امام سینی بن معین اور علی ابن المدینی بھی امام صاحب کی تویش و مدح فرماتے ہیں جن کے بارے میں خودامام بخاریؓ نے جزءر فع المیدین میں فرمایا کہ مید حضرات اپنے زمانے کے بڑے الماعلم ہتے۔

# امام بخاری کے چھاعتراض

لیکن پر بھی امام بخاری نے امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ترجمہ بیں اپنی تیوں کتب تاریخ (مغیر اوسط و کبیر) اور کتاب 'المضعفاء و المحمر و کبین' بیں آپ کومر جی لکھا۔اور جامع سے بیں تحریفنات سے کام لیا' پھراپنے دونوں رسالوں جزاءالقرات ضفف الامام اور جزء رفع الیدین بیں آپ کومر جی لکھا۔ایر جن تین لسانی تک بینے گئے گئے جوشدت تعصب اور بخت برہی پروال ہے مثلاً ایک جگدا ہے رسالہ جزءالقراۃ خلف بیں آبام صاحب کے بارے بیں لکھا کہ 'ندت رضاعت و حاتی سال قرار دی۔عالانکہ بینص قرآ فی حولین کاملین لمن ادامان بینم المرضاعة کے خلاف ہوادانہوں نے کہا کہام صاحب کے نزویک خزریر بری بیں پی چوجری نہیں اورامت بیں قال وخول ریزی جائز سی جھتے تھے ان کا میکی عقیدہ ہے کہا گئے بچھے واقعات کے بارے بیں حکم خداوندی مخلوق وحادث ہے ہیں وہ نماز کو بھی بندوں پردین (فریفر) نہیں تجھتے ''۔

ان چھ بڑے اعتراضات میں ہے بعض کے بارے میں پھے حضرات نے حسن تا ویل کی مخبائش پیدا کی اور کہا کہ امام بخاری نے ارجاء مے مرادار جاسنت لیا ہوگا اوراس کے بعد جوفر مایا کہ محدثین نے امام صاحب کی رائے اور حدیث ہے سکوت کیا تو اس کا مطلب بھی یہ کہ انہوں نے آپ کی رائے وحدیث پر کوئی جرح نہیں اگر یہ مطلب نہیں لیتے تو امام بخاری پر صریح جموث کا انزام آئے گا۔ کیونکہ اس امر سے انکار نہیں ہوسکنا کہ ام مصاحب سے روایت حدیث کرنے والے اوران کی رائے پر محمل کرنے والے بڑی کثر ت سے محدثین ہیں۔ بھی رائے محدث شہیر محقق برنظیر خافظ حدیث ہی تھے بھی ای سندھی کی بھی ہے ( ملاحظہ ہوذ ب ذبابات الدراسات سندہ کا اس کا کہ محتق عمر علامہ عبدالرشید نعمانی وائے بیشت کی ایتو جیہ عالیاس لیے ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی اصطلاحات کی طرف تو بہیں فرمائی چنا نچے حافظ این کیر نے ''الباعث الحجیث کی بیتو جیہ عالیاس لیے ہے کہ انہوں نے امام بخاری کی اصطلاحات کی طرف تو بہیں فرمائی جنا نچے حافظ این کیر نے ''الباعث الحجیث کی محتوز علوم الحدیث 'صفی ۱۲ میں کھا'' پھی اعتمال محتوز علوم الحدیث 'صفی ۱۲ میں کھا'' پھی احتوا میں اس کیا جا سے ادنی وارداء محتوز کی اصطلاحات کی طرف تو بیس فرمائی جب کس کے بارے سکتوا عنہ یا فی نظر کھیں تو اس سے ادنی وارداء مرتبہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ وہ لطیف عبادت سے جرح کرنا چاہتے ہیں ان کیلئے فی نظر اور سکتوا عنہ لکھتے ہیں۔''

حافظ حدیث ابن رشید کا قول علامه زبیدی نے شرح احیاء العلوم صغی ۹۴/۸۶ میں نقل کیا که "بخاری حنفیه کی بهت زیاده مخالفت کرنے والے ہیں' حافظ زیلعی کو خالفین نے بھی کثیر الانصاف سلیم کیا ہے اور نہایت نرم خو ہیں مگرانہوں نے بھی جو پھی نفتر امام بخاری کی شدت عصبیت وخالفت حنیت کے بارے میں کیاوہ ہم ہم اللہ کی بحث میں نقل کرآئے ہیں۔حافظ سخاوی نے اپنی کتاب 'الاعلان بالتو بیخ''صفحہ ۲۵ میں جو پچھامام بخاری اور دوسرے حضرات کے تعصب ائر حنفیہ کے متعلق لکھاوہ ہم مقدمہ کتاب ہذا کے صفحہ ۲/۵ میں لقل کر چکے ہیں۔ پھر بقول علامدنعمانی بیا بھی طاہر ہے کہ اگر واقعی امام صاحب الی بی کم مرتبہ سے کاوگوں نے ان کی رائے وحدیث کوکوئی وقعت میں وی توالم بخاری کواتے اہتمام و کاوٹ کی کیا ضرورت تھی کہ '' جامع صحح'' میں بھی جگہ جگہ بعض الناس کی طرف تحریض فرمارہے ہیں اور دوسری تسانیف میں بھی ہاں!ایک بات اور بچھ میں آتی ہے اس سے امام بخاری کی بات بھی جموث نہیں بنتی جس سے محدث سندھی بچتا جا سہتے ہیں وہ برکامام بخاریؓ نے اپ بہت سے شیوخ حدیث اور متقدین ومعاصرین کودیکھا کرانہوں نے امام صاحب کی رائے وحدیث پرکوئی جرح نہیں ک تو دوائے زو کے تل بات کا اظہار ضروری مجھ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ امام صاحب ان کی تحقیق میں مرجی ہیں اور دوسرے عیوب مندرجد بالاجمی ان میں موجود جیں اس بر یعی ان لوگوں کا سکوت اور عدم جرت اعلمی یا کسی اور وجہ سے بے چٹا نچہ ہم امام بخاری کے حالات میں نقل کرآئے ہیں کدانہوں نے بعض مسائل کی بحث کے شمن میں میری فرمادیا کہ بجیب بات ہے کدلوگوں نے بیام لوگوں کی تقلید کی اس سے تو وہ اگر عبداللہ بن مبارک بی کی تقلید کرتے تو اچھا تھا کیونکہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے اور ہم نے وہال الکھا تھا کہ خوعبداللہ بن مبارک کااعتراف بیے کمیں جابل تھا جو کھونلم کی دولت بلی دوایام صاحب سے بلی اورلوگوں نے بہت کوشش کی کمیں امام صاحب تک نہ بہنچوں اور جھے غلط باتیں سنا کرمتا ترکرنا جا ہا۔ محرفدا کے فعل نے وظیری کی میمی منقول ہوا کہ جب وہ امام صاحب سے وابت ہو گئے تو لوگوں نے پھر بھی چھیانہ چھوڑ ااور آ پ کے پاس آ آ کرامام صاحب کی برائیال کرتے تھے آ پامام صاحب کی طرف سے برابر مدافعت کرتے اور جب و اس طرح بازشا تے تو فرماتے کہ یا تو میرا پیچھا چھوڑ وایا ایسابڑے کم فضل تقوی وطبارت کا پیکرمجسم کوئی دوسرا مجھے بتادو۔

غرض اس تتم کے حالات ہم نے کافی کھے تھے اور بہت کہ یہ باتی ہیں امام صاحب استے بڑے تھے کہ بڑے بروں سے ان کی سیرت نگاری کا فرض پورانہ ہوسکا نیے عاجز کس شاریس ہے! یہاں تھوڑی می جوابدہی اور صفائی امام بخاری کے ذکورہ بالا اعتراضات کی کروی جائے تو مناسب ہے۔ امام بخاریؓ نے ان اتبامات واعتراضات کی کوئی سندنہیں بیان کی احالا تکہ انہوں نے امام صاحب کا زمانہ نہیں پایا ہے بات ان کی جلالت قدر کے لیے موزوں نہیں تھی 'لیکن تاریخی پی منظرے واقف جانے ہیں کہ بیسب وہی باتیں ہیں جوامام صاحب کے خالفین نے چالئین نے چالئین نے اور خلیب بغدادی نے ان کومع دوسرے بہت سے انہا مات کے اپنی تاریخ بغدادیس جمع کر دیا ہے اور علا مہ کور گئے نے '' تا نیب انحظیب'' ہیں ایک ایک روایت پر فعصل نفذ کیا ہے 'رادیوں کا غیر معتدا ورجموٹا ہونا کتب رجال وتاریخ سے ٹابت کردیا ہے۔ امام بخاری چونکہ مسئلہ لفظ بالقرآن کے سلسلہ میں اپنے زمانہ کے علا واحناف سے کہیدہ خاطر ہو گئے تھے اور اپنے بعض شیوخ واسا تذہ مشلا امام جمیدی انتخی بن راہو یہ نفر بن محمل انتخ بن ایم جمیدی انتخی بن راہو یہ نفر بن شمیل انتحد بن زبیر عبدالرحمٰن بن مہدی 'شیم بن جماد فرزا گی اساعیل بن عرعرہ وغیرہ سے بہت متاثر ہو گئے تھے اور بعض وہ تھے جنہوں نے فرط تعصب و مخالفت کی وجہ سے امام صاحب کی کما بول کو دریا میں بہا کرنا بود کرنے کی سے اس بھی ہیں جان کے ایم بخاری نے مرتب کی اور اس میں اپنی یا دکر دہ ایک الاحت قدر کے ای گروہ میں تھے جن کے مشورہ وایما سے امام بخاری نے موافق جانم کی اور اس میں اپنی یا دکر دہ ایک الاکھی تھی اور دیا ہے امام بخاری نے موافق احد میں تھی جن کے موافق کے ایم بھی کہ ایس جوان کے اپنے اجتہاد کے موافق مسائل سے مطابق تھیں وور سے کہا دارا تھی کے احد ہے میں جانع کی کی اور اس میں اپنی یا دکر دہ ایک الاحق کے موافق احد دی جمع کرنے کا کوئی افتر ام واجم ام نہیں فرمایا۔

غرض امام بخاری ہیں تا تر اور پیطر فر غیر معمولی رجان کا مادہ بہت تھا اس لئے امام صاحب کے بارے میں غلط نظریات پرجم سے اور جہاں وہ جامع سے میں رواۃ کی صداقت ودیا ت و فیرہ کی حق الامکان بڑی جمان بین فرماتے ہیں جامع سے میں رواۃ کی صداقت ودیا ت و فیرہ کی حق الامکان بڑی جمان بین فرماتے ہیں جامع سے کے باہرا پی تاریخ اور دہری تصابیف میں المذعلی وہلم بلند معیار باتی تہیں رکھا اس وقت اس کی ایک دوسری مثال بھی ذکر کرتا ہوں رسالہ رفع یدین میں دعوی فرما دیا کہ اصحاب رسول الله صلی وہی ہیں ہوئے گا مام ترقدی نے حضرت این مسعود رضی الله علی سے کی ایک صحابی ہے جمی رفع یدین فرکر نے کے بعد لکھا کہ بہت سے الل علم اصحاب رسول الله صلی الله علیہ وہوئی ہیں اور تا بعین میں سے اس کے قائل ہیں اور مصنف انی بحر بن انی شیبہ شرح معانی قائل الم طوادی اور شروح مختل میں وہوئی ہے۔ اب امام مصنف انی بحر بن انی شیبہ شرح معانی قائل الم طوادی اور شروح محتل کی تو بخال کی تعدم دفع کا ایک اخص خصوص درجہ مراد ہوگا جو مہیا نہیں ہو سے کی کہا مطلب سے کہ ہرصائی رفع یدین تو کرتا ہی تھا خواہ صرف تکمیر تحر بحد کے وقت ہواں لئے عدم دفع کا ثبوت بالکلی فریس ہو او غیرہ کیا تھا رہے کہا مطلب سے کہ ہرصائی رفع یدین تو کرتا ہی تھا خواہ صرف تکمیر تحر بدے وقت ہواں لئے عدم دفع کا ثبوت بالکلی فیس ہوا وغیرہ لئی میں محتل کی میں ایس کے خصر جوابات تحریر کرتے ہیں۔ میں اس کے خصر جوابات تحریر کرتے ہیں۔

ا - ارجاء کے بارے میں پہلے بھی لکھا گیا ہے کہ امام صاحب کا ارجاء ارجاء سنت تھا جوتمام الل حق کا مسلک ہے خود امام صاحب نے اپنے مکتوب کرامی میں بھٹے عثمان بق کو بیدالفاظ تحریفر مائے تھے کہ آپ نے جو ہمارے مرجہ کہ جانے کے بارے میں لکھا ہے تو آپ ہی سوچنے کہ جن لوگوں نے عدل واعتدال کی بات کہی انہوں نے کیا جرم کیا کہ اہل بدعت نے ان کومر جد کہنا شروع کردیا۔ درحقیقت ہمارے اصحاب اہل عدل واہل سنت ہیں اوران کومر جد کالقب ان کے دشمنوں نے دیا ہے۔''

علامہ کوڑی نے اس پر ایک نوٹ بھی دیا ہے جس کا خلاصہ ہے ہے کہ ایسے لوگوں کو گراہی کی طرف منسوب کرنا 'جومر تکب بہرہ کو خدا کی مشیت پر محمول کرتے جیں کہ وہ چاہتے و معاف فرما دے گا ، چاہ کا عذاب دے گا۔ معتز لہ خوارج یا ایسے لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جو بیجے یہ مشیت پر محمول کرتے جیں کہ دوچاہ معتز لہ خوارج یا ایسے لوگوں کا کام ہوسکتا ہے جو بیجے یہ سے مجھے ان بی کے نعش قدم پر چلنا پہند کر بی ما فقا بین افی العوام نے امام اعظم رحمۃ الله علیہ ہے ہوں گئے جیں کہ 'جم موثن جین' انہوں معتزت عطاء بین افی رباح کے پاس کے اور ہتلا یا کہ ہمارے بلاد جیس ہو ہمارے اس تول کو نا پہند کرتے جیس کہ 'جم موثن جین' انہوں نے بچ چھااس کی کیا وجہ جم نے کہا کہ وہ کہ جیتے جیں کہ اگرتم ہے ہو کہ جم موثن جین کہو کہ ہم جنتی جین' ( گویا ہمارے دوائے ایمان کو اللہ جس مرحمٰ موثن جین دھنی کہ وہ ہے بریادی الل بدھت فرقہ نے دیو بندیوں کو' وہ ابیا' کا لقب دے ویا۔ جس پر حضرت تھا نوی کو لکھتا پڑا کہ ہمارے اور ایمان

عبدالوباب كعقائدي بوافرق إودان برطويول عقامت كودن اس ببتان برمواخذه بوكا\_(اشرف الجواب)

دعلے الل جنت ہونے کے مرادف قرار دے کرنا پیند کرتے ہیں مصرت عطاء نے فرمایا کرفن مومنون کہنا جا ہے اس میں پھر جرج نہیں البتہ فحن من اہل الجنہ نہیں کہنا جا ہے کہ کوئی ملک مقرب یا ہی مرسل بھی ایسانہیں جس پرحق تعالیٰ کی جمت نہ ہو پھر وہ جا ہے گاعذاب دے گا 'چاہے گا بخش دے گا۔ پھر حصرت عطانے فرمایا 'اے علقہ! تمہارے اصحاب اہل جماعت کے نام ہے مشہور تنے پھرنافع بن ازرق نے ان کومز ہم کہنا شروع کیا''۔ اوراس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہنا فع نے ایک فیض اہل سنت سے بوچھا کہ آخرت میں کفار کس جگہ جا کیں گے؟ اس نے کہا دوز خ میں۔ بوچھا موس کہاں جا کیں گے؟ کہاں ان کی دوشتم ہیں' نیک جنت میں جا کیں گے اورمومن فاسق فا ہر کو فدا چاہے گا تو کہاں جا کہاں ان کی دوشتم ہیں' نیک جنت میں جا کیں گے اورمومن فاسق فا ہر کو فدا چاہوں کی جہ سے معذاب دے گا اور چاہے گا تو ایمان کی دوبہ سے اس کی جنشش فرماد ہے گا۔ اس نے پھر کہا کہ آخرتم نے اس کے لئے کون ی جگہ شعین کی؟ اس نے کھر کہا گھر فیدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پر نافع جگہ شعین کی؟ اس نے کھر کہا گھرفدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پر نافع جگہ شعین کی؟ اس نے کھر کہا گھرفدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پر نافع ہیں کہ جو اس کے فید کے کوئی آئیں گھر کہا کہا ہوں' اس پر نافع ہوں کی جو بھر کہا کہ کوئی آئیں گھر کہا کہا کہ کوئی جو نہیں بلک اس نے فیملے کو فدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پر نافع ہوں کہ جو اس کے کہا کہ کی جو نہیں بلک اس کے فیملے کو فدا کی طرف مؤخر کرتا ہوں' اس پر نافع ہوں کہا تھر کہا تھر کہا تھر تھر کی ہو۔ (مرجئی کے معنی ہیں کسی چیز کومؤخر کرنے والا)

توجولوگ المل سنت کوم هم کہتے ہیں وہ نافع خارجی کے پیرو ہیں جس کے نزویک مرتکب کیرو ہمیشہ دوز نے ہیں رہےگا۔ علامہ کوٹری نے پیرو ہیں جس کے نزویک مرتکب کیرو ہمیشہ دوز نے ہیں رہےگا۔ علامہ کوٹری نے کی ایسے تحض کا نام مرجی رکھنا اوراس پراحادیث فرمت مرجہ کا چہاں کرنا جوم تکب کیرو کوتو بدنہ کرنے کی صورت میں تحت المشیقہ کئے اغلاط خواص میں سے گنایا ہے کیونکہ اس کے مصداق تو وہ لوگ ہیں جو تارکین صلوق کے لئے بھی کسی وعید کے قائل نہیں اوران کو وعید کی زوسے ہٹا کر بالکل مؤ خرکر دیا ہے رہاان کا مشیت خداوندی کے تحت واخل ہونا تو یہ کتاب وسنت میں پوری طرح ادر بطریق تو از معلوم ہے۔ البندا ام اعظم رحمت اللہ علیہ کا ارجاء بھی خالص سنت ہے اس کوارجاء بدعت کہنا تھن اتبام ہے۔ "

سیدالحفاظ المت خرین علامہ زبیدی نے ''عقو والجواہر المدیعہ '' کے مقدمہ بین لکھا'' امام صاحب کی طرف ارجاء کی نبست ہرگر صحیح نہیں کو کہ آپ کے تمام اصحاب کی رائے مرجئین کے خلاف ہے پس اگرا مام صاحب مرجئی ہوتے تو آپ کے اصحاب بھی اسی خیال پر ہوتے دوسرے بیک امام صاحب تو مرجئی کے پیچھے اقتداء نماز کو بھی ناجائز فر ماتے تھے بھرجس کے بارے شن اجماع وا تفاق ہو کہ وہ انگرا ربعہ شن دوسرے بیک القدر امام ہیں اس کے بارے میں کسی ناوا تف کی جرح ہے اثر و بے کل ہے (اصحاب صحاح سنہ کے شخ الشیوخ) جماوی بن ذید (جن کا تذکر و مقدمہ انوار الباری صفح سال المیں ہوچکا ہے اور این معین کا قول تہذیب ہی میں ان کے بارے میں ہے کہ حضرت ابوب سختیانی ہے دوایت میں ان کے بارے میں ہو جا دین زید ہی کا قول شختی ہوگا ورا بین جو حادین زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور ابوز رعہ نے فرمایا کہ جماوی ن دوسر انہیں ہے اور تمام لوگ بھی کوئی بات ابوب سے خلاف نقل کریں تو حادین زید ہی کا قول معتبر ہوگا اور ابوز رعہ نے فرمایا کہ جماوی ن بیجا دین زید جا دیا وہ اشرت انقی 'اوراض حدیثا ہیں'' ۔ وغیرہ )

بیجادحفرت ابوب ختیانی کی خدمت میں طویل مرت تک رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کدایک دفعہ سی حض نے آ کرامام صاحب کا ذکر

برائی سے کیاتو آپ نے بیآ یت پڑمی یویدون ان یطفؤا نوراللہ بافوا هم ویابی الله الاان یتم نورہ پھرفرایا کہم نے بہت سے مداہب ان حضرات کے دیکھے ہیں جنہوں نے امام ابوضیفہ پر جرح کی کہوہ سارے مذاہب جتم ہوگئے اورامام صاحب کا ندہب قیامت تک باتی رہنے والا ہاورانشاء اللہ جتناوہ پراتا ہوگا اس کے انوار و برکات میں زیادتی ہوگی اب تمام لوگوں کا اس امر پراتفاق ہو چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت اہل غذاہب اربعہ ہیں جو محض امام ابوضیفہ کے فدہب میں کلام کرے گا اس کا غدہب صفح است والجماعت اللہ مداہب شرق سے غرب تک پھیلیار ہے گا اوراکٹرلوگ ای پر بول کے '۔ (صفح ۱۳۵ ما ساندر میا ۱۳۹ مدد)

علامہ کوٹری نے تانیب الخطیب میں ایک دوسرے ٹیج ہے بھی ارجاء پر کلام کیا ہے وہ یہ کہ امام صاحب اوران کے بعد کے زمانے میں پجھ سادہ لوح نیک نیت لوگ ایسے بھی منے جوایمان کے مجموعہ قول فعل ہونے اور اس کی زیادتی فقص کے متعلق بہت زیادہ یقین رکھتے تھے اور اپنے یک طرفہ ربحان دغلو کے باعث وہ ان لوگوں کومرجئی کہنے <u>لگے تن</u>ے جوایمان کومجموعہ عقد وکلمہ (تقیدیق قبلی وشہادت لفظی ) سبح<del>ت</del> تنفے حالانکہ حج شرعيه كى روسے حتى وى تھا جووه يجھتے تھے كوتك قرآن مجيد ش بيا ولما يدخل الايمان في قلوبهم (لعني المحى ايمان ان كرولوں ميں داخل نہیں ہوا معلوم ہوا کدایمان دل کے اندر کی چیز ہے اور حدیث مسلم میں ہے کدایمان خدا طائکہ کتب رسل بوم آخرت فقر رخیر وشر بریقین رکھنا ہے اور یہی جمہوراہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تگریہ نیک بزرگ اگر واقعی اپنے اعتقاد ندگور کے خلاف کو ہدعت ومنلالت سجھتے تھے تو معتز لہ و خوارج کی پوری موافقت کر گئے وہی سے کہتے ہیں کدا عمال رکن ایمان میں جوان میں کی وکوتائی کرے گاده دائر وایمان سے خارج ہوجائے گااور مخلدفی النار ہوگا۔ حالا تکہ ہم جائے ہیں کہ بینیک بزرگ بھی ان دونوں فرقوں ادران کے عقائدے قطعا بیزار تے لیکن بیند سوچا کہ جب ہم ان فرق باطلد کے عقائدے برات کرتے ہیں اور دوسری طرف امام اعظم اوران کے اصحاب اور دوسرے حضرات سے بھی برات کا اظہار کریں گے تو یکس قدر بے معنی بات ہوگی اور اگر واقعی طور سے بیلوگ اپنے خلاف کو ہدعت وصلالت نہیں سیجھتے تھے اور اعمال کو صرف کمال ایمان کے لئے ضروری سجعتے تصفو پھرامام صاحب وغیرہ سے اختلاف ہی کیار ہاکان کومعطون کیاجائے لیکن ان کے ظاہری تشدد نے یہی بات باور کرائی کہ وعمل كوكمل كدرجه بين بيل بلكه ايمان كاركن اصلى قراردية مين جس كانتجه ظامر بسب سازياد وتعجب امير الموشين في الحديث سابك وه يرى خوشى كاظهاركر كفرمائة بين بين شف في كتاب بين كن اليصحف سدوايت فين لى جوالايمان قول و عمل يزيد وينقص كا قائل نيس تما عالاتكدائهول في عالى خارجيول تك بيرواييس في بين اوروه يكمى خوب جائة مول محكد الايمان قول و عمل يزيد و ينقص "كالطورحديث رسول تاقدين حديث كنزويك كوكى ثبوت نيس ب يعراس فدروضاحت واتمام جمت كي بعدان لوكول يرطعن و تشنيخ كاكيا جواز ہے جومل كواكر چدايمان كاركن اصلى نہيں قرار ديتے ليكن جتنى اجميت اعمال كى قرآن وسنت سے ثابت ہے اس كے قائل بھى ہیں اور یمی ندہب جمہور محاب اور جمہور الل سنت کا ہے جو خوارج ومعزز لد کے عقیدوں سے بیزار ہیں اور جوار جاء بدعت فرقہ باطله مرجه کا غذہب ہے کہ سرے سے اعمال کی کوئی ضرورت واہمیت ہی نہیں اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت بھی مفزنہیں اس قول وعقیدہ ہے بھی امام صاحب وغیره بری میں حتی کے مرجی کے بیچھان کے زدیک نماز بھی می نیس '۔ (تانیب سفیس)

ای ظرح ارجاء بدعت کے بارے بیل بیٹے معین سندھی نے بھی آخر دراسات بیل امام صاحب کی طرف سے نہا ہے عمد گی کے ساتھ دوناع کیا ہے اور شخ جزری نے جامع الامول کی دسویں جلد میں بھی نہا ہے ذور دار الفاظ میں لکھا کہ ''اہام صاحب کی طرف جوارجا ؛ خلق قرآن اور قدر دغیرہ کی نہیں ہیں اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی جس کی بیٹی ہیں اور ظاہر بیہ ہے کہ امام صاحب کی ذات ان سب سے منزہ تھی جس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ ان کے مسلک کو شرق سے مغرب تک غیر محصور علاء وصلی نے اختیار کیا اگر اس میں سرائی اور رضاء خداوندی نہوتی جس سے امام صاحب مشرف ہوئے و دنیا کے آدھے مسلمان ان کی تقلید پرجمع ہوتے اور اس وقت تک ساڑھے چارسوسال

گزر کے ان کی دائے و ذہب پڑل ہور ہا ہے ہے آپ کے ذہب وعقیدہ کی صحت پرسب سے بڑی دلیل ہے امام جزری شافعی کا تذکرہ مقدم انوارالباری صفح ۱۱ ایس ہو چکا ہے ان کی وفات ۲۰۱ ھیں ہوئی اور انہوں نے امام صاحب کی وفات سے اپنے زہائے تک کا حال ذکر کیا ہے چونکہ یہ بحث ایمان کی چل رہی ہے اور امام صاحب کے بارے بیں ارجاء کی نبیت ایک بہت بڑا مفالطر تھا 'بالفرض اگر امام صاحب ایمان کی حقیقت نور کی طرح نہ بچھ سکے تھے تو بنیا وہی فالم خمر تی ہے اور اس کے اس کے اس کے اس مسلک و مناحت مختلف بیرا یوں سے مشروری ہوئی اور یوں بھی ایمان اصل و بن ہے اس کی حقیقت اور اطراف و جوانب سے جنٹی زیادہ واقعیت ہو سکے بہتر ہے اس کے طوالت کا خیال نہیں کیا گیا۔

علی افی حدیدہ ومعیادرہ مفات افی حدیدہ شیوند۔ دراساندالخاصۃ وتجاربہ'۔ پھرعنوان''السندہ' کے تحت صفیہ ۳۶۸ سے ۲۹۸ تک امام صاحب کے عمل بالحدیث ادر عمل ہالقیاس پراتنا کا فی وشانی لکھودیا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہرفض امام صاحب کو اہل حدیث اوران کے مقابلہ پر دوسروں کو اہل رائے وقیاس کہنے پرمجبور ہوگا اور حقیقت بھی ہی ہے 'حنیہ ش سے جن محدثین نے ائمہ احناف کے عمل ہالحدیث کی شان زیادہ نمایاں کی ان میں سے چندا کا برنمایاں ہم ہیں۔

ا مام طحادی حافظ ابو بکر بصاص محدث خوارزی حافظ دیلعی ٔ حافظ مغلطا کی ٔ حافظ عینی شیخ این ہمام ٔ حافظ قاسم بن قطلو بغا ٔ ملاعلی قاری شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ الاسلام دہلوی شیخ محمد حیات سندھی شیخ محمد ہاشم سندھی علامہ زبیدی شیخ محمد عابد سندھی الشیخ الکنکو ہی شیخ خلیل احمد سہار نپوری شیخ الاستاذ مولا تامحمدانور شاہ کشمیری شیخ الاسلام مولا تاحسین احمد مد فی شیخ النفیر علامہ شیراحمد عثانی شیخ محمد الہدالکوٹری شیخ نیموی شیخ الشیر علامہ شیر احمد عثانی شیخ محمد الہدالکوٹری شیخ نیموی شیخ محمد البدالکوٹری شیخ الحدیث مولا تامحمد زکریا المباجر مد کی ۔

# ایمان کےساتھ استثناء کی بحث

ایمان کے متعلق سے بحث ہو چکی کداس کی اصل کیا ہے اور فروع کیا ہیں؟ اور سے بھی واضح ہو چکا کنفس ایمان میں کی وزیادتی ہوتی ہے یا نہیں اب ایک تیسری بحث باتی ہے اس کو بھی مختصراً پڑھ لیجئے۔

سلف میں سے حفرت عبداللہ بن مسعود ایرا بیم خفی علقہ سفیان ٹورگ ابن عیب ، امام مالک شافعی واحد سے منقول ہے کہ وو ' انا عبد انشاء اللہ ' کہتے سے اور صرف انا موکن کہنے کو پہند نہیں کرتے سخ ہمارے شکلین میں سے بھی بعض اصحاب کا بہی مسلک نقل ہوا ہوا ما اوزاگی وغیرہ وونوں صور تو انا موکن کہنے کہند نہر کرتے سے ہما اوزاگی وغیرہ وونوں صور تو ان کو برابر بجھتے سے لیے امام اوزاگی وغیرہ وونوں صور تو ان برابر بھتے سے اور بھی منقول نہیں 'جومتا خرین حنفی نا موکن کے ساتھ انشاء اللہ کہنے والوں کو کہن ہور اور سے نہیں اس کو میں باوجوداس کے امام صاحب سے اس قسم کا تشدو بھی منقول نہیں 'جومتا خرین حنفی کرتے ہیں ان کے بیچھے نماز بھی درست نہیں اس کو مشکھے بھکی یہ ہور کہ اور کہندا ہے ایمان میں شک کرتے ہیں ان کے بیچھے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدو بھا تی کہنا تا چاہ کہ اور کہندا ہے ایمان میں شک کرتے ہیں ان کے بیچھے نماز بھی درست نہیں اس کو تشدو بھا تی کہنا تا چاہ کہ اس کو خصل سے کہا کہ اس کو ذرح کر وال سے اور ایک کو میں ہوگا اس کے دحرے اور ایک موکن ہوگا اس کے دور اور وہیں ہے جا جہاں کے لئے خدا نے تہمارا موکن ہوگا اس نے جو ہو ایک کہا کہ موکن ہوگا ہو جا کہا گرفت کر نے کا ارادہ کیا آپ نے نہ چھا کیا تم موکن ہوگا اس نے جو کہا گرفت کر وال سے نہی جھری افرا کہ کو میں ہوگا کا مرکز کی جہاں کے لئے خدا نے تہمارا موکن ہوگا اس نے بھی جہری افرا کو نہر ایا جا کہ اور فرایا جا کا مرکز کی تھری اٹھا گی آپ نے نہر بھر تیں ہوگا کہ کہا کہ خوا کہا کہ موکن ہوگا ہو بھر تیں ہوگا کا مرکز کو جو کہا گرفت کروواس نے بھی چھری اٹھا گی آپ نے نہر بھر تیں ہوگا گیا تھوں تھا کہا کہ خوا کہا کہ کو کہا کہ خوا کہا کہ کہا کہ دور کو کہ کو میاں کہا گرفت کے دور کو کو خرا مایا کہ دور کو کو کہ کو کو کہا کہ کو کہنے کہا کہ دور کو کہن کو کہا کہ خوا کہا کہ کو کہن کہ کو کہن کے کہا کہ دور کو کہن کو ایک کو کہن کہ کرنے کہن کو کہن کہن کو کہن کو کہنا کہن کو کہن کو کہنا کہ کو کہن کو کہن کو کہنا کہن کو کہن کو کہن کو کہن کے کہن کے کہن کو کہن کو کہن کو کہن کو کہن کو کہن کے کہن کو کہن کے کہن کو کہ

 حسب تحقیق حضرت علامہ کشمیری قدس مرہ امام صاحب نے ایک دیتی امری طرف توجدی جس سے سلف نے تعرض نہیں کیا تھا ایدی ایمان کے اس مرتبہ محفوظ خاصہ سے بحث کی جو مدار نجات ہے اور اس کے بعد کفری ہوسکتا ہے اور وہ مرتبہ ایما جزم ویقین ہے کہ اس کے ساتھ کی ادفی شک کی بھی گئے آئی نہیں جب ایمان کی بی حقیقت متعین ہوگئ تو ظاہر ہے کہ امام صاحب انامومن کے ساتھ انشاہ اللہ کا اضافہ بطور تیمان کی پہند نہیں کر یہ گئے کہ اس کے ساتھ جہاں بہتر توجیہات نگل سکتی ہیں ایک شن شک والی بھی ہے جس کا وجودا ہمان کے ساتھ کی طرح بھی گوارہ نہیں کیا جاسکتا ، جیسا کہ حضرت ابن عمر نے بمری ذرج کرانے کے لئے پہلے دو محضوں کے انشاہ اللہ کہنے کو پہند نہیں کیا۔

امام صاحب کی ہے بہت بڑی خصوصیت ہے کہ وہ ایک میچ فیصلہ کرنے کے بعد کسی کے بخت سے خت طعن و طامت کی وجہ ہے بھی مدامت کو جرگز روانہیں رکھتے ہیں تانیب ہیں ہے ایک فنص شراب کے نشر ہیں چورامام صاحب کے پاس آیا اورامام صاحب کو یا مرجئی کہ کر خطاب کرنے لگا امام صاحب نے برجستہ فرمایا ''اگر ہیں تم جیسوں کے لئے ایمان ثابت نہ کرتا تو آج تم جھے مرجئی نہ کہتے 'اوراگر ارجاء بدعت نہ ہوتا تو جھے اس کی جمع میں کی طرف منسوب کیا جائے'' معلوم ہوا کہ امام صاحب بدعت سے خت نفرت کرتے ہے اوراس کی طرف نبست بھی آپ کو گوارہ نہتی ۔

امام صاحب کی جس طرح فلہر کی آئیمیں کھلی تھیں باطن کی آئیمیں بھی روثن تھیں اس لئے ان ہے کوئی حقیقت کیوکر مجوب روسکی تھی امام شعرادی شافعی نے ''ان کھے لمبین '' جس لکھا کہ'' چاروں نداہب سنت میجد ہے ماخوذ اور شریعت حقہ ہے مستبط ہیں خصوصاً امام اعظم کا ند ہب کی سام شعرادی شافعی نے استنباطات بہت دقیق ہیں ان تک بعض اوگوں کی سمجوئیں گئی سکتی اوران کی صحت کا حال کشف میجے والے بھی پر منکشف ہوسکتا ہے۔
لیکن اس کے استنباطات بہت دقیق ہیں ان تک بعض اوگوں کی سمجوئیں گئی شافعی نے اپنی طبقات ہیں ائمہ اربعہ کواولیا و کہار ہیں شار کیا ہے اوران کے مناقب اوران کے مناقب اوران کے مناقب اوران کے مناقب اور کا روش الفائق' میں امام صاحب کے مناقب اور کا منافعی نے انہوں نے اگر کہا ہے ۔ ( ذیب صفحہ ۱۲/۱۸ )

۲۔ دوسرااعتراض بیتھا کہ امام صاحب نماز کوخدا کا فریضہ ودین نہیں بچھتے 'اگر کوئی ادا نہ کرے تو کسی وعید کا مستوجب نہیں تویہ قول مرجمہ الل بدعت کا ہے' (مرجبۂ اہل سنت کانہیں) امام صاحب اس انہام سے قطعاً بری بین جس کی تفصیل ہو پیکی ہے۔

۳- تیسرااعتراض امام بخاری نے امام صاحب پررضاع کی مت کے بارے ہیں کیا ہے اور ڈھائی سال کی مت کو خلاف نص قرآئی الیا ہے نکین جس آ بت کا حوالدام بخاری نے دیا ہے وہ اجرت رضاعت سے متعلق ہے کہ دوسال تک اجرت رضاعت مطلقہ یوی کودی جائی چاہئے۔ فان ارا دافصالا سے بتلایا کہ شورہ کے بعد شوہر و یوی دودھ چھڑا سکتے جی کوئی حرج نہیں اور وان تستو صعوا سے یہ بتلایا کہ اس وہ تو کئی حرج نہیں اس اختیار دیے سے واضح ہوا کہ یہاں مت رضاعت کی تعین وقتد یو مقصود نہیں ہے الما کا کہ اس کے بعد بھی دودھ پلا ناچا ہوت کوئی حرج نہیں اس اختیار دیے سے واضح ہوا کہ یہاں مت رضاعت کی تعین وقتد یو مقصود نہیں ہے (تغییر احکام القرآن للجمام) دوسری جگہ سور کا احتال اس اس اس اور حملہ و فصاله ثلاثون شہر اجس کا مطلب زخشری نے یہ بتلایا کہ ہاتھوں میں اٹھانے اوردودھ چھڑانے کا زمانہ ۱/۱-۲سال کا ہے۔ لہذا یکل مرت رضاعت ہوئی۔

حفرت شاہ صاحب رحمة الشعليہ فرمايا كه كائم آيت سورة بقره ميں دوسال دوده پلاف كاتھم ہے اور ظاہر ہے كدوسال پرفوراً دوده و الله عفراً الله على الله عل

سکتا ہے اس سے بھی طاہر یہی منہوم ہوتا ہے کہ دوسال پر مدارنہیں ہے البتہ دوسال کے بعد تمرین غذاضروری ہے تا کہ جلد چھڑا یا جا سکے۔ شخے ابو یکر جصاص نے یہ بھی تکھا کہ لمعن ارادان بتم الرضاعة میں تمام کے لفظ سے بیضروری نہیں کہ اس پر زیادتی ممنوع ہوچیے حدیث میں آتا ہے کہ جود توف عرفہ کرلے اس کا تج تمام ہوگیا' حالانکہ ابھی دوسرے فرض وواجب باتی ہیں' جود توف عرفہ کے بعدادا کئے جاتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت سے اقوال ہیں۔

ا۔ دوسال کے اندر دود دور پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوگئ جس کے قائل یہ ہیں: ۔حضرت عمرُ ابن عباسُ ابن مسعودُ امام اعظم (ایک روایت میں) امام مالک امام شافعی ابو یوسف محمرُ زفر دغیرہ۔

۲۔رضاع مقتضی حرمت وہ ہے جودود دھ تھٹرانے ہے قبل ہو۔اس کے قائل ابن عباس امسلمۂ اوزا کی عکر مہوغیرہ ہیں۔ ۳۔ حالت صغر میں موجب حرمت ہے اس کی کوئی حدمقر رنہیں کی 'بیرائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ دیگرازواج مطہرات اورا بن عمروغیرہ کی ہے۔

٣ ـ وهائي سال بيايك روايت حفرت المام اعظم وزفر ي بـ

۵۔ دوسال اوراس سے مجھ زیادہ میدام مالک کا قول ہے۔

۲ \_ تین سال بیقول ایک جماعت ابل کوفیا ورحسن بن صالح کا ہے۔

۷\_سات سال يقول حفرت عمر بن عبد العزيز \_\_مروى \_\_

٨\_ دوسال اور باره دن مخرت ربیعه کا قول ہے۔

نے ضعیف مشرالحدیث این فرزیمہ نے کذاب لکھا کھرازروئے درایت بھی یہ کیونکر ممکن ہے کہ امام اعظم الی کفر صریح بات اور وہ بھی مجد حرام میں بیٹھ کرفر مائیں ' ہاں جھوٹوں کوکوئی الزام نہیں وے سکتا' جو چاہیں جس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں' مشہورہ کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بدزباندوں سے نہایت تنگ ہوکر خداکی ہارگاہ میں عرض کیا کہ' ان کی لسانی دل آزار یوں سے جھے بچاد ہے ' حق تعالیٰ نے فرمایا' اے مویٰ الوگوں کی زبان کواسیے بھی بارے میں نہیں روکا تو تمہارے ہارے میں کیاروکوں گا۔

ا بام صاحب سے تو ایام ابو یوسف صاحب ؒ نے مسئل تقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کرغیر کعبہ کی طرف نماز پڑھے اور اتفاق سے اپنی غلطی سے وہ کعبہ بی کی طرف پڑھ سے ٹو اس کی نماز تو کیا ہوگی وہ اپنی اس کا فرانہ ترکت سے جان ہو جھ کر کعبہ کی ست سے اعتراض کیا اور غیر کعبہ کی طرف نماز کا ارادہ کر کے نماز پڑھی ۔ کا فرہوجائے گا۔

ہاں! یمکن ہے کہ امام صاحب نے کمی نوسلم کے لیے اجمالی ایمان کو ابتداء میں کافی فرمایا ہو تا کہ پھروہ قدر یجا ایمان تغییل حاصل کر بے اورای کوروایت بالمعنی کی آٹر لے کرراویوں نے سخ کر کے پیش کیا ہو علامہ ابن حزم نے ''فصل' میں لکھا ہے کہ ایک جابل ان پڑھ کے لیے ابتداء میں ایمان اجمالی بھی کافی ہے مثلاً میرکہ تھررسول میں خداک اور بھی وہ نہیں جانتا کہ آپ قرلی تھے یا خرار ان میں خواسان میں وغیرہ البتداس کو کم ضروری تغییل حاصل کرتا چاہئے اگر جائے کے بعد بھی عناد سے ایسی بات کہتو کا فرہے۔

خزریری کے اتہام کے بارے میں حافظ ائن تیمیہ نے بھی ''منہان السنظ''میں صفحہ ۱/۲۵ میں لکھا کہ''امام صاحب کی بعض چیزوں ہے آگر چہ پچولوگوں نے خلاف کیا ہے' محران کے علم 'نہم وتلقہ میں کوئی بھی شک نہیں کرسکتا' بعض لوگوں نے ان کی طرف طعن وشنج کے لیے الی با تیں بھی منسوب کردی ہیں' جوآپ پر یقینا بہتان وجھوٹ ہیں' مثلاً خزیرہ غیرہ کے مسائل۔

علامہ محقق مولانا عبد الرشید نعمانی نے حاشیہ ذب مغیۃ 7/20 میں کھان ناقلین روایات کے یہاں کی روایت کوسا قط ورد کرنے کے لیے انقطاع عدم منبط تہمت کذب جہالت بدعت حسد بغض عصبیت میں کوئی ایک بھی کافی ہے گرتعصب کا براہو کہ جب کوئی بات امام اعظم کے کئی عیب ومنقصت کی ہاتھ گئی ہوتو اس کو باوجودان علیل فرکورہ کے بھی قبول کرلیا جائے گا۔ چنا نچے خطیب نے بھی جیسوں روایات ای قتم کے کئی عیب معتز لین اورافزام پردازوں سے جمع کردی ہیں (جن کی قلعی علامہ کوثری نے کھول دی ہے۔ جزا واللہ تعالی خیرالجزاء)

۵۔ پانچان اعتراض بری السیف علی الامتدائے ، جس کا جواب ہم نے امام صاحب کے حالات میں بھی دیا ہے اوراس جلد کے شروع میں بھی ایک جگہ دشمنا الکھائے ہیں اور انام ابو بھر جام سے اپنی شہور تعنیف 'اد کام القرآن' کے صفح الا الشریجی اس پرخوب انکھائے ہیں جند جملے الماحقہ ہوں۔
'' امام صاحب کا مسلک فاللم حکام اور ائر کہ جور سے قبال کے بارے میں مشہور تھا (وواس بارے میں شمشیر بے نیام بینے ان کی تلوار حق کی جمایت میں باطل کے مقابلہ کے لیے تھی امت پرنہیں بلکہ امت کو ظالموں کے ظلم وجور سے نجات ولائے کے لیے تھی ای لیے امام اور ائل (محدث شام) نے فرمایا تھا کہ '' امام ابو صفیفہ کی وجہ سے ہم ہر بات کے لیے آباد وہ ہو گئے کہ بہاں تک کے انہوں نے میں تلوارا تھائے پر بھی آباد وہ ہو گئے کہاں تک کے انہوں نے میں تلوارا تھائے پر بھی آباد وہ ہو گئے کہاں تک کے انہوں نے میں تلوارا تھائے پر بھی آباد وہ ہو گئے کہاں تک کے انہوں نے میں تلوارا تھائے پر بھی آباد وہ ہو گئے کہاں جس کے دور تھی تھے'' اس کے بعد امام جسام نے بھی واقعات امام صاحب کی اور خدیا نہیں تو تلوار کے ذور سے مجبود کرنے کو ضرود کی تھی ساوہ مزاج اصحاب حدیث نے تکیری ہے جن کی کرور دی کے بھی امام دی خوالم کے خوالم کی امر پر فالموں کا تغلب ہو گیا'

۲۔ چسٹا اعتراض بیتھا کہ امام صاحب قرآن کو تلوق کہتے تھے 'یہ بھی تھن بہتان وافتر اے' امام بیعی شافعی نے اپنی کتاب' الاساء و السفات' صغیہ ۲۵ میں امام محرصاحب کا قول نقل کیا کہ و وفر ماتے تھے'' جو تھی قرآن کو تلوق کیے اس کے پیچیے نمازمت پڑھو'' محمد بن سمابق نے الم ابو يوسف سے سوال كيا: كيا الم م ابو صنيفة قرآن كو تلوق كتے تھے؟ فرمايا: معاذ الله بالكل غلط ب اور نديس ايسا كہتا ہول كر ہو چھا كيا الم م صاحب جہم كاعقيده ركھتے تھے؟ فرمايا معاذ الله بالكل غلط ب اور شهر اايسا عقيده ب الم ابو يوسف نے يہ بھى فرمايا كه ايك وفعه يس نے الم م صاحب سے اس بارے يس تفتكوكى كر قرآن تكو ق ب يانبيل تو ہم دونوں اس امر پر شفق ہوئے كہ جوقر آن كو تلوق كي وه كافر ب

حافظ ابن تیمید نے ''کتاب الایمان' صفح ۱۹۳ میں لکھا'' خدائے تعالیٰ کی مسلمان بندوں پر بردی رحمت بھی کہ جن آئمہ وین کی لسان صدق کا سکہ ساری امت کے فلوب پر جما ہوا تھا' لینی ائمہ اربعہ وغیرہم جیسے امام مالک توری اوز اعی لید بن سعد امام شافتی امام احمد آخی ابو عبید امام بوحفیفہ ابو بوصف محمد سب حصر است قرآن مجید ایمان وصفات رب کے بارے بی فرقہ جمید کے مقائد باطلہ پر کیر کرتے تھے اور سب کا بالا تفاق وہی مقید و تھا جوسلف کا تھا''۔

علامة سليمان بن عبدالقوى الطّوفي حنبلي في "شرح مخضر الروضة" مين لكها:

والله بس امام ابوصنیفه کوان تمام اتهامات دیرائیوں سے معصوم مجمتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور آپ کے بارے بیس فیصلہ شدہ بات
سے کہ آپ نے کسی جگہ بھی ازروئے عنادوا عراض سنت کی خالفت ہر گزنہیں کی باں جہاں کہیں کوئی خلاف کیا ہے تو وہ ازروئے اجتہاداور بھج واضحہ و
دلاکل صالحہ لاتھ کی بنیاد پر کیا ہے اور ان کے وہ دلاکل اب بھی موجود ہیں اور بہت مشکل بی سے ان کے خالفین ان سے عہد میر آ ہو سکتے ہیں اور امام
صاحب کے لیے بصورت خطا ایک اجراور بصورت مواب دواجر ہیں ان پرطعن کرنے والے یا تو صاحبہ ہیں یا جابل جومواقع اجتہاد سے تا آشا ہیں۔

ا مام احمد ہے بھی آخری بات جو صحت کو پینی ہے وہ امام صاحب کے بارے میں ذکر خیراور مدح وثناء بی ہے جس کو ہمارے اسحاب می سے ایوالور دینے کتاب اصول دین میں ذکر کیا ہے''۔

عنودالجوابرالمدید بین امام احمد کا تول تقل بواہے کہ 'ہمارے نزدیک یہ بات صحت کوئیں پہنی کہام م ابوصنی نظر آن کوتلوق کہتے ہیں۔ المحمد لله الله ی بیدہ تنم المصالحات کہ ایمان ہے متعلق اکثر ضروری مباحث پرسیر حاصل بحث ہو پھی اور ضمنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے بارے بین بعض اکابر کی طرف سے جوایمان وغیرہ مسائل کے متعلق غلا با تیں آگئی تھیں ان کا بھی از الدکیا گیا و الله ولی التوفیق للخیرات ' او لاو آخر ا۔

ايك الهم غلطتهي كاازاله

ایک محرّم فاضل نے لکھا کہ ' دوسری ہجری ہیں اصحاب الرائے اور حد ثین کے نام سے دو طبقے پیدا ہو گئے تھے امام بخاری کا امام اعظم سے اختلاف شخصی ہر گر نہیں بلکہ طبقاتی اختلاف ہے مصرے مشہور فاضل استاذ ابوز ہرہ نے اپنی کتاب ' فقدا بی صنیفہ وا آثار' ہیں اس پر مفصل بحث کی ہے اس کی اہمیت بحث کی ہے اس کی اہمیت بحث کی ہے اس کی اہمیت بہت کم ہوجاتی ہے' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فہ کورہ نام کی نہیں دیکھی البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط شخصیقی کتاب جو '' ہم نے ابھی تک استاذ ابوز ہرہ کی کتاب فہ کورہ نام کی نہیں دیکھی البتہ امام اعظم پر ان کی نہایت مبسوط شخصیقی کتاب جو '' ابوط نیف' سے ان موجود ہے' اس میں کہیں نیس کھا گیا کہ امام بخاری کا خاص ان ابوط نیف نے نام مصاحب سے کوئی طبقاتی اختلاف کی ہے نوعیت بھی یا تنائی ۔ ندامام بخاری ہی ہے کہیں بین ہوا کہ انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب سے امام بخاری ہی ہونے کا طونہ دیا ہو۔

تلائی ۔ ندامام بخاری ہی ہے کہیں بین اور کے انہوں نے خصوصیت سے امام صاحب یا دوسرے صنعیہ کواصحاب الرائے ہونے کا طونہ دیا ہو۔

امام بخاريٌ اوران كا قياس

البدر بضرور بكرامام بخارى قياس كمكرين ليكن بدان كاقياس كى بات مرف امام صاحب كفلاف نبيس بهديمام محابئمام

تابعين تمام ائمه مجتهدين سب اصوليين سار م يتكلمين اولياء كالمين وعارفين اكثر محدثين وفقها كے خلاف ہے۔

امام مالک نے فرمایا کہ'' قیاس خبروا عدر پر مقدم ہے کیونکہ قیاس باجماع محابہ جمت ہے اورا جماع خبروا حدے نیاوہ تو ی ہے للبذا جوامر اجماع سے نابت ہے وہ بھی زیادہ قوی ہوگا''۔

نفی جواز قیاس کی رائے عہدتا بعین کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور معدودے چند محد ثین واصحاب طواہر اس طرف مکتے ہیں مثلاً امام بخاری ٔ واؤد خلا ہری این خرم ابن عربی وغیرہ۔ (ذب ذبابات الدراسات منے ا/ ۹۸ صنی ا/ ۹۹)

یہاں بیام بھی قابل ذکرہے کے حنفیہ کے زویک قول سحائی قیاس پرمقدم ہے اورسنت مرفوعہ قیاس وقول سحائی دونوں پرمقدم ہے۔ ادبابه صلی الله علیه وسلم نوحمهم الله ما احسن او بهم وصنیعهم ۔ (ذب مفحدا ۲۹)

غرض امام بخاری کا امام صاحب اوردوسرے اکا برحنیہ کے خلاف جو پچوردید ہا اس کے لیے کوئی ایکی محقول وجہ اب تک بمیں معلوم نہ ہوگئی جو امام بخاری کی جلالت قدر کے لیے موزوں ہو اور کائی مطالعہ وقفیش کے بعد جو پچر معلوم ہوسکاوہ ہم نے پہلے کی جگہ تکھا ہے۔ شلا ابتدائی تعلیم حنی شیوخ سے لینے کے بعد بیک دم دوسرے محتب قکر کے شیوخ سے دابنتگی جوا کثر رقبل کی صورت پیدا کیا کرتی ہے خصوصا ایسے مختص کے لیے جوزود تاثر ہواور پچروہ شیوخ بھی امام صاحب وغیرہ سے خت تعصب رکھتے تھے مثلا جیدی آئی بن را ہو یہ نفر بن شمیل وغیرہ کی مسکلہ اللہ اللہ آن میں امام بخاری اور ان کے استاذ شیخ ذبلی کا اختلاف ہے اور اس میں شدت ک

بعض المحنفي تفناة سے آپ كوتكليف مينجنا۔

بعض، مسائل حنیہ بوری طرح واقفیت ندہونے کی وجہ سے اختلاف میں زیادتی ایمان۵۔ کے مسلم میں حنفیہ سے مزید توحش جس کے ہارے میں پوری تنصیل ابھی گذر پیکی

۲۔ انکار قیاس کی وجہ سے خدا ہب اربعہ کی فقہ سے اختلاف جس کے تحسن میں فقد تنی اورا کہ حنیہ سے بھی بعد لازی تھا وغیرہ حفاصہ یہ کہ انکار قیاس کی وجہ سے خدا ہوں اختلاف کو طبقاتی اختلاف کہ کر بلکا کرتا سے خہیں ہوسکتا اورا گر تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسلم بھی کہ لیس تواس کی وجہ سے امرصاحب امام ابو بوسف امام الحجہ وغیرہ پر بے سنداور غلافا لزامات قائم کرنے کی وجہ جواز کیا ہو تحق ہے؟! "
است پی سے سب سے زیادہ خطیب بغدادی نے اکا ہراست امام العظم اورامام احمد وغیرہ کے خلاف موادا پی تاریخ بغدادی ہے کہ مرانہوں نے ہر بات کو 'روا تی سند کے ساتھ تھا تھا ہے اگر چہدہ وروائیس غیر معتمد اور جہم راویوں سے ہیں جن سے دوایات کر تاان کا مؤل مواد الله علیہ نے مالات پر نظر کی جائے تاریخ بغدادی ہے کہ مالات کے خلاف تھا مکر بہر حال سند تو تکھی ہے 'جس سے راویوں کے حالات پر نظر کی جائے گئے علامہ کوٹری رحمتہ اللہ علیہ نے کہ ساتھ اور بے بنیاد ہیں ۔ بیس الی تاریخ کمیرو غیرہ میں گئی اور اسلام کے ساتھ دوایت کرنے کا پڑا الترام کرتے ہیں اپی تاریخ کمیرو غیرہ میں گئی ہو کہا ہے کہ ساتھ دوایت کرنے کا پڑا الترام کرتے ہیں اپی تاریخ کمیرو غیرہ میں کو کے دوار سند و بیس کھی اور کہا مام حیاری کہا ہے کہا ہم ہی جائے گئی اس کے ساتھ اور کہا ہم اور کہا میں اور کہاں سکوالہ اور خبرہ کی کارانہ المام وغیرہ میں کھیا تھا کہ تو کہا ہم ہی اس کے مارے میں جو کھیا رہ کے برار سالہ تو اُس کھیا تھا وہ مجورہ و کہا تا الا صلاح ما استطعنا میر حال ایم میاری وغیرہ کی آئر لے کرفرض تیم انتجام و نے سے نہیں چوکتے۔ و لا نوید الا الا صلاح ما استطعنا 'بہر حمیعا۔

در تقیقت امام صاحب و غیره کی طرف رائے گی نسبت بھی ای طرح بطور طعن مشہور کی گئی تھی جس طرح ارجاء کی نسبت پھرجس طرح ارجاء سنت وارجاء بدعت ووقتم کا تعااور دونوں کا فرق عظیم آپ نے ہماری ندکورہ بالانشریحات ہے انہی طرح بجھ لیا ہے'ای طرح رائے کا اطلاق بھی'' قیاس شرعی'' وی مقلی و فقو سلا' دونوں پر ہوسکا تھا معاندین دفتے یا حقیقت حال سے ناوا تف حضرات نے بہی مشہور کیا ہے کہ ہام صاحب وغیرہ صاحب اوران کے جمیدین امتحاب الرائے دوسرے معنی سے جیں' کی محققین نے ہر دور جس مجھے صورت حال کو سمجھا کہ امام صاحب وغیرہ قیاس شرعی کا استعمال کرتے ہیں جس کا بجوامحاب طواہر ( داکو دظاہری وغیرہ ) کے کئی محدث وفقیہ محرفین میں جا بالم صاحب عواہر ( داکو دظاہری وغیرہ ) کے کئی محدث وفقیہ محرفین محاب تابعین' انکہ جہتدین سب ہی نے اس کو اپنایا ہے' کیار محدثین میں سے امام سلم' امام تر ندی' امام ابو داکو دُ امام نسائی' امام این ماہ بادائے ہی تھے افرق صرف اس تدرقیا محرات کی گئی المان اوران عال احکام میں کی قدر زیادہ تعیروتو سیجے سے کام لیتے تھے' اور جب تک قیاس شرعی بن سک تخصیص کو جائز جمیس رکھتے تھے' کہ فقیاں محاب الرائے نوجہاز کی خواس کے انہیں کہ محتل ہیں کہ نوجہاز کا خلاص طویل بحث متابلہ میں تجاری کے انتہا محرات کی طرح دات کی طرح دائے کا اجاج کرتے تھے' حاشا دکلا کی اختا فی فیاری کو ان وجاز کا خلاص طویل بحث محتاب الرائے'' کے لقب سے زیادہ ہوئی' پنیس کر' دوست نوی کے بعد' استاذ ابوز ہرہ نے جی بحث قیاس کے خری کھو سے اس کھا ہے۔ ( دیکھو صفی اس سے متابلہ میں بحث قیاس کے خری کھو سے در کے مصرف اس کے بعد' استاذ ابوز ہرہ نے جی بحث قیاس کے خری کھو سے در کے مصرف کے بعد' استاذ ابوز ہرہ نے جی بحث قیاس کے خری کھو سے در کے مصرف کی استراک کی استراک کو ان کو اس کو باکر کی میں کھو ہوئی کو کئی کھو کو کھو کی بھی بحث قیاس کے خری کھو کے دور کھو سے کہ اس کے اس کے بعد' استاذ ابوز ہرہ نے بھی بحث قیاس کے خری کھو کی کھو کی کھو کی کھو تیاں کے دور کی کھو کے دور کھور کے دور کھو کو کو کھو کو کو کھور کی کھور کے دور کھور کے کھو کھور کی کھور کے دور کو کھور کے کھور کھور کے دور کھور کے کھور کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کے کھور کھور کے کھور کور کے کھور کھور کی کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھو

معلوم ہوا کہ امام بخاری کا امام اعظم ہے اختلاف فروگ مسائل ہیں تھا نہ امام بخاری اصحاب خواہر ہیں سے تنے بلکہ وہ خود ایک درجہ ً اجتہا دکھتے تنے (اگر چیان کے اجتہا دمیں بقول ہمارے استاذ الاساتذہ حضرت شخ الہندا کیا آئج کی کسررہ گئی تھی۔)

امام بخاری نے جن مسائل میں اجتہاد کیا ہے۔ ان میں کہیں امام صاحب کی موافقت ہے اور دوسر سے انکہ مجتمدین کی مخالفت اور کہیں برعکس ہے کہ اور کی مخترت شاہ صاحب کی تختیق ہے کہ پوری سی مجتمدین سے کہ پوری سی مجتمدین ہے کہ پوری سی مجتمدین کے بخاری شریف میں موافقت کا پلہ بھاری ہے بیر ساری بحث فقہی فقط لفطر ہے ہے جواد پر کی غلط بنی ذائل کرنے کے لیکھی گئی اس سے اس حقیقت کا انکار نہیں کہام بخاری بجھا اس سے بار امنی کی جواسب وجود کے تحت امام صاحب اور انکہ کہنے سے نارامن و مخرف منے جس کا اظہار بھی وہ فرماتے رہے ان کی جلالت قدر اور علمی احسانات کی بیت بلند ہے اس لیے ہمیں امام لیکن چونکہ امام اعظم کا درجہ ومرتبہ نہ مرف امام بخاری وغیرہ کہار محدثین سے بلکہ دوسر سے انکہ جبتدین سے بھی بہت بلند ہے اس لیے ہمیں امام صاحب پر سے ان انہا مات کو بھی اٹھانا ضروری تھا جو امام بخاری ایسے جلیل القدر امام و محدث کی طرف سے ان پر عائد کے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ محتم منازل ومراتب رجال میں کوئی اور بی تھی نہ جو یا وی کہ بھی ان پر عائد کے گئے تھے۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف نے پوری کوشش کی ہے کہ محتم منازل ومراتب رجال میں کوئی اور بی تھی نہت عفا و اصلے فاجو ہ علی الله۔

# امام بخاریؓ کے دلائل پرنظر

ایمان واعمال کے متعلق اصولی مباحث اور مختلف فرقوں کے عقائد ونظریات کی تغصیل ہو چک ہے پیہاں ہم اختصار کے ساتھ امام بڑاری ً کے ان ۱۵ اشارات رہجی پچھ لکھتے ہیں جوانہوں نے کتاب الایمان کے شروع میں شمن ترجمۃ الباب کئے ہیں۔

ا۔باب قول النبی صلی الله علیہ وسلم بنی الاسلام اعلی شن اس ہے مقصد ہیہ کہ ایمان مجموعہ تقدیق واعمال ہے امام بخاری چونکہ ایمان اسلام ہدایت ویں تقویٰ سب کوشی واحد بجھتے ہیں اس لیے یہاں اسلام کو بھی مراوف ایمان قرار دے کر استدلال کیا ہے ورنہ حدیث میں اسلام کو بھی مراوف ایمان قرار دے کر استدلال کیا ہے ورنہ حدیث میں یہاں ایمان کی تشریح نہیں ہے اور جن احادیث میں تشریح ہے مثلاً حدیث جبریل میں وہاں ایمان واسلام کی تشریح الگ کے ہے۔ معارت ابن عمرض الله عنہ اللہ علی مدانے اور عامر چیز ہے اور ایمان مصنف ابن الی شیبہ میں روات ثقات سے حضرت ابن عمرض الله عنہ کا قول مروی ہے کہ اسلام علانیا اور ظاہر چیز ہے اور ایمان

یہاں ہے (آپ نے اپنے سید پر ہاتھ رکھ کراشارہ کیا معلوم ہوا کہ صحابہ دونوں کا فرق تیجھتے تھے بقول معفرت شاہ صاحب ایمان کے آٹار پھوٹ کر جوارح کی طرف تھتے ہیں جو طاہری انقیاد واطاعت اور اسلام ہے اور اسلام جوارح ہے قلب کی طرف سرایت کرتا ہے ایمان (جس کی حقیقت تقدیق قلبی ہے ) اس کوا قرار اسانی سے قوت اور اعمال صالح سے جلاء حاصل ہوتی ہے اور تقدیق واز عان اگرا پی جگہ سے وکھیل ہے قو وہ فرط وکھیل ہے قلب میں پیدا ہوجائے ۔ تو وہ فرط وکھیل ہے تو وہ فرط اشتیاق سے جنت کی طرف اثرتا ہے اور دوزخ سے بھا گیا ہے (فق صفی سے اس کی طرف اثرتا ہے اور دوزخ سے بھا گیا ہے (فق صفی سے اس کہ مرشل صالح کا ایک نور ہوتا ہے ، جس قدر طاعات بڑھیں گئا ای قدر انوار بڑھیں گئا اور ایمان میں رونق شادانی آئے گئا اس کے برتکس معاصی ہیں کہ ہر معصیت ظلمت ہے اور قلب پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتی ہے اگر تو بدکی تو وہ واغ وطل جائے گا ورندای طرح معاصی کے واغ بڑھتے ہوئے تمام قلب کو گھیر لیلتے ہیں عرض اسلام کے اندر حند نیمی میں اندانی کی وہ میں اندانی آئے میں اندانی ہیں۔

۲-۱۱م بخاری نے فرمایا کرایمان قول دفعل ہے اور کم دہیش ہوتا ہے اسے سلف کے قول کو مختر کر ہے پیش کیا ان کا قول بی تھا کہ ایمان طاعت ہے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ (کمانقلد الحافظ ابوالقاسم المل اکائی واخرج ابوقیم فی ترجمۃ الشافعی الیضا۔ فتح الباری سخوا/ ۳۷) میہ بات بالکل صاف تھی کر ایمان بمعنی تقد ایق قبی ومعنوی ش فرمانبرداری سے قوت ونموحاص ہوتا ہے اور معاصی سے کمزوری آتی ہے نام بخاری نے طاعت ومعصیت کے الفاظ حذف کر کیا ہی خاص رائے کو مضبوط کیا ہے لبندا قول سلف سے ستشہاد سے فیرو۔

(۳) اہام بخاری نے آیت لہو داداو ایعا نامع ایعانهم پیش کی طاہر ہے کہ یہ آیت محابہ کرام کے بارے میں نازل ہو کی اوران کے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے نفس ایمان کے اندر کی وزیادتی کا مطلب سمح نہیں ہوسکتا 'البنة زیادتی باعتبار موس ہے کمال ایمانی میں کون شک کرسکتا ہے لہذاان کے نفس ایمان کے اندر کی وزیادتی کا مطلب سمح نہیں ہوسکتی البنة زیادتی باعتبار موس ہے یا نورانیت وانشراح کی زیادتی بھی دوسرے وہ کہ ایمان کی اسلام کو تعول کیا 'مجر جب تکالیف ومصائب پیش آئے تو دل شکی وکم حوسکتی کا ثبوت دینے لگے۔ دوسرے وہ کہ ایمان لانے کے بعد طرح طرح کے مصائب آنے پر اور زیادہ انشراح صدر کے ساتھ ایمان پر جم میے نیان کی ثابت قدمی اوراستفتا مت بی ان کے پہلے ایمان پر ایمان کی زیادتی تھی۔

۳ ۔ و زدناهم هدى اور بعد كى چارآيات أمام بخارى چونكه بدايت وتقوى كو باعتبار مصداق عين ايمان بحصة بين اس سے استدلال كيا ، يمال بھى جواب دىنى ہے كہ بيآيات اس وقت كى بين كهمومن بىكى قدر بى آمه مورى تى كى البلدا ايمان و بدايت بين زيادتى مورى تى يا يا عتبار كيفيت كذيا دتى مراومواور بيد مارس يمال بعى مسلم ہے كہ عام لوگوں كا ايمان محابة كرام جبريل وميكائل اور انبياعليم السلام جيسائيس ہے۔

ا سلف کا سلک کیا تھا؟: ۔۔ حافظ ایوالقائم عبداللہ الکائی نے "شرح اصول اعتقادالی اسٹ والجماعت" بیس یو ل علی کر کھا کہ یہی تول ہمی ہیں ہے حضرت عرفی اللہ اللہ اللہ کا سلک کیا تھا؟: ۔۔ حافظ ایوالقائم عبداللہ الکائی نے "شرح اصول اعتقادالی اسٹ والحرود حفاد عجار میں عبدالعور یو و فیرہ بہت ہے تام کھے جرائن مبارک آئی بن ابرائیم الدیوسی برائی و برائی و فی کا نظر میں کہا ہے تھے الاسٹ اسٹ اللہ کا معلق مرف ایمان یا تقدیق سے متعلق ندتھا بعد کے لوگوں نے قل فیب میں اختصاد کر کے صرف بن یدو یعقص لکھتا شروع کردیا اورای کولا لکائی نے "سما اسٹ میں موجود اللہ معلق میں بورٹ میں بورٹ میں باللہ میں اللہ میں بورٹ میں المواج ہم بالورٹ میں اللہ میں اسٹ میں بورٹ میں کو میاں کے والورٹ میں میں اسٹ میں بورٹ میں میں اسٹ میں بورٹ میں کورٹ میاں کے والورٹ میں میں اسٹ میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ میں بورٹ میں میں میں بورٹ میں بورٹ

۵۔ فاحضو هم فزاد هم ایماناً یبان ایمان سے مرادثات واستقامت ہاں آیت بین واقع ٔ بدر مفری کی طرف اشارہ ہے علام یعنی فیصنو مل اللہ علیہ کا ایمان جب غزوہ اور سے فلامہ عنی فیصنوں کرم سے کہا کہا گئے سال علامہ عنی فیصنوں اللہ علیہ کیا ہو ہوئی اللہ علیہ کہا کہا گئے سال بدر کے میدان بین یہاں کا بدلہ چکا یا جائے گا محضور نے فر مایا 'بہت انجھا! ہم تیار جین! نشاہ اللہ تعالی جب وہ وقت آیا تو ابوسفیان نے تھے ہیں مصودا جمعی سے (جوعمرہ کے کید معظمہ کئے تھے ) کہا کہ بیس غزوہ اصد سے والیسی میں اس طرح کہا یا تھا اب اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ نہ جا کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بدر میں گئے گئے اتو اس سے ان کی جرات وحوصلہ بہت بردھ ساتھ نہ جا کو اور ادھر سے محمد (صلی اللہ تعالی اللہ اللہ کی اس لیم میدان میں اس کے ماران میں اور جا کو دوں کی ہلاکت کا میزاوف ہے اس لیم مدید جا کر ان میں میدان کا حوصلہ بہت کر وہ تا کہ وہ بھی میدان کا رش نہ کریں میں جہیں اس کے صلہ میں دن اوز ف دوں گا۔

لعیم نے مدیند منورہ پہنٹی کر دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے تیار یاں کررہے ہیں تو کہا کہتم گذشتہ سال احد کے غروہ میں اپنے گھروں میں سے اوروہ لوگ آئی دور مقابلہ کے لیے جاتا کسی طرح مناسب نہیں ہے اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جاتا کسی طرح مناسب نہیں ہے اگراس طرح تم مقابلہ کے لیے جائے گئے تو خیال ہے کہتم ہیں ہے کوئی بھی نیچ کرندا سے گا۔ بیہ بات بن کرمنافی تو پہر متاثر ہو گئ کرندا سے گئے ہے مسلمانوں کے دلوں میں میرو نبات اور جہادو شہادت کا ذوق و شوق اہرے لینے لگا جس سے ان کے نورا بیمان میں اور بھی زیادہ قوت آئی اور صفورا کرم سلمی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور لکوں گا خواہ میرے ساتھ ایک ڈوئی نہا ہو کے اس دوقت حسبنا الله و نعم المو کیل ان کا ورد زبان تھا الل تجارت بھی ساتھ تھا ہ ہاں تھا دیاں کے ساتھ منافع سے فروخت کیا اورائی طرح بغیر کسی قال وجدال کے سالمین غالمین واپس ہوئے اور اپنے اور اپنے کوں کے ساتھ ایوسیان مک معظمہ پیٹیجی تو مکہ والوں نے اس شکر کو 'جیش السو بین' کا نام دیا اور کہا کہ تم تو ستو پینے کے لیے گئے ہتے۔

۲ و هاذادهم الا ایماناً و تسلیما ش ایمان سے مراد ذات خداوندی کی تعظیم واجلال کے لین اس ذات بے چون و چگوں کی عظمت وجلال کوائن طرح چونا اور اس کے سامتی اس کی بات ماننا عظمت وجلال کوائن طرح چونا اور اس کی سامتی بات ماننا (عمل کے درجہ شرب شاہ سا حب کی تعبیر ہے اور فرمایا کہ اگرایمان کا تعلق عقائد سے ہوتو وہ تصدیق قبلی والا ایمان ہے اور اگرایمان کا تعلق عقائد سے ہوتو وہ تصدیق قبلی والا ایمان ہے اور اگرایمان کا تعلق ذات باری سے ہوتو وہ تصدیق توئی والا ایمان ہے اور اگرایمان کا تعلق ذات باری سے ہوتو وہ تصدیق توئی وافتیا د طاہری ہے جس کوشلیم کہا جائے گا۔

اس آیت پس فردو دخدق کی طرف اشارہ ہے جو میں پیش آیا اس وقت مسلمانوں پر چاروں طرف ہے بورش کی گئی گئی کفار نے بارہ بڑار یا چوہیں ۲۳ بڑار کی تعداد بیل پر ہے سامان حرب ہے تیار ہو کر مدید منورہ کا محاصرہ کیا تھا اس وقت مدید منورہ بیل مسلمان بھکل چار بڑار ہوں گے۔اور کفار کے مقابلہ بیل میدان بیل آنے والوں کی تعداد تو وہ بڑار ہوں گے۔اور کفار کے مقابلہ بیل میدان بیل آنے والوں کی تعداد تو وہ بڑار سے زیادہ ندتی طام ہرہے کہ ایے وقت بیل ان بیل خوف وہران اور گھرا ہو ہو ہو کہ استقامت بیل ان بیل خوف وہران اور گھرا ہو ہو خراس کی صورت پر ابونی چاہوئی جا ہو تھی گراس کے بر عمل ان کے اعدرایمان وشلیم اور استقال واستقامت بیل اضاف ہوا۔
اور جسب ان کی یہ کیفیت ہو گئی تو حق الی کی نصرت اور امداد بھی پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہوگئی رسول آکر مسلم الله علیہ وسلم نے اس موقع ہو گئی متا ہم وقت کی مست خدق کافی گہری اور چوڑی تھی۔
پر مدید کی اس جانب خندت کھدوائی تھی جس طرف سے کفار مکہ نے تھا کہ واقع کہ خطرہ تھا کہ خورہ تھی شال و مخرب کی ست خدق کافی گہری اور چوڑی تھی۔
پر مدید کی اس جانب خندت کھدوائی تھی جس طرف سے کھا کہ خطرہ تھا کی خورہ کے شید میں گئی اس مت خدق کافی گہری اور کی کھر ہوں ہوں گئی گرو ہے تھے کہ کہ ہوا ہو جو جو ہو کہ کہا ہوں ہوں نے ان کی جہور کر کے مدید منورہ جس گھستا بہت دشوار کر دیا تھا اُل کی جہو تھا کہ کا کی ہو خورہ کے لیے معمارف اور کفار کو ان کا کامیوں نے ان کی جست بست کر دی مزید حضورا کر مصل کا خورہ کے اس کے دور نے کا حوصلہ تی با تی ان کی جو دور نے کا حوصلہ تی با تی ان کی جست تعداد تھی کہ کہا تھی میں بندوں کی مدور نے کا حوصلہ تی با تی

ندرے 'چنانچالی زبردست آندهی آئی که کفار کے رہے سے ادسان بھی خطا ہو گئے خیے اکھڑا کھڑ کر دور جاپڑے بخت پریشان ہوئے ادر سجھے کہ لب اب قیامت ہی آگئی اور میدان چھوڈ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

ے۔والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان ام بخاری نے بیاستدلال کیا ہے کہ خدا کے واسطے مجت اور بغض بھی ایمان کا جزو بیں جو کہ احوال بیں سے اور اکثر غیرافتیاری ہوتے بین لیکن بیاستدلال اس پر موقوف ہے کہ من کو بیعیفیہ سمجھا جائے ہم کہیں گے کہ ابتدائیدواتعالیہ ہے بیسے المت منی بمنز لمة هارون من موسے " بیس ہے۔

۸۔ کتب عمر بن عبد العزیز الخ چوکل آپ نے ایمان کے لیے فرائص شرائع عدودوسنن بتلائے معلوم ہوا کہ ایمان ان سب سے مرکب ہے۔ سیاستدلال بھی ناتص ہے کیونکداول آوایمان کے لیے بیفار تی چڑیں بتلائی ٹینٹ فرمایا کہ ایمان بیسب امور جن گھرائیکمال کالفظ بھی بتلام ہے ہوتا۔ بھی بتلام ہا ہے کہ بیسب فار تی اوصاف جی جن کا وجودایمان کے لیے ضروری ہے۔ متمات نہیں فرمایا۔ جس سے جزئیت پراستدلال میجے ہوتا۔

پھر بیام بھی پہلے واضح ہو چکا کہ ایمان کائل تو دہی ہے جواعمال صالحہ ادراحوال طیبہ سے مزین ہو ہاتی نفس ایمان کی اصل حقیقت صرف وہی مرحبہ محفوظ (غیر مرکب سے جوامام صاحب وغیرہ کی تحقیق ہے۔

9۔ ولکن لیطمنن قلبی۔اس آیت سےاستدلال دننیے کے لیے زیادہ موزوں ہے کیونکد حضرت ابراہم علیدالسلام کا ایمان ند سرف کامل بلکہ اعلی مراتب کمال میں موجود تھا ' مجراس میں زیاد تی کا کیاسوال موسکتا ہے۔ اولم تو من اور قال بلنے سے مجمی اس کی تائید موتی ہے کھی ایمان حاصل تھا 'اورمطالبرزاکد چیز کا تھا' جوخار جی کیفیات واحوال سے متعلق ہے۔

اا۔قال ابن مسعود "اليقين الايمان كله يهال لفظ كل باستدانال كيا كيا كيا كا ايمان كا بين جب عي توكل كا اطلاق بوا با لبندائيان اجزاء سيم برب بوا اس كي تائيد وايت طبراني سي بحى بوتى ہے جس ميں مبركونسف ايمان فرمايا ہے كين اس كا جواب بمى بيہ بوسكا ہے كداس سے بيہ تلا نامقصود ہے كونس ايمان كى پورى حقيقت تو يقين واؤ عان ہى ہے جوتقمد بن قلب ہے لبندا ايمان كى بساطت طاہر بوئى اور اشارہ اس طرف بواك يقين واؤ عان قبى كے سوا دوسرى سب چيزوں كا تعلق اسلام سے ہے كداسلام تمام اعمال و اطلاق حديث الموال و اسلام دونوں بي تا ہے۔ ان الذين عندا فله الاسلام اور دونسيت لكم الاسلام دين اور شهرور حديث جبرائل من فرمايا كدائمان واسلام دونوں كي تشريح آ بي فرما بيك تو صحاب سے ارشاد فرمايا كہ بيہ جرائيل من فرمايا كون اس من مقبول كي تشريح آ بي فرما بيكن اعتقاد كا نام ہا دواسلام طاہرى اعمال كا دوران دونوں كا جامع دين ہے اور دوى شرح مسلم مند من وي مرضى دمقبول ہے جواليمان واسلام دونوں كوشائل ہو۔ (نو دى شرح مسلم مند منا المسادى دیلى)

امام نو وی نے صغہ ۲۱ میں مینجی لکھا کہ ہمارے اصحاب شکلمین میں سے محققین کا یہ تول ہے کہ لاس تقدیق میں کی وزیادتی نہیں ہوئی البتدایمان شرع میں کی وزیادتی نہیں ہوئی ہے اور اس صورت سے ایمان حسب نلوا ہر نصوص واقوال سلف کی البتدایمان شرع میں کی وزیادتی مشکلمین کے ساتھ مطابقت ہوجاتی ہے بھرام نووی نے تکھا ہے کہ اگر چہ ٹی نفسہ شکلمین کی ہات تو ایمان بمتی لغوی وایمان حسب اصطلاح مشکلمین کے ساتھ مطابقت ہوجاتی ہے بھرام نووی نے تکھا ہے کہ اگر چہ ٹی نفسہ شکلمین کی ہات تو ایک ہوئی ہے۔ اور اس اس کے مراد کی بوشن ایک بات رہ بھی آئی ہے کہ نفس تقدریق میں بھی کشرت نظر وقر اور اولہ وافرو کے باعث زیادتی ہوئی ہے اور اس لئے صدیقین کا ایمان دوسروں سے زیادہ تو کی ہوتا ہے۔

ہماری طرف ہے اس استدلال کا جواب صاف ہے کہ کیفیت کے اعتبار ہے ایمان بیس زیادتی و کی ہم بھی مائے ہیں۔ ہمیں اس کا
الکارنہیں اس لئے کسی مومن کو بہتی نہیں کہ وواپ ایمان کوصد یعین یا طائکہ کے جیسا کیے کی تکدان کے ساتھ کیفیات بیس کو کی برابری نہیں ہو
علی البتہ کم بیس برابری ہے کہ جن چیزوں پر ان سب کو ایمان رکھنا ضروری ہے ہمیں بھی ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے دوسرے یہ کہ ایمان تھد لی قلمہ لی قلمہ لی قلمہ لی قلم ایمان میں کی وہیٹی نہیں ہے کی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی تقد لی گا ایک خاص درجہ ہم جو بسیط ہے اس میں کی وہیٹی نہیں ہے کہ کی کی صورت شک وریب والی ہے اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت شک کی خاص درجہ ہم بیں اس لئے ایمان نہیں اور زیادتی کی صورت میں کہتے۔ میں شرط کا لی اس کی شرط دخول اولی جنت اور محد شین شرط کمال ایمان و مکملات کے ایمان تھے ہیں مرجہ اعمال کوکی درجہ نہیں ویت منظمین اعمال کو ضروری لاز می شرط دخول اولی جنت اور بطور مقویات و حافظات مکملات کے ایمان تھے ہیں مرجہ اعمال کوکی درجہ نہیں ویت منظمین اعمال کو ضروری لاز می شرط دخول اولی جنت اور بطور مقویات وحافظات مکملات کے ایمان تھے ہیں مرجہ اعمال کوکی درجہ نہیں ویت میں منظمین اعمال کو ضروری لاز میں شرط کمال کے ایمان تھے ہیں۔ متمات نہیں کہتے۔

مراتب ايمان واعمال بردوسري نظر

تمام دلاکل شرعیداور فداہب الل سنت کی روشی میں اعمال صالی کو مقویات و حافظات یا مکملات ٹاٹوی ہی کا درجہ دینازیادہ مناسب معلوم ہوت کو خوارد یا ہے۔ جو حضیہ و تعکمین فقہاء و محدثین احتاف کا مخار ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بچھ میں آتی ہے کہ علماء نے روح کی غذا علوم نبوت کو قرار دیا ہے۔ انجمال کو نہیں طاعات کو روح کے لیے بطور مقوی و محافظ صحت ادو بیا ورمعاصی کو بطور ادو بیٹ مہلکہ و بدپر ہیزیوں کے قرار دیا ہے۔ پھر قلب اشرف اعضاء انسانی ہے۔ جس کے صلاح وفساد پر جموا اے حدیث مجھے تمام جسم کا صلاح وفساد موقوف ہے۔ اس سے جوامور متحلق ہیں ان کا مرتبہ بھی بہت بلندہ بھران میں سے ایمانیات و محقائد کا درجہ اول ہے اورا خلاق و ملکات فاصلہ کا درجہ ٹاٹوی ہے اس سے بحد اس ان کو دوسر سے جوارح پر بہت بلندہ ہو گھران میں سے ایمانیات طورت کا مراست کی دیور سے جوارح کے اعمال کا درجہ ہے البتہ بعض اعمال فرض و واجب ہونے کی حیثیت سے افضل ہوجائے ہیں ( کہ طاعت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تحداد بھی ایک فرض کو بیس مجہوں وہ دوسری عبادات سے افضل ہوجائے ہیں ( کہ طاعت قافلہ کی زیادہ سے زیادہ تحداد بھی ایک فرض کو بیس میادت میں کا طاعات جمع ہوں وہ دوسری عبادات سے افضل ہوگا۔ مثل ہوگا۔ مثل ہوجائے میں کا محداد ہوں۔ مثل نماز۔

البتة اب بدد يكما جائے كاكم أعمان كا اطلاق جواعمال برامادی على بكترت بوا ہے اس كى دبدكيا ہے؟ اگر كہا جائے كرتمديق براطلاق اصالات ہے اور اعمال برجعاً توبية جيد شنيدكى تائيد كرتى ہے اوراگر كہا جائے كدونوں براطلاق بطور جزوكل كے ہے توبيہ بات شافعيد كے موافق ہوكى راقم الحروف كے زويك اجزاء شكى كومكملات اوليداور غيراجزا وكومكملات تائويكہ تازيادہ موزوں ہوگا۔ واللہ اعلم و علمه اتبع.

نوٹ: حفرت شاہ صاحب کی فرکورہ بالا محتق ہے (اوراس متم کے آپ کے نیطے آگئدہ بھی برکش ت آگیں گے) آپ کی شان انساف اوردقت نظر پوری طرح انمایاں ہارے دوسرے اکا برمحقین حفیہ کی ہے۔ نفعنا اللہ بعلو میں المسمعة۔

ندکورہ بالانظریکی تاکید حافظ ابن تیمید کے اس آول ہے بھی ہوتی ہے جوابیان واسلام کافرق بتاتے ہوئے انہوں نے کہاب الا بیان صفحہ ۴۰ میں استحدہ میں کہا کہ اسلام دراصل عمل ہے اورا بیان ایک علم ہے عمل یہاں تابع ہاں کے بعدا گرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالو کے تواس سے بھی تم کو معلوم ہوگا کہ وہاں بھی اس فرق کی رعایت کی تی ہے ہیں اسلام کا تعلق طاہر سے اور تعدیق کا باطن سے قرار دیا گیا ہے'۔

منداجمہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ '' اسلام ظاہر ہے اور ایمان ول ہیں ہے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ نے تم کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ '' مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تظیف نہ پنچے اور موکن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان وہال کے لیے کوئی خطر ومحسوس نہ کریں''۔

ان تصریحات سے حنید کے موقف کی پوری پوری تائید ہوتی ہے اور ہرامرکواینے اپنے میچ مرتبہ ومقام میں رکھنے کی عملی شکل ساسنے آ جاتی ہے جس سے ائر۔ حنید و تشکمین کی دفت نظروا صابت رائے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۱-قال ابن عمر لا پیلغ العبد حقیقة التقوی الخ بعض روایات می حقیقت الا بیان آیا ہے اورامام بخاری بھی چونکہ ایمان و تقوی کا کو ایک بی بھتے ہیں اس لئے استداال درست ہوگیا کہ بقول ابن عرضیقت ایمان کا حصول اس وقت تک بیس ہوسکیا جب تک ایمی باتوں کو بھی ترک دیا جائے جودل میں کھنگتی ہوں۔ بعنی معمولی مشتبہ چیزوں ہے بھی اجتناب چاہئے جوتقوی کا اعلی مرتبہ ہو کو یاامام بخاری ترقی کر کے بیہ بتانا چاہئے ہیں کہ بڑے ایمال بی نہیں چھوٹے عمل بھی ایمان کے اجزاء ہیں جس کا حاصل بیہ وگا کہ امام بخاری کی بات تو ٹھیک ہوجائے گی مگر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد حقیقت ایمان تک رسائی ہے گروم قرار پائے گی بیون بات ہے کہ اہم بخاری کے مزاج میں کیے طرف رجان کا مادو نیادہ تھی جب کہ اہم بخاری کے مزاج میں کیے طرف رجان کا مادو نیادہ تھی ہوجائے تھی اوراع تدال کی بات وہی ہے جوامام صاحب وغیرہ نے افقیار فرمائی۔

۱۳ ـ قال مجاهد شرع لکم من الدین النج امام بخاری ئے اس طرح استدلال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے ابتک دین وہی ایک مجاری ہے۔ ابتک دین وہی ایک ہے ہیں ہوں ابتک دین وہی ایک ہے ہیں ہوں کے کمی ہوں کے کہی کہی ہوں کے کہی ہوں کے کہی ہوں کے کہی کہی ہوں کے کہی ہوں کے کہا کہ کہی ہوں کے کہی ہوں کہی ہوں کے کہی ہوں کہی ہوں کہی ہوں کہی ہوں کے کہی ہوں کہی ہوں کہی ہوں کہی ہوں کے کہی ہوں کے کہی ہوں کہی

یمال بھی غلطی دونوں کوایک بچھنے ہے ہوئی ہے ہم نے امام نووی نے نقل کیا تھا کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام دونوں کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔اور اسلام کی حقیقت میں ہمارے نزویک بھی النتیاد طاہری کے تمام اعمال داخل ہیں گلندا ایمان جس میں بحث تھی اس کے لیے سہ استدلال ہے کل ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت درس فرمایا تھا کہ امام بخاری کا بیاستدلال بے ل ہے۔اور امام بخاری کے اس استدلال کے مقابلہ میں بہت بچھ کمنے کی مخوائش ہے۔ واللّٰہ اعلم و علمہ اتم

۱۱-قال ابن عباس شوعة و منها جا" برایک کے لیے ہم نے چھوٹے اور بڑے راستے مقرر کئے لینی برامت کے لیے منہاج (بڑاراستداصول وعقا کدکا) توایک ہی رہا گرشریعتیں امتوں اور زمانوں کے مناسب حال بدلتی رہیں امام بخاری نے استدانال کیا کے فروع و شرائع کے اختلاف کے باوجود میں ومنہاج ایک ہی رہائے جس کے تحت عملی شرائع ہیں کہاں بھی جواب حسب سابق ہے۔ کہ منہاج ودین یا سمبیل وشرعت میں بحث نمیں ہے بلکدا کیمان میں ہے۔ جس سے استدانال ہمٹ کیا۔ آپ اگر سب کوایک کہنے کیس تو یہ بات دوسروں برتو جست نہیں ہوگئی۔ کہما لا بعضی۔

۵۱۔و دعاء کم ایمانکم ' حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دعاء کی تغییر ایمان سے ہوئی الانکد و عمل ہے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل داخل ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میر نے ذریک آیت نہ کورہ کوکل نزاع سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ کا فروں کے بارے میں ہے پوری آیت آخر سورت فرقان میں ہے اور ترجمہ بیہ ہے۔ کہ دیجے امیر سے رب کتبہاری پروائیس اگرتم اس کونہ بکاروسوتم جمثلا چکے اب آ کے کوہوتی

ہ لئہ بھیڑ ( یعنی کا فرجون کو جھٹا چیئے ہے تک میں بیان کے محلے کا ہار بنے گی اس کی سزا ہے کی طرح چھٹا را نہ ہوگا' آخرت کی اہدی ہا کت تو ہے ان و نیا ہیں بھی اب جلد لئہ بھیڑ ہونے والی ہے لیعنی لڑائی جہاؤچنا نی ' غزوہ بدائیں اس ٹر بھیڑ کا نتیجہ و کیرلیا''۔) (نوائد علامہ عثاثی) علامہ ابن کیر ' نے اپنی تغییر میں لکھا کہ حضرت ابن عہاس کو تغییر و دعاء سے ایسانکہ کا مطلب یہ ہے کہ کفار کوئی تعالے نے خبروی ' ان کی خدا کو ضرورت نہیں اس کے ایمان کی دولت سے نہیں تو از اور نہ جس طرح مومنوں کے لیے ایمان کو تجوب بنادیا تھا ان کے لیے بھی بنادیتا۔ پھر فرمایا کہ تم تو حق کی تکذیب کر چیے ہو پھراس کا نتیج بھی جلد و کیدلو کے اور تغییر ابن کیر صفحہ مسلامی مطبعہ مصطفے تھی )

#### حفرت شاه صاحب كاجواب

ندکورہ بالانشریحات ہے آیت مستدلہ امام بخاری کا کفار کے حق بیں ہوناواضح ہو چکااس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحب کی تحقیق پڑھیے فر مایا کہ اگردعا کواپ معنی بیس رکھا جائے ۔ تو اس سے مرادیہاں عرفی دعائیس بلک ولوں کی پکاراورخدا کی طرف تو بقلی وتضرع مراو ہے جو بعض مرتبہ خت مصائب و پریشانیوں بیس گھر کر کفار سے بھی واقع ہوا ہے صیبے قر آن مجید بیس آیا 'وُ اذا غشیہ موج کا لظلل دعو وا اللّه معلصین له المدین '(لقمان) مطلب یہ ہوا کہتی تعالے تمہارا خیال اس لیے فرما لیتے ہیں کہم اس کو پکار لیتے ہو فرا وئی تاضی خال میں ہے کہ دنیا بیس کفار کی دعاء بھی قبول ہوتی ہے 'ای طرح ان کے استنظار ہے بھی دنیا بیس ان کو فقع ہوسکتا ہے مسلم کی حدیث بیس ہے کہ دخیا میں اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکرح اس کے استنظار سے بھی دنیا بیس ان کو فقع پہنچا ہوگا؟ آپ نے ارشا وفر مایا' نہیں' کیونکہ اس نے بھی اپنی زبان سے فداکی مغفرت ورحت طلب نہیں کی تھی'۔ صدقات سے اس کو فقع پہنچا ہوگا؟ آپ نے ارشا وفر مایا' نہیں' کیونکہ اس نفع پہنچا ہے' گردوز خے نجاب نہ طگی۔

اوراگردعائے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تغییر کے مطابق ایمان آیا جائے توحق تعالے یہ تنبیہ فرمارہے ہیں کہ خداجس پیز کا
لحاظ و خیال فرماتے ہیں وہ عرفی دعاء یا پریشانی و مصیبت سے گھبرا کراس کو پکار تائیس بلکہ ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کی رحمت خاصہ مومنوں کی
طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ایمان ٹیمل تو وہ خصوصی تعمل ورحمت کا محالہ بھی ٹیمیں غرض حضرت شاہ صاحب کی رائے ہیں امام بخاری کا بیاستد لال
ہوگی ہے اس لیے کہ بحث ایمان شرعی اور موشن کے ایمان میں ہے اور بیآ ہت کفار کے بارے میں تازل ہوئی ہے زراقم الحروف عرض کرتا ہے
کو ہاں مین بخاری کے استدلال کو برحل کہیں گے اور تغییر ابن عباس کی مدوسے دعاء کو ایمان یا جزوا یمان قرار دیں گے جس طرح اور جگہ امام
کو اندیاں ہے استدلال کو برحل کہیں گے اور تغییر ابن عباس کی مدوسے دعاء کو ایمان یا ایمان کا جزوج جس تو ایمان کی حقیقت
کو اندیاں ہے اس کا معاف مطلب ہے ہوجائے گا کہ خاص اس مقام میں دعاء کو ایمان یا ایمان کا جزوج جس سے کہنا پڑے گا کہ امام
کو اندیاں سے بیار کی کہاں کا ایک جزویا فردستی تعین عذاب کفار کی تحذیب کے ساتھ بھی جمع ہوسکتا ہے اور پھر جمیں ہی کہنا پڑے گا کہ امام
میزادی اسپنے کی طرف در بچان کے خلواور بہاؤیش اتنی وور تک بھی جاتے ہیں جوان کی جلالت قد دور فعت شان علم کے لیے موز دور نہیں۔

أمام صاحب كى دفت نظر

یہاں سے سے بات بھی معلوم ہوئی کہ امام صاحب رضی اللہ عنہ نے جوایمان شرق کا ایک محفوظ مرتبہ بھا ہے جو ہرتم کے شک وشباور تکذیب سے بالاتر ہواس سے کم درجہ اگرکوئی ہے تو وہ کفر ہے ایمان ہرگز نہیں ' پھروہ سے بھی فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان ویقین جن ایمانیات و عقائد سے متعلق ہونا چاہیے ان کو مانے ہیں اولین و آخرین اوئی مونین سے لے کر انبیاء ومرسلین تک سب برابر ہیں ' ینہیں کہ سکتے ہیں کہ مقرب فرشتوں یا برگزیدہ نبیوں کا ایمان زیادہ چیزوں پر ہوتا ہے اور کم درجہ کے مسلمانوں کا کم چیزوں پر ہوتا ہے اس کے بعد امام صاحب وغیرہ کواس امرسے انکار ہرگز نہیں کہ سب کے مراتب یکساں نہیں فرق مراتب سے جو کیفیات ایمان کے باعث ہوتی ہے بڑے سے برا

فرق ہوتا ہے تی کے صرف حضرت صدیق اکبڑ کا ایمان ساری امت کے ایمانوں سے زیادہ وزنی مانا گیا ہے ہم یہ بھی لکھ آئے ہیں کے سلف سے جومعقولدامام بخاری نے نقش کیا ہے کہ ایمان قول وکس اور کم وزیادہ ہوتا ہے اور سیجی فرمایا کہ میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں سے ملائسب کا قول بھی تھا اور این تھا اور این گھرے تاثر کا اظہار امام بخاری نے اس سے بھی فلا ہرکیا کہ میں نے

ا پی کتاب میں کمی الیے فض کی روایت نہیں گی۔ جواس قول ندکورکا قائل نہیں تھا' ہم حوالوں سے لکھ آئے ہیں اور حضرت شاہ صاحب فے درس بخاری میں ارشاد فرمایا تھا کہ امام بخاری نے اس جملہ کو پورانقل نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ قول وعمل تو اس زمانے کے متحقت امال کے مطابق تھا کہ نسان و فجار نے ترکی عمل وار تکاب کہا ترکے لیے مرجہ کی آڈیس بہانے بنا لئے ہے اس کی روک تھام کے لیے قول وعمل اہل جق کا شعار بن گیا تھا' دوسرا جملہ برزیدو یہ قص والا بیتھا کہ طاعات سے ایمان میں ذیادتی اور محاصی سے نقص آتا ہے' جس کو امام بخاری نے مختفر کردیا' تو طاعات سے زیاد تی اور محاصی سے نقص کا کیفیت کے اعتبار سے انام مما حب وغیرہ کو بھی اٹکارٹیس بلکہ ان سے آئی بات تو نقل بھی کی گئی ہے کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان کے طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے زیادہ کی گئی ہے کہ طاعات سے ایمان مصاحب سے نہیں طبی کہ ایمان کے طاعات سے زیادہ کی اندر نور انہت میں اضافہ اور انشراح و غیرہ کیفیات پیدا ہو نے سے حذیہ کو بھی اٹکارٹیس ہے۔ والملہ والشراح و غیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حذیہ کی اٹکارٹیس ہے۔ والملہ والشراح و غیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حذیہ کو بھی اٹکارٹیس ہے۔ والملہ الملہ والسراح و غیرہ کیفیات پیدا ہونے سے حذیہ کو بھی اٹکارٹیس ہے۔ والملہ والمد و المدر والمدر وا

حافظ عینی کے ارشادات

آخر میں اس سلسلہ کی تکیل کے لیے راس انحققین 'عمرة المحد ثین' عافظ بدرالدین بینی کی وجوہ ٹمانیہ کا خلاصہ درج کرتا ہوں۔
ا۔ اقر ارلسانی ایمان کا رکن نہیں ہے' کیونکہ اس کا وجود وجود تقد این قلبی کے لیے یا عدم اس کے عدم کے لیے دلیل قطعی نہیں ہے البتہ اجراً احکام ظاہری کے لیے بیشرط ہے' کیونکہ ان ایمان کا تحقق ہوجاتا اجراً احکام ظاہری کے لیے شرط ہے' کیونکہ ان ایمان کا تحقق ہوجاتا ہے کہ کہ دور نے ہے وہ محفی بھی بھال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بحر بھی ایمان ہوگا'' تو ایسا محفی جس کو خدا کی پوری معرفت حاصل ہوگئی اور تمام عقائد پر پچتنگی بھی اس کو حاصل ہے اور اس کا دل نور ایمان سے معمور ہو چکا ہے پھر محف زبان سے کلمہ شد

اگرکہاجائے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اقر اراسانی ایمان شن معتبر نہ ہوا اور بی خلاف اجماع ہے کیونکہ اس امر پراجماع ہو چکاہے کہ وہ معتبر ہے' خلاف صرف اس میں ہے کہ دکن ہے یا شرط جواب ہے ہے کہ امام غزالی نے اجماع کا انکار کیا ہے' اور خض فہ کور کے مومن ہونے کا تحکم کیا ہے اور باوجود قدرت یا وقت ملنے کے اقر ارلسانی نہ کرنے کو نجملہ معاصی قر اردیا ہے اور بعض حالات میں ترک اقر اربحالت اختیار کا جواز بھی ان کے یہاں مغہوم ہوتا ہے۔

ا اعمال جوارح ایمان میں داخل نمیں میں کیونکہ آیات میں عمل صالح کوایمان سے الگ کر مے عطف کے ذریعے بتایا گیا ہے۔ اگر وہ ایمان میں داخل منے کو تھرار بے فائدہ ہوا۔

سرآیات قرآنی میں ایمان کے ساتھ ضدعل صالح کوذکر کیا گیاہے جیسے وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا الایق الاک ایک چ چرکواس کے جزوکی ضد کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے معلوم ہوا کھن صالح ایمان کا جزونہیں ہے۔

ایمان سے خودی منفی ہوتا کیونکد ضد تج والی اس سے منفی ہوا کہ تا ہے ورشا بھا عضد ین لازم آ ہے گا۔ اس اسی صورت میں و لم يلبسوا

ابعانهم بظلم كاعطف الذين آمنوا يريحرارب فانده بوا\_

۵۔ حَن تعالیٰ نے بہت کی آیات میں ایمان کو صحت اعمال کے لیے شرط قرار دیا جیسے واصلحوا ذات بینکم و اطبعوا الله ورسوله ان کنتم مومنین ۔ و من بعمل من الصالحات و هو مومن ۔ وغیرہ اور قاعدہ ہے کہ شرط شک اس کی اہیت و دفیقت سے خارج ہوتی ہے۔ ۲۔ حَن تعالیٰ نے بندوں کو دصف ایمان کے ساتھ خطاب کیا 'پھران کو اعمال بجالانے کے احکام دیے جیسے کہ آیات صوم وصلوٰ ہووضوٴ ایس اس سے معلوم ہوا کی کمل مفہوم ایمان سے خارج ہے ور شخصیل حاصل کی تکلیف لازم آئے گی۔

ے۔ حدیث جبریل میں ایمان کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تصدیق پراکتفافر مایا کہ فلاں فلاں باتوں پر ایمان لاؤ اور آخر میں میر بھی فرمایا کہ میہ جبرائیل نفے جو تہمیں وین سکھانے آئے نفے اپس اگر ایمان میں تصدیق کے علاوہ اعمال وغیرہ بھی واض نفے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بیان نہیں فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے بجائے تصدیق کے اصلاح کیوں نہیں دی؟ وین سکھانے آئے تنے تو ایسے مخالطہ والی بات کو صاف نہ کرتے 'نے کہ تکر ممکن تھا؟

۸ بن تعلیم موشین کو بنا کام الله الله الله الله الله الله تو الله الله تو الله الله و الله الله جمیعا ایها المومنون بس معلیم مواکدایان معسبت کساتھ جمع موسکتا کے حالاتک کوئی چرائے ہروکی ضد کساتھ جمع جمیع الله الا الله دخل المجنة اگر کہا جائے کہ صدیت بی بین الزانی حین یزنی و هو مو من آیا ہے تو صدیت بی بین من قال لا اله الا الله دخل المجنة وان زنی وان سوق بھی وارد ہے۔ نیز حدیث بی ہے کہ جوتو حید درسالت کا قرار کرے اس کو جنت سے روکنے والی کوئی چرنیس ہے تاہم الل حق المجنت وفرضیت اعمال اور ترک اعمال وارتکا ہم کہا تر پر استحقاق عذاب و محودی و فول اول جنت کے قائل میں اور فرقہ کہا طلم مرجدان المور سے مشرب کہتا ہے کہ ایمان کی موجودگی بین ارتکا ہم محسبت یا ترک اعمال پرکوئی موخذہ و نیس موال الله بهدی من یشاء الی صواط مستقیم کے حداث عبید الله بن موسیٰ قال انا حنظلة بن اہی سفیان عن عکومة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه و صلم بنی الاسلام علی خمس شهادة ان لا الله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلواة و ایت آء الزکوة و الحج و صوم دمضان ۔

۔ ترجمہ: حضرت این عمرضی اللہ عنماراوی ہیں کدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہاس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبین اور مجم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دسول ہیں ٹماز قائم کرنا۔ زکو قادا کرنا کج کرتا اور دمضان کے دوزے رکھنا۔

تشریخ:۔اسلام کومع ارکان خمدے خیمد سے تشبید دی گئی ہے جس طرح ایک خیمد کوقائم رکھنے کے لیے ایک عود وقطب (ورمیانی بانس یا دومری مضبوط ومنظم لا نمی کلڑی) کا ہونا ضروری ہے جس پر پورا خیمہ قائم ہوجا تا ہے اوراس کے پھیلا ؤکوقائم رکھنے اور تندوین ہواؤں سے مخفوظ رکھنے کے لیے چاروں طرف اوتا و ( کھوشے ) گاڑ کرا طناب (رسیوں ) سے باندھ دیا جا تا ہے اوراس کی بخیل ہوجاتی ہے ای طرح اسلام کوایک خیمہ بچھئے جس کا عمود وقطب شہادت تو حید ورسالت یا ایمان وتقد این قبی ہے۔ اوراس کے دوسرے تمام شعب اعمال اخلاق وغیرہ بطوراوتا دواطناب ہیں کہ بیسسہ مکملات ایمان اور مقویات وحافظات ہیں چنا نچ دھرت سید ناحسن وضی اللہ عند نے کسی جنازہ پر اجتماع کے موقعہ پر مشہور شاعر فرز وق سے فرمایا کہ تم نے اس مقام کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے کہا است عرسوں سے شہادت تو حید پر قائم ہول محضرت سے ترموں سے شہادت تو حید پر قائم ہول محضرت سے ترموں سے شہادت تو حید پر قائم ہول کو مایا نہ بیرہ عمود ہاطناب کہاں ہیں؟ لینی اعمال صالح ( کذا فی الرقاق)

اس کے علاوہ حدیث معاذر منی اللہ عند سے بھی اس کی تائید لمتی ہے جس کوٹر ندی نسائی امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وکلم اور ووسر مے عابد ساتھ لکے راستہ میں ایک تنہائی کا موقع پاکرمعاذ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وکلم سے وہ

عمل دریافت کیا جو جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا' وین اسلام کاراس دیس عمل قرشہادت تو حیدور سالت ہے گھرجس عمل ہے دین کی بندش مضبوط و شخکم ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا اورز کو قادینا ہے اوراس کے اونے عملوں میں سے سب سے اوپر اور چوٹی کاعمل خدا کی راہ میں جہاد کرنا ہے گھر آخر میں فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جہاد فی سیس اللہ کے برابرکوئی نیکی نہیں' ایک حدیث طبرانی وطیالس کی ہے کہ حضورا کرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہے سوال فرمایا' ہم جائے ہوائیمان کو تھا منے والے دستوں میں سب سے زیادہ مضبوط پینڈل (دستہ وعروہ) کون ساہے؟ صحابہ نے عرض کیا'' نمرایا نماز بہت انتہاں ہے مگراس کا دائر عمل دوسراہے' گھرعرض کیا'' روز ہ'' آپ نے گھراس طرح فرمایا' محابہ نے جاد کا ذکر کیا' اس پر بھی آپ نے ای طرح فرمایا' گھرفرمایا' ایمان کے عرود ن میں سے سب سے زیادہ مضبوط و مشکم عروہ خدا ہی کے لیے دوس اور نا کی وجہ ہے کہ نا اورای کے دوس کی سے بخض رکھنا''۔

اس می تمام احادیث ہے واضح ہے کہ ایمان کی تعیل حفاظت واستحکام کے لیے سارے اعمال کام دیتے ہیں یہ بیس کہ خووا یمان کی جن سے سب اعمال جوارح ہیں بیاس کے اجز اُمقومہ یا مکملہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

چرا گركها جائے كدايمان واسلام كي و م ٢٤ كتك شجع بين يهال صرف جا ركاذ كركيول كيا كيا تو ملاعلى قارئ في جواب ديا۔

کدان میں سے اہم ترین ارکان کا ذکر کردیا گیا ہے علامی عنی نے فرمایا کر عبادات دوشم کی ہوتی ہیں تو لی جیسے اداء کلم شہادت ایا غیر تو ل اوروہ بھی دوشم کی ہے ترکی جیسے صوم یافعلی اور بھی دوشم ہے۔ بدنی جیسے نماز 'یامالی جیسے زکو ق' یا بدنی و مالی دونوں کا مجموعہ جیسے جح' اس طرح ہر قشم کی عبادات کی طرف اشارات فرمادیے گئے۔

حافظائن تیمی قرماتے ہیں کراسلام کیا ہے؟ ایک فدائے وحدہ لا شویک کے سامنے عبادات کے لیے سرگوں ہوجانا 'اب اگر وین اسلام کا تجویر کروتواس میں چند تنم کے احکام پاؤگے۔

ا ـ وه احكام جوسب پريكسان واجب بين ـ

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ توحید کی دعوی دارتو دنیا کی اکثر توجیں ہیں ادرائیک حتم کا ناتص اقر ارتوحید کچھ نداہب میں پایا بھی جاتا ہے محرکم کی حجے وخالص توحید جوتو حیدالوہیت توحید ہو بیت اورتوحید صفات سب پرشامل ہے صرف ندہب اسلام میں پائی جاتی ہے اور وہی راس الطاعات الب الاعتقادات ام العبادات اور راس القربات ہے بھر مسلمانوں میں عقائد وانمال کی زیادہ ضجے تعبیر اہل سنت والجماعت میں فروگ مسائل میں حق وانصاف ائمہ احتاف کے ساتھ اور موجودہ دور کے مسائل میں حق واعتدال علاء دیو بندکی طرف ملے گا۔ واللہ اعلم۔ اللہ یا خدا کہتے ہیں اس کوہم تمام عیب ونقائص سے پاک ہی جے ہیں وہ نہ کی حیثیت سے ناتھ ہے نہ ہے کا رہے نہ عاجز ہے نہ مغلوب کوئی اس کے کی کام میں کی وقت بھی روک ٹوک ہیں کرسکا 'وہ تحار مطلق ہے۔ (یفعل ما یوید 'یفعل ما یشاء' فعال لما یوید اور لا یسنل عما یفعل اس کی شان ہے 'اب اگر فرض کرلیں کے آسان وز مین میں دو خدا ہیں تو فلا ہر ہے کہ وہ دونوں اس شان کے ہوں گے چرد کھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات وسفلیات کی تہ ہر دونوں کے گلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ ان کے باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے'اتفاق کی صورت میں دوا حمال ہیں یا تو اسلیم ایک ایک سے ایک کی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ ان کے باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے'اتفاق کی صورت میں دوا حمال ہیں یا تو معلوم ہوا کہ دونوں میں ہے ایک گلی تدری خدا کوہ جود تو ایک کامل طور پر انتظام کر سکتا ہے تو دوسر ابیکا رقیرا اس کو مانے سے کیا فائدہ ؟ خدا کوہ جود تو ای کامل طور پر انتظام کر سکتا ہے تو دوسر ابیکا رقیرا اس کو مانے سے کیا فائدہ ؟ خدا کوہ جود تو ایک میں لاتا جا ہیں گلی مناز ہے کہ اس کے مانے بغیر جارہ ہی تہیں اور اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لائے الد متا بلہ میں ایک مناز میں سرے کو فی جود ہود ہی نہ ہو سے گئی اور موجود بھی ہوگئ تو پھر اس محکل میں ٹوٹ کی جوٹ کو ختم ہو جود کی خرص آسان وز میں شروع میں ہو جاتا۔

حضرت علامہ عثاثی نے اس تحقیق کا حوالہ صفحہ ۲۵۱ میں دیا ہے؛ گرسورہ انبیاء کی جگہسورہ کج کا حوالہ ملطی کتابت یا طباعت ہے درج ہو گیا ہے؛ توحید کے بعد عبادات وطاعات کا درجہ ہے؛ ان کی حقیقت؛ ان کے مقصد اور ان کے باہمی ارتباط کو بچھنے کے لیے بھی حصرت نا نوتو می قدس سرہ کی دلنشیں اور جامع مانع تحریر سے بہرہ اندوز ہوجا ہے۔

#### داغ عبريت وتاج خلافت

دشواری بے کہانسان فطرۃ داغ عبدیت برداشت نیس کرتاس لیےاس کے سامنے ایک ایسا آسمین رکھا گیاہ جے دو سمجھاور پھراس رعمل میرا موکراس منزل تک پہنے جائے جہال میداغ عبدیت تاج خلافت کا سب سے آبدار موتی نظر آنے لگتا ہے اس لیے اسے صرف سمجھایا نہیں گیا بلکہ عملی طور پر بھی اس کی ٹرینگ دی گئی۔جس کے اثر ہے قد ریجا اس کی فطرت اطاعت و مجت کی خوگر ہوتی چلی جائے سب ہے پہلے مولی حقیق نے اپنے ایسے خوبصورت نام بتائے جن میں حسن وخوبی کا جلوہ بھی ہے اور تعین تھم دیا کہ ہم ان ناموں ہے اسے ایسے ایسے فیصورت نام بتائے جن میں حسن وخوبی کا جلوہ بھی ہے اور تعین تھی ہارے ول پر جمتا چلا ان ناموں ہے اسے بھارا کریں اس کا نتیجہ فضیاتی طور پر بیہونا چاہئے کہ اس کے حسن و جمال کا بے کیف و بے مثال فقش ہمارے ول پر جمتا چلا جائے اور ان اساء کے لیاظ ہے عہاوات میں یہ تقسیم کردی گئی:۔ جائے اس کے ساتھ اس کی بناہ قدرت وطاقت کا تسلط بھی قلب پر چھاتا چلا جائے اور ان اساء کے لیاظ ہے عہاوات میں یہ تقسیم کردی گئی۔۔ عبادات میں میں تقسیم کردی گئی۔۔ میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ کی تعلیم کو ان سے کی تقسیم کردی گئی۔۔ میں اس کے ساتھ کی تعلیم کو کی تعلیم کو کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کو کی تعلیم کو کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کو کی تعلیم کی ت

پچھعبادتیں تو وہ رکھیں جواس کی حکومت کا سکدل پر قائم کریں اور جو پچھوہ جوجذبۂ محبت بھڑ کا ئیں اب آگرتم ذراغور کرو سکے تو اسلام کی عبادت میں نماز اورز کو چنہیں پہنی قتم میں نظر آئیں گی اور روز ہ جے دوسری قتم میں نماز وز کو چیس نمام تر پارگا وسلطنت وحکومت کا ظہور ہے اور روز ہ دجے میں سرتا سرمجو بیت واجمال کا جلوہ۔

نم از نمازکیا ہے؟ حاضری کے ایک عام نوٹس کے بعدلباس وجسم کی صفائی 'اس کے بعدکورٹ کی حاضری کے لیے تیاری وکیل کا انتخاب ' چرکورٹ میں پیچی کروست بستہ بااوب قیام' داکیں باکیں ویکھنے' بات چیت کرنے' کھانے پینے حتی کہ بلا وجہ کھانسنے اور نظریں اٹھانے تک کی ممانعت' آخر میں بذریعہ وکیل درخواست پیش کرتا' چر باادب سلام کرکے دالیس آجاتا۔

نہ کو ہ : ذکو ہ پرغور سیجے تو اس میں بھی غلام کی طرح اپنی کمائی دوسرے کے حوالے کر دینا' سرکاری ٹیکس وصول کرنے والے آئیس تو ان کوراضی کر کے واپس کروینا' اور جووہ لینا جا ہیں بے چون و چراان کے سپر دکر دینا۔

اب مو پواگر پانچ وقت ای طرح حاضری اوراتی عاجزانہ جبرسائی کی تاہم ٹریننگ حاصل کی جائے۔ پھرسال بھر جس اپنا کمایا ہوا مال ایسی خاموثی اور پیچارگی سے سپر دکیا جائے تو کیا اس ذات کی ملکوت و جبروت کانتش دل پر قائم نہیں ہوگا۔ جس کے پرشوکت اساء پکارتے ایکارتے اور بیعا جزانہ عباد تیں کرتے کرتے عمر بسر ہوگئی۔

روز 8: دومری طرف اگر خور کروتو عبت کا پہلا اثر کم خفتن کم خورون ہی ہوتا ہے اس لیے اگر پہلے ہی قدم میں یہاں کوئی عاش نہیں ہے تو بیفرض قر اروپا گیا ہے کہ وہ اس جمیل مطلق کی عبت کی عشقا شادا کیں ہی اختیار کرے کھانا کی بینا ترک کرے را توں کواٹھ اٹھ کراپئی نیندخراب کرے اورا یک جگہ جمع ہوکراس کلام کی ایک معقول مقدار سنا کرے جسے سن کرمردہ روحیں بھی بڑ بینے آگر آیک ماہ کی اس ٹریننگ سے اس کے رنگ ڈھنگ طور وطر بق میں کچھ عاشقا ندا نداز پدا ہوگیا ہے تو اب اس کودومرا قدم اٹھا نا چاہیے اور وہ بہے۔

جی جب کھانے پین سونے جا گئے اور دنیا کے دوسر سے لذائذ میں اس کے لیے کوئی لڈٹ نہیں رہی تو اس کوا ب کو سے یار کی ہوا کھانا چاہئے ' یہاں زیب وزینٹ نزک واحشام درکارنہیں بلکہ سرتا سرؤل واشقار ' ہمتن بجز وا تکسارشکتہ حال واشکبار ' برہند پاؤں وجاں ناگر خوش کہ سرتا پادیوانہ وار چانا مقصود ہے' بہی احرام کا خلاصہ ہے' پھر لق ووق میدانوں کی صحرانور دی اور لیلائے دھنیقت کے سامنے جی و پھار بہی تلبیہ اور میدان عرفات کا قیام ہے اس کے بعدا کیا۔ ایسے کھر کے سامنے حاضری ہوتی ہے جس کا کمیں کوئی نہیں گریوں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کی کر نیس اس کے ہر ہر پھر سے پھوٹ بھوٹ کیوٹ کر نظارہ کے موقع و جمال کی کر نیس اس کے ہر ہر پھر سے پھوٹ بھوٹ کر نگل رہی جی اور دلہا سے عشاق کو پاش پاش کے ویتی جیں ایسے دل مش نظارہ کے موقع پر بے ساخت وہی فرض اوا کر تا پڑتا ہے جو مجتوں نے دیار لیلے کود کھر کراوا کیا تھا اس کا نام طواف ہے۔

## روزه ورهج كااربتاط

شايدصوم ورج كاى ربطك وجدے ماه رمضان كے بعدى ج كايام شروع موجاتے ہيں۔

جہاد:۔اگرجذبہ مجت اس سے بھی آ گے ترقی کرجائے تو آخری منزل جہاد ہے بیٹش ومجت کی وہ آخری منزل ہے جہاں پہنچ کرمحت صادق و مدعی کا ذب تھرجاتے ہیں۔

قر آن کریم میں جہاد کی ایک حکست سیعی بتائی گئی ہے اس میدان ہے جو بھاگا وہ اس لائق نہیں سمجھا جاتا ہے کہ پھر خدااور رسول کی محبت کا دم بھر سکے اور جس نے ذراکوئی کمزوری دکھائی اس پر پھر بیوفائی کا دھر لگے بغیر نہیں رہتا' اس میدان کا مردصرف وہ ہے جواپنی موت کواپٹی زیست پرتر جی ذیتا نظر آئے ڈشن کی آلوار کی چیک اس کواتن مجوب ہوجائے کہ سوجان سے مگے لگانے کی آرز وہواوروہ بڑے جذبہ کے ساتھ سے کہتا ہوا خداکی راہ میں قربان ہوجائے

عمریست که آوازه منصور کهی شد من از سرنو جلوه و بهم دارورس را

'' بدوه عاشق صادق ہے کہ جب اس طرح پروانہ دارا پی جان دے دیتا ہے تو قر آن کواسے مردہ کہنے پر غیرت آتی ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اگر چیم ہیں اس کی زندگی اور اس زندگی کے مقام بلند کا شعور نہیں''

مولانا مرحوم کے اس نقشہ کے مطابق نماز اور زکو ق'روزہ اور حج کا علیحدہ ربط واضح ہوجاتا ہے اگریہ چاروں عبادتیں اس تصور ےادا ہوتی رہیں توممکن نہیں کہ طاعات ومحبت کی دونوں شاخیں جوایک عبد کے لئے مطلوب ہیں پیدا نہ ہوجا کیں۔

(ترجمان السنة صفي ١/٥٨٩ تا صفي ١/٥٨٩)

باب امور الايمان وقول الله عزوجل ليس البر ان تولو ا وجو هكم قبل المشوق والمغرب ولكن البر من امن بالله الى قوله تعالى المعقون٬ قد افلح المؤمنون الابة

حدثنا عبدالله بن محمد ن الجعفي قال ثنابو عامر ن العقدى قال سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار عن ابي
 صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الايمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الايمان.

تر جمہ: - باب امورایمان کے بیان میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ یکی صرف بیٹیں کیتم (عبادت کے وقت) اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرلو بلکہ بردی نیکی ہے ہے کہ آدمی خدا پر ایمان لائے (وغیرہ آخر آیت تک) اور حق تعالی نے ارشاوفر مایا کہ بیٹک ان ایمان والوں نے فلاح حاصل کرلی جوابی ٹمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں (وغیرہ آخر آیت تک)

حضرت ابو ہریرہ رض اللہ عشراوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ایمان کے پکھاو پر ساٹھ شعبے ہیں اور حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

تشرت الم بخاری نے اس باب کے عنوان ور جمہ میں دوآیات پیش کی ہیں اول لیس البر الابت جس کا شان نزول ہیہ کہ یہود ونساری کے لئے خرائی عقائد واعمال پرجوعذاب خداوندی وغیرہ کا ذکر سابقہ آیات ہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ بمیں عذاب کیوں ہوگا ، ہم تو ہدایت یافت اور سنحی منفرت ہیں کی وکئی نماز جیسی افضل عبادات کو خدا کے تھم ومرض کے موافق قبلہ کی طرف دخ کر کے پڑھتے ہیں اس سے بڑی کیا ہوگی ؟ اس پرحی تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان تو گوں کا بی خیال سے جنیں سب سے بڑی اور بنیادی نیکی تو ایمان باللہ وغیرہ عقائد کی در تقلی ہواراس کے موافق کے ہدایت یافت کے ساتھ دوسرے اعمال کی صبح طور سے اوا میکی اس لئے بہود فساری کا صرف اپنے استقبال قبلہ پرناز کر تا اور تھن اس کی وجہ سے اپنے کو ہدایت یافت اور سنحی مغفرت بھی خیال خام ہے تا وقتیکہ ان سب اعتقادات اضلاق واعمال پرقائم ندہوں کی جو ندکور وہالا آیت کر بحد میں خدکور ہیں۔

حضرت علامہ تشمیری قدس سرہ نے اس موقع پر بیمی فرمایا کہ یہاں' آنفی بڑ' کی تعیم صرف یہود ونصاریٰ کے'' زعم باطل'' کے مقابلہ لے زمشری نے کہا کہ خطاب اہل کتاب کو ہے کیونکہ یہود مغرب (بیت المقدس) کی طرف فراز بڑھتے تھا ورنصاریٰ شرق کی طرف (عمرة القاری صفحۃ ۱/۱۳۳۲) میں کی گئی ہے کہ انہوں نے الاہم فا لاہم کی رعایت ترک کر دی تھی ورنہ طاہر ہے کہ نی نفسہ قبلہ کی طرف توجہ بھی معمولی نیکی نہیں ہے بلکہ اعمال جوارح میں سے بردی نیکیوں میں شار ہے کیونکہ ایک دویا چند نیکیاں بھی خواہ وہ اپنی جگہ کتنی ہی اہم اور بردی ہوں اگر ان کے ساتھ کسی درجہ کی بھی ایمان وعقائد کی خرابی شامل ہے یا دوسرے اعمال واخلاق کی طرف سے لا پروائی ہے تو وہ چند نیکیاں بیسود ورائیگاں ہیں۔

94

حضرت شاہ صاحب نے ای آیت کا اقتباس حدیث 'کیس من البوا المصیام فی السفو '' کو آراد دے کر داؤد ظاہری کے استدلال کوباطل فرمایا جواس حدیث سے سفر میں روزہ رکھنے کو قطعاً باطل و تا جا کز کہتے ہیں مصرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہاں بھی الی بی مصورت تھی کہ لیف صحاب نے رمضان میں روزے کر کہ کو باوجود مشقت سفر وشدت حروغیرہ کے بھی گوارہ نہ کیا 'جس سے ان برغش طاری ہوگئ صفورا کرم صلی اللہ علیہ دسم کو معلوم ہواتو آپ نے سمید فرمانی کو نیکی کوائی میں مخصر بھینا کوئی دبی بحرفیس ہے بلکہ موقع وگل کی مناسبت اور الاہم فالاہم کی رعایت سے مل کرنا چاہئے البذاجس وقت عزیمت پرعمل دشوار ہوتو رخصت پرعمل کرنا وا ہے کا لبذاجس وقت عزیمت پرعمل دشوار ہوتو رخصت پرعمل کرنا وا روم مناسب ہے۔ حضرت شاہ نے بچومزاح کے انداز میں سیمی فرمایا کہ لوگوں کی ایک تم نیک بخت ہوتے ہیں اورا مورم ہم عظیمہ کی اصلاح مقصود ہے کیونکہ ایسے لوگ کو نیک بخت ہوتے ہیں مگر قلت تفقہ کے باعث معمولی باتوں کا اجتمام کرتے ہیں اورا مورم ہم عظیمہ کی طرف سے خفلت ہرسے ہیں۔

دوسری آیت قد افلح المومنون الاید میں بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالح شارکے گئے ہیں جن سے اعمال کی اہمیت واضح ہے کیکن امام بخاری کا مقصد سے کہ تمام امور متعلقہ ایمان اجزاء ایمان ہیں ای لیے ان کوساتھ ذکر کیا گیا ، بھر صدیث میں ایمان کے ساتھ سے اور شجے ہتلائے ہیں جس میں اعمال واخلاق سب ہیں لہذا ایمان کا ان سب سے مرکب ہونا ٹابت ہوا کیکن بیاستدلال میحی نہیں کیونکہ ودنوں آ بحول میں تو ایمان پر اعمال کا عطف کیا ہے۔ جس سے جزئیت کے خلاف مغایرت مفہوم ہورتی ہے اور صدیث میں بھی شعبوں سے مراوفروع و آٹارایمان ہیں۔

علامة تسطلانی نفر مایا که حدیث بین ایمان کوتون اور شاخون والے درخت سے تشبید دی گئی ہے اور یہ بجازا ہے کیونکہ ایمان لغۃ تقدیق ہے اور عرف شرع بین تقدیق قلب ولسان کا نام ہے جس کی تکیل طاعات سے ہوتی ہے البذا ایمان کے کچھاو پر ساٹھ شجے ہوئے کا مطلب ہے کہ اصل کا فر پر اطلاق کیا گیا ہے۔ ایمان اصل ہے اور اعمال اس کی فروع اور بیا طلاق مجاول یا دت و نقصان کی صورت بین بھی اعمال ہی کے باعث ہے اور امام شافعی وغیرہ نے جو اعمال کورکن ایمان قرار دیا ہے۔ وہ ''ایمان کا ال ''کے اعتبارے ہے ای لئے تارک اعمال ان کے نزد یک خارج ہوجاتا ہے قالمہ العلامة النفتاذ انبی (شروح البخاری صفح ۱۲۳)

ایمان کی کتنی شاخیں ہیں

یہاں بضع دستون کی روایت ہے مسلم شریف کی ایک روایت میں بضع دسبعون ہودسری میں بضع دسبعون او بضع دستون شک کے ساتھ ہے ابوداؤور مذی میں بضع دسبعون بلاشک ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا کہ تمام احادیث اور سب رواۃ پرنظر کر کے بضع وسبعون ہی رائے ہے امام نوویؒ نے فرمایا کہ صواب یہی ہے کہ بضع وسبعون کو ترجیح دی جانام نوویؒ نے فرمایا کہ صواب یہی ہے کہ بضع وسبعون کو ترجیح دی جائے کی نیات کے منافی ٹہیں ہے کیونکہ تخصیص بالعد دفنی زائد پردلالت نہیں لرتی تسیرے یہ بھی احتال ہے کہ کم والی روایات ابتدائی ہوں۔ پھر شعبے بردھتے رہے ہوں گے۔
امام حافظ ابوحاتم ابن جان ہس نے فرمایا کہ ''میس نے اس حدیث کے بارے میں مدت تک تہت کیا اور طاعات کو ثار کرتا رہا تو عدد نہ کورہ حدیث سے بہت بڑھ گیا۔ پھر صرف کی اللہ وسنت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی پوری مراجعت کے بعد 4 کے معد کے نہ کم نہ یا دوائی سے تیں سمجھا

کر جمنوراکرم ملی الله علید کم کم رادکماب وسنت سے ثابت شدہ عدد ہے ذکرہ ابوحاتم فی کماب 'وصف الا بعمان و شعبه'' (شروح البخاری سفی ۱۳۳) بضع کے اطلاق میں بہت سے اقوال ہیں ٔ زیادہ سیح تین اوروس کے درمیان کا قول ہے البذا ۹ سکا عدورا جج ہوا والله اعلم پھر علاء نے ان شعبول کی تعیین کے لئے بہت کی کما ہیں مستقل طور سے تعنیف کی ہیں جن میں شعب الایمان ام بیجق کی بہت مشہور ہے۔

شخ عبدالجلیل نے بھی ای نام ہے کماب تکھی ہاور محدث شہر شخ محمر تعنی زبیدی منی نے ان ووٹوں کما بول کا خلاصہ کیا ہے جس کانام ' عقد الجمان' رکھااورسب سے بہتر فوائد و تحقیقات عالیہ کے اعتبار ہے شخ ابوعبدالله علیمی کی کماب المعباج ہے۔

طافظ نے فتح الباری میں ابن حبان کی تو منح وتشریح کوزیادہ پیند کیا اور ای کوہم یہاں ذکر کرتے ہیں ۔ شعب ایمان کا تعلق قلب اسان اور بدن تینوں سے ہے اور ہرایک کے ماتحت شعبوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ا - اعمال قلب کی (جن میں معتقدات و نیات شال ہیں) ۱۳ خصلت ایمان بالله (جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر یعین اوراس امرکا
اعتقاد شامل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں اوراس کے سواسب حادث ہیں) ایمان فرشتوں پر آسانی کتب پڑا نہیا و وسر کین پڑقدر خیروشر پر بیم آخرت پر
(جس میں قبر کا سوال بعث فرشور حساب میزان مسراط جنت و نار پر یعین شامل ہے) خدا کی بحبت و دسروں سے خدا کے حسد و بغض نی کر یم صلی اللہ علیہ و کم عظمت و بحبت (جس میں درووشر یف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) افعال (جس میں ترک ریا و و فعال شامل ہے) تو بہ خوف میں درووشر یف اور آپ کی سنت مطہرہ کا اتباع شامل ہے) افعال (جس میں ترک حداثر کے حقاد و کید ذیر کی خضب میان شامل ہے) ترک کبرو بجب ترک حداثر کے حقاد و کید ذیر کی خضب میان شامل ہے) ترک کبرو بجب ترک حداثر کے حقاد و کید ذیر کی خضب کا سان سات خصلتوں پر شامل ہیں: کلے تو حید زبان سے اوا کرنا۔ تلاوت قرآن میں جدا علم و بن کا سیکھنا۔ و بن کا علم سیکھا تا و عائد ذکر (جس میں استدفار شامل ہے) لغو با توں سے اجتذاب۔

۳-اعمال بدن ۲۸ خصلتوں پر مشتل ہیں۔ان میں ہے ۱۵ کاتعلق اعمیان ہے ہے۔ یا کی شی کئی (جس میں نجاستوں ہے بچنا بھی شال ہے) سر عورت نماز فرض وفل زکوہ فرض وفل کے وعمرہ فرض وفل است ہے۔ سر عورت نماز فرض وفل کے وعمرہ وفل کے وعمرہ فرض وفل است ہے۔ اگرام ضیف روزہ فرض وفل کے وعمرہ فرض وفل است طواف اعتکاف المتمال لیلة القدر دین کو بچانے کی معی (جس میں وارالشرک ہے اجرت بھی شال ہے) نذر کو پورا کرنا ایمان میں تحری واوا و کے حقوق کی چھسکتیں وہ ہیں جن کا تعلق اسپنے خاص متعلقین واتباع ہے ہے (۱) نکاح کے ذریعے عفت اختیار کرنا (۲) عیال واولا و کے حقوق کی مجمد اشت کرنا اور تربیت کرنا (۳) پروالدین لیمی شائل ہے) صلاح میں مساوک (جس میں ان کی نافر مانی ہے بچنا بھی شائل ہے) صلاح میں دوروں کی اطاعت (۲) غلاموں اور ماتخوں کے ساتھ ترقی کا معاملہ۔

کافیصلتیں وہ ہیں جن کا تعلق دوسر ہے لوگوں ہے ہے۔(۱) حاکم ہوکرعدل کرتا۔(۲) مثابت جماعت (۳) اطاعت اولی الام (۳) اصلاح بین الناس (جس میں قال خوارج و بغاۃ شامل ہے)(۵) ہوئی کے کام میں اعانت (جس میں امر بالمعروف و نبی عن المحت اولی الامروں ہیں شامل ہے)(۲) اقامت حدود (۷) جہاد (جس میں مرابط شامل ہے)(۸) اوائے امانت (جس میں ادائیگی خس شامل ہے)(۹) ضرورت مندکو قرض دینا اور قرض کی اوائیگی (۱۰) اکرام جار (۱۱) حسن معالمہ (جس میں طال طریقت پر مال جمع کرنا شامل ہے (۱۲) مال کو طریقت تن میں صرف کرنا (جس میں بر کہ ترزیروا شراف شامل ہیں) (۱۳) سلام کا جواب دینا (۱۳) جھیکنے والے کو برجمک اللہ کہنا (۵) اوگوں کو ایڈ این پنجانے سے باز رہنا (۱۲) ابودلوب سے اجتناب (۱۵) راستے سے تکلیف دینے دائی چیز برنانا۔ پیسب ۲۹ خصالتیں ہوئیں اورا گر تفصیل کردی جائے کے بعض جگہ کی خصالتیں ہوئیں اورا گر تفصیل کردی جائے کے بعض جگہ کی خصالتیں ایک نم میں آگئی ہیں تو عدد 2 موجائے گا۔ واحلہ اعلم۔ (شروح البخاری صفح ۱۸/۱۷)

قلی وساوس: - شعب ایمان کی تعمیل وضاحت کے بعد ایک اہم امر قابل تنبیہ یہ کہ شیطان جس طرح انسان کو بے مل اور بدعمل بنانے کے لئے اپنی برمکن کوشش کر ڈالیا ہے ای طرح انسان کے دل میں وساوس پیدا کر کے اس کو بے ایمان بنانے میں بھی کسرا شاکر نہیں ر کھتا اس لئے ایک فخص وساوی قبلی کا شکار ہو کرنہایت پریشان ہوجاتا ہے اور اس کوخطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان کی لازوال دولت سے محروم نہ ہوجائے'اس لئے اس سلسلے کی چندا حادیث کلمی جاتی ہیں۔

ا - حضورا کرم سلی الله علیه و کم نے ارشاد قرمایا کہ الله تعالی نے میری است سے دلوں کے برے خیالات ووساوس کو معاف قرمادیا ہے جب تک ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا ( بخاری وسلم )

۲-ایک فخف نے عرض کیا کہ جمی میم عدرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کرکوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ان کوزبان سے اداکروں 'نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کاشکر ہے کہ اس بات کو وسوسہ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ (ابوداؤد) ۳-ای طرح چند صحابہ نے حال عرض کیا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا دافعی ایسا ہوا؟ عرض کیا' جی ہاں! آپ نے فرمایا کہ بیتو خالص ایمان کی علامت ہے (مسلم)

يأب: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".

9 - حدثنا ادم بن ابى اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابى السفر وا سمعيل عن الشعبى عن عبد الله بن عمر و عن النبى صلى الله عليه وسلم قال" المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه "قال ابو عبد الله و قال ابو معاوية ثنا داود بن ابى هند عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمر و يحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم و قال عبد الا علي عن داو د عن عامر عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ماب يدهملان ده ب(جس كى زبان اور باتعدس )مسلمان محفوظ رين "-

ترجمہ: حضرت عامر تعمی نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ سیامسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ ( کے ضرر ) سے مسلمان محفوظ رہیں عہاجروہ ہے جوان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔
تشریح: سے اور پکامسلمان وہ کہلائے گا جو کسی دوسرے مومن بھائی کو ایٹے ہاتھ سے یا پٹی زبان سے کوئی نقصان نہ پہنچائے اس کا طرح اصل جمرت سے کہ آدین جائے اس حدیث میں مہاجرین کو طرح اصل جمرت سے کہ آدی باللہ کا مطرح اصل جم سے کہ دی ہوئی ہاتوں سے رک جائے بین سراسراللہ کا اطاعت کر اربن جائے اس حدیث میں مہاجرین کو

ھرے اس اجرت بہے کہ اوی انتدی ہے ہوں یا اول سے رک جائے ہی سراسر انتدا اطاعت تزار ہن جائے اس صدیمے ہی ہا ہری ہو خاص طور پراس لئے ذکر کیا تا کہ لوگ صرف ترک وطن کو بجرت مجھ کردین کی دوسری ہاتوں میں ستی نہ کرنے لگیس یا بتلا یا کہ فتح مکہ کے بعد بجرت منسوخ ہوجانے پراب بجرت کا لواب اس طرح آ دمی کو حاصل ہوسکتا ہے کہ دو حرام ہاتوں کو قتلعاً چھوڑ دے (بیصد بث ہے اس لئے بخاری کی ان صدیثوں میں شامل ہے جوافراد بخاری کے نام سے موسوم ہیں)

حفرت شاہ صاحب رحمة الله عليه فرمايا كه اس حديث معلوم بواكدا سلام جس طرح خدائے تعالى كساتھ ايك خاص رابطه و معالمه بهاى طرح وه لوگوں كساتھ بحى ايك معالمه درابطه خاصه بهاوريداس دين كاخصوصى اخمياز به گويا ايك مسلمان كول كى آواز دوسرے ملنے والے كے لئے ہوتى ہے كہتم مجھ منے مطمئن و بے خوف رہوا در ش تم سے مطمئن ہوں۔

اسلام سے پہلے عہد جاہلیت میں اوگوں کا شب وروز مشغلہ خوں دیزئ ہتک عزت اور لوٹ ماریخی اسلامی شریعت نے ان تمام مفاسد کو ممنوع وجرام قرار دیا اور ہر ملاقات کے وقت "السلام علیم" کہتے کو ممنوع وجرام قرار دیا ور لوگوں کو ایک دور سے کی طرف سے مطمئن زندگی گزار نے کا موقع دیا اور ہر ملاقات کے وقت "السلام علیم" کہتے کو اسلام شعاد قرار دیا جس کا بہت بڑا اجر وقواب ہتلایا عدیث میں ہے کہ آئیں میں بھڑت سلام مسنون کا رواج ووائیک دوسرے کو کھا نا کھلا کو جنت میں بسلامت و کرامت وافل ہوجا و سے کہ ہم صلاح میں جمور نے بڑے کی تخصیص نہیں ہرایک کو ابتداء کی نصبیلت حاصل کرنی جا ہے اور جان بھیان برجمی مدار نہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہر مسلمان کوسلام کیا جائے خواہ اس کو جانے ہویا نہ جائے ہو۔

پھر جواب دینے والے کو مزیدتا کیدات ہیں کہ جواب سلام اس پر واجب کیا اور جواب میں زیادہ بہتر اور زائد الفاظ اواکرنے کی ترغیب دی مثلاً اگر السلام علیم کے تو دوسراوعلیم السلام ورحمۃ اللہ کے وہ اگر السلام علیم ورحمۃ اللہ کے تو بیا ہ میں زیادہ بلندوصاف آ واز اختیار کرنے کی بھی ترغیب ہے تا کہ پہلاآ دی اچھی طرح سن لے اوراس کا دل زیادہ خوش ہوجائے۔

غرض یہاں یہ بتلانا تھا کہ اسلام دومروں کے لئے بہت بڑی صانت اس امری ہے کہ ان کواکیہ مسلمان ہے کوئی ضرر ونقصان نہیں گئی مسلمان ہے کہ دارالاسلام میں کفار و شرکیین اہل فر مہت کئے تھا تلت جان وہال آزادی کار وبار عدل وانصاف آزادی عبادات وغیرہ کے وقت تیں جوسلمانوں کے ہیں دارالاسلام کے سارے مسلمانوں کے لئے بھی کسی آیک ادنی کافروشرک کی معمولی تو بین یااضاعت مال بھی جا کر نہیں کسی تو بین تا بیاں ہوئی ہیں تو بین یا بیا تو امکان بی نہیں وارالاسلام کو دارالاسلام صرف اس لئے کہتے ہیں کہ دہاں اسلام کی شوکت اسلامی احکام و شعادی ترویج اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے کیکن ای کے ساتھ جو کفار وہاں رہتے ہیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال کی حفاظت گارٹی کے ساتھ ہوتی ہے کیکن ای کے ساتھ جو کفار وہاں رہتے ہیں ان کی بھی پوری حفاظت جان و مال و آبر و حکومت اسلامی کافرض اولین ہے اگر اس میں کوتا تی ہے تو وہ اسلام پر بدنما داغ ہے۔

اسلامی شریعت نے تو ذی کفار و مشرکین کی عزت اور جان و مال کومسلمانوں کی عزت و مال کے بر ابر مساوی ورجہ دے دیاہے تی کہ ذمی کا فرومشرک کی غیبت تک کوحرام قرار دیاہے اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے ' حضرت عمر صنی اللہ عند نے ایک بوڑھے ذمی فقیر کو دیکھا کہ سوال کررہاہے تو ساتھوں سے فرمایا کہ اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دؤ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ دارالاسلام بیس رہنے والا ایک بوڑھا ذمی یوں پریشان ہوتا مجرے اور دست سوال دراذکر کے گزارہ کرے۔

دارالاسلام کے مقابلہ میں دوسری شرق اصطلاح دارالحرب کی ہے۔ جہال تفرکی شوکت ہوتی ہے اور وہاں کفروشرک کے احکام سربلندہ وتے بیل فرض ساداداد و خداراسلام یا کفرکی شوکت پراوراسلام یا کفروشرک کے احکام کی فوقت و سربلندی یا حکوماند و عاجزاندادا کی پر ہے اگر کسی دارالحرب میں سلمانوں کو بھی سرچھ پانے کی جگہ میسر ہوادر وہاں ان کے لئے امن واطمینان کے ساتھ جان وہال کی حقاظت کے ساتھ ان کادین بھی محفوظ موتواس کودارالا مان کہا جاتا ہے اس کے اگر مسلمان ہوں قوان کو کی معاملات میں کفار کے دوش بدوش چلنا جا ہے اوراسلامی غدیمی رواداری کا پورانمون بنا جا ہے۔

حضرت شاہ صاحب ؓ دارالاسلام ٔ دارالحرب اور دارالا مان کی بھی تشریّ فرمایا کرتے منے اور بھی حق وصواب ہے جن لوگوں نے میہ مجھا کہ جس ملک میں بھی امن دامان اورعدل دانصاف کا قانون ہواور نہ ہی آ زادی ہومسلمانوں کے لئے ُ خواہ و ہاں شوکت! سلام ہویا نہ ہوا ور خواہ دہاں اسلامی احکام وشعار کا اجراء مجی جیسا جا ہے نہ ہؤوہ مجی دارالاسلام ہے ان کی غلاقہنی ظاہر ہے۔ آج عدل وانعسا ف۔اورامن وامان کا قالون اور ندہجی آزادی کی خوشما دفعہ کس ملک میں رائج نہیں؟ تو کیا دنیا کےسارے مما لک ' دارالاسلام'' کہلا کیں گے۔

الحاصل كہنا يہال بيتھا كماسلام چونكمسلام بيشتق ہواس بيس سلام وائن كا مجر إور سرماييموجود ہواور حديث فيكورو باب بيس يكسيق ديا گيا ہے كہ مسلمان دي ہے جس كى ايذا ہے مسلمان مون بول بلكه اگر كفار وشركين بحى اس كے سابي بيس آ باو بول تو وہ بحى اپ كو پورى طرح ہے محفوظ مجميس اور ان كى عزت و ترمت و نيوى كي پاس وارى اس حد تك بونى چاہئے كمان كے پيٹر يجھے بحى ان كو نا كوار بونے والى كوئى بات ہم اپنى فى بحالس بين في بي مسلمان كى غيبت جرام ہے ايك ذى كافر و مشرك كى بحى جرام و نا جائز ہے كہا اسلامى شريعت كى اس دوادارى اور حكومت اسلام كے اس قالون كى كوئى نظير بيش كى جاستى ہوئى جائے ؟

دوسری ایک حدیث سیح میں بیالفاظ بھی آئے ہیں کہ''مون وہ ہے جس سے سارے لوگ اپنے دماء واموال کے ہارے میں مطمئن ہوں''اس سے ہماری او پر کی تشریحات کی اور بھی تائید ہوتی ہے۔

اس حدیث کی سند میں عامر شعبی آئے ہیں جو ہمارے امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے واستاذ ہیں اوران کا ذکر ہم نے مقدمہ انوار الباری صفحہ ۴ سار امیں کیا ہے۔

باب: اى الاسلام افضل؟ (كون سااسلام افضل )

ا -- حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید الاموی القوشی قال ثنا ابی قال ثنا ابوبردة بن عبدالله بن ابی بردة عن
ابی بردة عن ابی موسیٰ قال قالوا: پارسول الله ای الاسلام افضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده
ترجمه: حضرت ابومویٰ رضی الله عندراوی بی کسحاب نے عرض کیا: پارسول الله اکون سما اسلام افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: جس کی
زبان وہاتھ کی ایڈاء سے مسلمان محقوظ ہوں' (اس کا اسلام سب سے افضل ہے)

تشریخ: علامدنووی نے شرح بخاری می فرمایا کرای الاسلام سے ایکے سوال کا مطلب بیتھا کرکون سی خصلت اسلام کی سب سے افضل ہے؟

اس کے جواب میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کم ایر شافر مایا کہ مسلمان کی بہت بڑی اخمیاز کی شان اور کھلا ہوا وسف جس کا مشاہدہ و تجربہ برخاص و عام کرسکتا ہے ہیں ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو بھی ایڈا نہ پہنے لئیڈا ایسے ہی وصف والے کا اسلام بھی سب سے ذیادہ برتر وافعنل ہوگا۔ دوسری روایت میں ہم بتلا بھی بین کہ دیم می آج کا ہے کہ موٹن کی اختیازی شان بیسے کہ تمام لوگ اپنی جان و مال کے بارے شن اس کی طرف سے مامون و طعمئن ہوں المام ہمی بخاری نے اس وحدے و بیان فرمایا ہے تا کہ لوگ ذیادہ سے ذیادہ اس کا اہتمام کریں۔

ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ اُس اُمرکا بنایت اہتمام فرماتے سے کہ کی کو بھی ادنی درجہ کی جسمانی یا رومانی آیڈ اہ نہ پہنچائی جائے اور ایسے حض کو بہت پڑاصا حب کمال ہٹلایا کرتے سے بلکہ بعض اوقات کی فنص کی بڑی در کے طور پر فرماتے سے کہ وقف بے ضرر ہے اور فرمایا کرتے سے کہ مولوی صاحب! انسانیت کی بات نہیں ہے کہ ایک آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بیرتو موذی جانوروں کا کام ہے خود بھی اس کا بہت اہتمام فرماتے سے ان کی مجلس میں کی فیبت یا برائی نہوسکتی تھی۔

ڈ الجیل کے زمانہ تیام میں راقم الحروف نے ہار ہادیکھا کہ مدرسہ کی جس بلڈنگ میں آپ کا اور دوسرے اسا تذہ کا قیام تھا اس کے متعل دو بیت الخلاء میں آپ کی عادت تھی کہ جب تک ایک بیت الخلامی کوئی ہوتا آپ دوسرے میں تشریف نہ لے جاتے ، بعض مرتبہ کا ٹی انظار فرماتے تا کہ اس کو دوسرے بیت الخلاء میں کی کی موجودگ ہے انتباض نہ ہوای طرح بیت الخلاء سے نگا تو ال سے کئی گی لوٹے پانی

لے ای السلام کا مطلب ای فصال السلام لیزاس کے بھی رائے ہے کہ آ مے جود دسری صدیث ای الاسلام فیر؟ دائی آ ربی ہے اس پی ایک مدایت ای فصال السلام فیر؟ مجی ہے۔ حافظ یحتی نے پہلی ای اصحاب الاسلام کی نفتہ برکوتر تیج دی ہے کی تک روایت سلم عمد ای اسلمین اُحسّ آ یا ہے واللہ اُکام احداء (امع احتول)

ے بھر کر بیت الخلاء لے جاتے اور طہارت کے قدی پر بہاتے تھے تا کہ آپ کے بعد جانے والوں کو کی قتم کی کرا بہت واؤیت ندہؤیداس سلسلہ کی اونی مثال ہے ایک روز فرمایا کہ دنیا کی تعریف بہت سے لوگوں نے کی ہے کسی نے کہا کہ دنیا جمع الاضداد ہے۔

کداس میں اضداد کا اجماع ہے اچھی جزیں بھی موجود ہیں اور بری سے بری بھی کفر بھی ہے ایمان بھی نیک عملی بھی ہے اور عملی فنت بھی بہترین اخلاق کے مظاہر بھی ہیں اور بدترین کے بھی وغیرہ۔

کسی نے کہا کردنیاوہ جگہ ہے جہال جمعات افتر قت و مفتر قات احتمدت کہ می بچہ چیزیں جمع شدہ منتشر و متفرق ہوجاتی ہیں اور بھی منتشر و منتشر و منتشر و منتقر و میں ہے کہ بیت الحمیر "رکھا ہے جس طرح ایک طویلے ہیں گدموں کو جمع کر دیا جاتا ہے تو وہ چین سے کوڑی ہیں کو منتشر در ہے کہ ایک دوسر سے کو ایڈ ایج پانے ہیں مشخول ہیں غرض رہے کا ملک ہیں دوسر سے کو ایڈ ایج پانے ہیں مشخول ہیں غرض ایڈ ارسانی کا کام اسلام سے کسی طرح جوڑ نہیں کھاتا۔ کیونکہ اسلام انسانی افلات فاصلہ کی تعمیل کے لئے آیا ہے بعث لا تعمم مسکادہ الا محلاق محدثین نے یہ جس کے کام اسلام ہے کسی طرح جوڑ نہیں کھاتا سے لئے زیادہ ہے کہ اس کا گواب بہت زیادہ ہے۔ اس مدیدے کے تمام رادی کوئی ہیں۔

ابك اجمعكمي فائده

امام ابودا وَدَ فَ ا پِی سنن شِ پا فِی لا که احادیث شِ سفت کر کے چار بڑارآ کھ سواحادیث و کرکیں کیران شِ سے چار کا انتخاب کیا کہ انسان کوا ہے دین پر کمل کرنے کے لئے صرف بیحدیثیں کائی بیں (۱) انعا الاعمال بالنیات عبادات کی در تھی کے لئے (۲) کیا کہ انسان کوا ہے دین پر کمل کرنے کے لئے مرف بیحدیثیں کائی بیں (۱) انعا الاعمال بالنیات عبادات کی در تھی کے لئے (۳) لا یو من احد کم حتی بحب لاحید مایعب لنفسه حقوق العباد کی می طور پرادا کیگی کے لئے (۳) المحلال بین و المحوام بین و مابینهمامشتهات فمن اتقی الشبھات فقد استبرا لدینه "مشتبهات سے بیخ کے لئے۔

اگر چدید بات الم ما ابودا و دی طرف منسوب موکرمشهور جوئی مگران سے پہلے امام اعظم رحمۃ الله علیدنے اپنے صاحبز او سے حمادٌ سے قرمایا تھا کہ پس نے پانچ لاکھا حادیث بیں سے پانچ احادیث منتخب کی ہیں کھران جا رمندرجہ بالاا حادیث کے ساتھ پانچو ہی حدیث المعسلم من صلم المعسلمون من لسانه ویدہ بیان فرمائی تھی۔

ا مام ابودا کو چونکدا مام عظم رحمة الله عليه كر عداهين مل سے بين ممكن سے بيا متخاب ان اى كے استخاب سے كيا ہو ً والله اعلم وعلمه اتم واحكم

باب:"اطعام الطعام من الاسلام" (كمانا كملانا اسلام بس دافل ب)

١ ١ - حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابى الخير عن عبدالله بن عمرورضى الله عنهما ان رجلاً سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاسلام خير؟ قال:. تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

ترجمہ:۔حصرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنما راوی ہیں کہ ایک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون می خصلت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ۔لوگوں کو کھانا کھلاؤ اورسب کوسلام کرؤ خواہ ان کوجائے بچانے ہویائیس ۔

تشریج: عالبًا بیسوال کرنے والے حضرت ایو ذررضی اللہ عنہ ہیں اور بظاہرای مشم کی اسلامی تعلیمات کا اثر ان پر بہت زیادہ تھا کہ اپنے پاس پکھ چن ندر کہتے تھے سب پکھ ستحقین پرصرف فرمادیتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔وولت جن کرنے پر بھی تختی سے کئیر کرتے تھان کی رائے تھی کہ زکو ۃ وغیرہ حقوق مالیہ ادا کرنے پر بھی دولت جمع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اوراس کے سواا جارہ نہیں کہ جو پکھردولت کمائی جائے وہ سب غرباء وستحقین پرصرف کر دی جائے۔

اطعام الطعام بیں کھلانا' پلانا' مہمانداری کرنا' اعطاء دغیرہ سب داخل ہیں چنانچہ پینے کے لئے طعام کالفظ طالوت کے واقعہ میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔

الے اطالوت کے واقعہ میں بہت سے فوائد ہیں اس لئے فوائد حیاتی وغیرہ سے اس کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے حضرت موی علیه السلام نے بنی اسرائیل کوفرعون سے ظلم و سامران سے نجات وال کی سی محموم منک وہ موی علیالسلام سے بعد بھی تھیک رہے مگر جب ان کی نیت بگڑی تو ایک کافر بادشاہ جالوت تامی ان پرمسلط موااور بن اسرائیل پھر سے غلامی کی احث میں گرفتارہ و مجے مجبورہ وکربیت المقدی بینچا در پنجبر وقت حضرت شو بنگل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم پر کوئی ہادشاہ مقرر کردیں تا کاس کامر کردگی میں جہاد کریں ادرائی عظمت رفتہ کو واپس الائیں عضرت شمو کیل علید السلام نے طالوت نامی ایک خفس کو باوشاہ مقرد کر دیاوہ اگر چفر یہ مختی معمولی حیثیت کے بیٹے مرملم وضل عمل وخرد اورجم جشرے لحاظ سے بادشاہ بنے کی پوری مطاحیت رکھتے سے پھری اسرائیل کی طلب پر خداے تعالی نے طافوت کی بادشاجت پرایک نشانی مجی وے دی و واس طرح کدنی اسرائیل میں ایک مندوق جلاآ تا تفاجس میں صفرت موی علیه السلام و فیروانیا و محتویات عظم نی اسرائیل اس صندوتی کولوائی کے وقت آ مے رکھتے تنے اور الله تعالی اس کی بر کمت سے فق ویتا تعاجب جالوت غالب آیا تو وہ اس صندوتی کو بھی ساتھ لے کمیا تغییر این کیثر ش تنعیل ہے کہ جب مشرکوں نے اس مندوق پرا پنا بعد کرایاتو اس کواپ منم خاند میں پنچا کر بڑے بت کے بیچے رکھا منج کوآ کرد یکھا تو و مندوق او پر تھا اور بت نیخ اس کواتار کر بت کے بیچے دکھا۔ا مطلح دن دیکھا تو بھروہی صورت بھی اب انہوں نے صندوق بیچے اور بت او پر مکے کرمیٹوں سے منتکم کردیا می کودیکھا کہ بت کے سب ہاتھ ویر کے ہوئے ایں اور دور فاصلہ پر بڑا ہے اس پران کو تنب ہوا کہ بدیات خداکی طرف سے ہاس کا مقابلتیں کیا جاسکا اپنے شہرسے ہٹا کراس کو دوسری آبادی می لے محالا و ہاں کے سب لوگوں کی گرونوں میں بیادی لگ کی ای طرح یا چی شہروں میں لے محاسب جگدہ باادر بلا پھیل جاتی استیاں و یانے بن جائے مین جاتے تھا تا جار موكردد بيلوں پراس كول دديافر شے ان كو ہا كك كرطالوت كدردازے پر منجا كئاس نشائى سے بى امرائل كوطالوت كى بادشامت پر يعين آ ميااوران كے ساتھ جالوت کے خلاف فوج کٹی کے لئے تیار ہو گئے میرم نہایت سخت کری کا تھا' طالوت نے کہا کے مرف زورآ ورا بے نگرے جوان جہاد کے لئے لکٹیں چیا مجدای ہزار لوجوان ساتھ <u>نک</u>ے حق تعالی نے ان کوآ زمانا میا ہا کیک منزل پر پائی نہ طا دوسری منزل میں ایک نہر بلی (تفسیر ابن کثیر میں معفرت ابن عمیاس وفیرو کا قول کقل کیا کہ وہ نہر فلسطین اوراردن کے درمیان ہے اور نہرشریعت کے نام ہے مشہورہ ) طالوت نے تھم دیا کہ جو تھس اس نہر کے بانی میں سے ایک چلو سے زیادہ یائی ہے وہ میرے ساتھ جہاد میں نہ میلے منقول ہے کہائی شرط برصرف ۳۱۳ نو جوان پورے از ہے (جوفز وہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تھی اور خدا کی قدرت کا کرشمہ کہ جنہوں نے ایک چلوے زیادہ یانی نہ پیاان کی بیاس بجمی اور جنہوں نے زیادہ پیاان کو پیاس اور زیادہ گلی اور آ مے نہ چل سکے جو ۳۲۳ مجاہدین جالوت کے نظر جرار کے مقابلہ پر قللے تھے ان مى معرت داؤد عليه السلام ان ك والداور چه بعالى مى تع جويد عقد آورجوان تيخ معزت داؤد عليه السلام كالدجهونا تعان م معرت شوكل عليه السلام ف عالوت كول كرنے كے لئے معنرت وا كو عليه السلام عى كا استخاب كيا - معنرت واؤوعليه السلام كوراه ميں تين پقر لے اور يوسے كر جسي اشحالوہم جالوت كول كريں مے -مالوت نے ان مغی جرآ دموں کود کھ کرکہا کرتم سب کے لئے توش اکیلائی کانی ہوں میرے سامنے آتے جاد (پہلے ذیائے میں دستوریجی تھا کہ ابتداء جنگ میں ایک ا کی شخص مقابلہ پرکل کرز درآ زمانی کرتا تھا جاگوت خود با ہرلکا او حصرت داؤد علیہ السلام مقابلہ پر سے اور تین پھر فلاخن ( گوبھیہ ) میں رکھ کرجالوت کے ماتھے پرسر کے بالوت کا تمام بدن زروے و کا ہوا تھا مرف پیشانی تھلی تھی وہ تیوں پھراس کے ماتھ پر مکیاور چھپے کوکل گئے جالوت کے مرتے ہی اس کا سارالفکر ہوا کہ کھڑا بوااورمسلمانول کو فتح موتی چرطانوت بادشاہ نے حصرت وا دوعلیدالسلام ے اپنی بٹی کا اکاح کردیا اورطالوت کے بعدوئی بادشاہ ہوئے اس سے معلوم ہوا کہ محم جہاو جیشے یا آرہاہاوراس ش الشقائی کی بوی رحت وست بودادگ اوان ہی جو کہ اس کران نبول کا کام نیس "رفوا مرحان سفياه-٥٢) سورواقرو) اس حم كر آنى واقعات عن مادے لئے كئے كئے سى بيل بدايت بروشى بالكوشل بكائ اسلمانوں على موج و و كھنى ملاحيت بيدا مؤادر ووانبياء سابقين غليم السلام امم سابقة خصوصا خاتم المتهين ملى الله عليه وسلم كى زندگى اور سلف كحمل مص ستفيد ومستنير مول اوروات كى زندگى برحزت كى موت كوتر جع و بے کا زریں اصول بھی شہولیں اس کے بغیران کی اوران کے دین کی سرباندی امرموہوم ہے۔ وانڈرانستعان۔ ومن لم یطعمه فانه منی الایه یعیٰ جس نے اس نہر کا پانی نہ پیاوہ میرا ہے تمرایک چلوا پنے ہاتھ سے پی لے ( تو اس میں کچھ مضا نقہ نہیں کیہاں یائی پینے برطعم کا اطلاق ہوا ہے۔

تقرا المسلام، جُوکِکم تسلم سے عام ہے کیونکہ خط و کتابت وغیرہ کے سلام کو بھی شامل ہے اس حدیث میں اسلام کی ایسی و خصلتیں جمع فرمائی ہیں جو مالی و بدنی ہردوقتم مے مکام ما خلاق وفضائل پر شتمل ہیں حافظ عنی نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طلیبہ بھٹی کرسب سے پہلے ان ہی دوامر کی ترغیب دی تھی کیونکہ اس وقت کے حالات میں ان دونوں باتوں کی زیادہ ضرورت تھی، لوگوں کی ناداری کی حالت تھی ادر تالیف قلب کی بھی مصلحت تھی۔

حضرت عبدالله بن سلام فرات بین که جب حضور درید تشریف لائ تولوگ آپ کی خدمت میں جلد جلد بینید گے۔ میں بھی حاضر بوا۔ اور چبره مبارک کود کھتے ہی لیتین ہوگیا کہ بیمنور چبره جبوٹے کانہیں ہوسکی اور حضور سے سب بہلا ارشاد میں نے بیسنا ایبھاالناس افشو اللسلام و اطعمو الطعمو الطعام و صلوا باللیل والناس نیام تد خلوا المجنة بسلام "علام خطائی نے فرمایا کہ کمانا کھانا اس لئے افضل ہوا کہ وہ توا تعدید کی محافظ میں میں افتاء اسلام کا براور دید بے خصوصاً جب افضل ہوا کہ وہ جرمتعارف و غیر متعارف کے لئے ہو کیونکہ وہ خالف اوجہ الله ہوگا۔ ای لئے حدیث میں وارد ہے کہ سلام آخری زمانہ میں صرف متعارف و غیر متعارف کے لئے ہو کیونکہ وہ خالف اوجہ الله ہوگا۔ ای لئے حدیث میں وارد ہے کہ سلام آخری زمانہ میں صرف متعارف و اسلام کارد کی نہانہ میں اور کی دور میں میں میں دور الله کی اسلام کارد کی کہ دور میں میں دور الله کارد کی کہ دور اسلام کارد کی کہ دور میں میں دور الله کارد کی کہ دور میں میں دور الله کی اسلام کارد کی کہ دور کی کہ دور کی کی دور کی دور

### اختلاف جوابات كي وجوه

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم نے ایک ہی تئم کے سوال کے جواب میں مختلف قتم کے جوابات کیوں دیے؟ تو اس کی ایک وجد تو یہ ہے کہ جس وقت جو جواب دیا ہے وہی اس وقت کے مناسب تھا دوسری وجہ یہ ہے کہ سوال کرنے والے ک رعایت سے جواب دیا ہے کہ اس میں جو کی تھی اس کو ترغیب فرما کر تنجیل کی تیسرے یہ کہ اہل مجلس کی رعایت سے وہ جواب دیا عمیا کہ ان کو ایسے امور کی ترغیب واجمیت ولانی تھی۔ (نو وی شرح ابناری صفح ۱/۱۲۹)

باب من الایمان ان یحب لاخیه مایحب لنفسه (ایمان یہ کرایٹ بھائی کیلئے وی چڑ پند کرے جوایئے لئے پند کرتا ہے) 11. حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبة عن قتادة عن انس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم و عن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی الله علیه قال: "لایو من احد کم حتیٰ یحب لاخیه مایحب لنفسه"

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکے گاجب تک وواسپنے بھائی کے لئے اس چیز کو پیند نہ کرے جس کواسپنے لئے پیند کرتا ہے۔

تشریخ:۔امام بخاری نے سابقداحادیث میں اسلام کی شان ہتلائی تھی گذاس کے تحت فلاں فلاں اعمال کو خاص افسیلت حاصل ہے اب ایمان کے تحت خاص خاص فضائل کا ذکر کریں گئے اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ جن امور خیر کی تمنا وطلب اپنے لئے کرتا ہے دوسرے بھائیوں کے لئے بھی کرئے خواہ وہ چیزیں امور د نیوی ہے متعلق ہوں یا امور آخرت ہے کیکن طاہر ہے کدایک مسلمان کی طلب وخواہش کا تعلق کی نا جائز امر کے متعلق نہیں ہوسکتا اس لئے نا جائز وکروہات شرعیہ کی طلب و تمنا نہ خودا پنے لئے کرسکتا ہے نہ دوسرے کے لئے۔

حسدوغبطه كافرق

اس حدیث سے حسد کی برائی بھی لگتی ہے کیونکہ حسد کہتے ہیں ووسرے بھائی کی اچھی حالت و کھیکراس کی نعت چھن جانے کی تمنا کرنا'

جب مومن کی شان میر ہوئی کدومرے بھائی کے لئے ان چیزوں کو بھی پند کرے جواپنے لئے پند کرتا ہے اچھی چیزوں کے لئے جس طرح خودا پنے لئے سعی کرتا ہے اس کے لئے بھی حتی الامکان سعی کرے تو حدجیسی برائی سے تو خود ہی بہت دور ہوجائے گا البت غبط کی تنجائش اس مدیث سے لگتی ہے جس کا مطلب مدے کہ دوسرے بھائی کے پاس کوئی نعت دیکھے تو اس کی تمنا وطلب اینے لئے بھی کرے بغیراس کے کہ اس مخص سے اس تعت کا زوال جا ہے اس کی شرعا اجازت ہے۔حسد وغبطہ کا فرق اچھی طرح سمجد لینا جا ہے۔

روایت مسلم میں لجادہ کالفظ وارد ہے یعنی این پڑوی کے لئے وہی پندکرے جوایے لئے پند کرتا ہے طاہر ہے کہ بڑوی مسلمان مجی ہوسکا ہے ادر کافر بھی اس لئے اخ سے بھی مرادعام بی ہوتارائج ہے عضرت شاہ صاحب تے فرمایا کہ من الایمان کے لفظ سے ظاہر ہوا کہ یہاں ایک خصلت ذکر ہوئی ہے ایمان میں ہے اور ان امور میں جہاں حدیث میں ان کے بغیرا یمان کی ٹنی کا تھم ہے وہ اس امر برجمول ہے کہ تاتھ کو بمز لدمعدوم کہاجایا کرتا ہے اس سے تو امام بخاری کے نظریدی وضاحت ہوئی لیکن ای کے ساتھ ریسی مجھ لیناج ہے کہ شارع عليدالسلام كاطريقة وعظ وتذكير كاطريقة موتاب اس لئے وه ايباطرز اختيار كرتے بيں جس بوكول كومل كى طرف زياده سے زياده رغبت مو اس لئے اس فتم کی احادیث بیل کمال کی تقدیر تکالنا شارع کے مقصد کوفوت کرتا ہے یکی وجہ ہے کہ سلف من توک الصلواة متعمدا فقد کفو میں ترک استحلال وغیرہ کی تاویل کو پسندنبیں کرتے کیونکہ تاویل سے بات بلکی موجاتی ہے اور عمل کا واعیہ ختم موجا تاہے۔ بأب: -حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان (رسول كريم صلى الدعليه وسلم كى محت ايمان يس دافل ب)

٣ ا . حدثنا ابو اليمان قال ثنا شعيب قال ثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده"

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول الله علیہ وسلم نے قرمایا: اس ذات باری کی فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کے آبا واحدا داوراولا دھے زیادہ مجبوب نہ ہوجاؤں''۔ تشریخ: ۔ جسمانی ابوت و بنوت کا علاقد روحانی ابوت و بنوت کے مقابلہ میں بہت کم درجہ کا اور کمزور ہے اس لئے قرآن مجید میں جہاں

حضورا کرم صلی الندعلیه وسلم کی ابوت روحانی کا ذکر فرمایا'اس کے ساتھ میں بھی اشارہ ہوا کہ روحانی علاقہ تمام قریب ترین علاقو ن پر برتر و فائق ے قربایا "النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم (نی کریم صلی الله علیه و کام و اروحاتی علاقہ سے) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ولایت وقرب کا مرتبہ عاصل ہے ادر آپ کی ازواج مطہرات ان کی ماکیں ہیں'') ایک قرات میں وهواب لهم مجی ہے بین حضورا کرم صلی الله عليه وسلم ان كے باب بي اس اگرجساني تعلق ندكور عبت ومودت كاسب موتا بوتومهماني تعلق مبت کا باعث کیوں نہ ہوگا بلکہ روحانی تعلق اگر کم ہے کم درجہ کا بھی ہوتو وہ بڑے ہے بڑے جسمانی تعلق سے زیادہ تو کی ہوتا ہے اس لئے

اگریهاں محبت ہوگی تو وہاں عشق کا درجہ ہوگا اور یہاں عشق مجازی ہوگا تو وہاں عشق حقیقی کی کارفر مائی ہوگی اورعشق کا حال بیہ ہے۔

عشق آل شعله ايست كوچول برفروضت 👚 جرچه 🖫 معثوق باشد جمله سوخت اور جب عشق کی لذتوں سے شناسا کی حاصل ہو جاتی ہے وعاش عشق کی بدولت ہزار تکالیف اور رسوائیوں کو بھی بہزاء مسرت وخوشی اس طرح خوش آيد پد کہتاہے۔

> . شادباش اے عشق خوش وائے ما وے دواے جملہ علت بائے ما وے تو افلاطون و جالینوں ما

وے دوار نخوت و ناموں ما

اورشیفتہ نے کہا

#### اك آگى بىيدىكاندرى مونى

شاید ای کا نام محبت ہے شیفتہ

اورحالی نے بوں اوا کیا

خود بخو دول میں ہے اک شخص ساما جا تا

سنتے تھے عشق جے وہ میں ہو گا شاید

معلوم ہوا کہ عشق و محبت بڑے کام کی چیز ہے گرالی کارآ مداور قیمتی نہمت کو کسی فانی شے سے وابستہ کرنا نہ صرف یہ کہ اس کا بے جا مصرف ہے بلکہ بہت بڑی حمافت بھی ہے'اس لئے صدیث نہ کور بالا میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے'تا کہ اول ورجہ کی محبت وعشق کا تعلق جی وقیوم سے اور اس کی وجہ سے اس کے محبوب و برگزیدہ رسول سے قائم کیا جائے'اگر میچے معنی میں خدا اور رسول سے جیسی محبت ہونی چاہئے ہوجائے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی اطاعت مہل تر ہوجائے گی۔۔

ان المحب لمن يحب مطيع (طبعًا وفطرتًا كيكتِ اير محبّ اير محبّ اليري محبّ المرتابي المرتابي المرتابي المرتابي المرتابي المرتابي المرتابي المرتابية المرتابية

النہی اولی ہالمومنین کی بہترین تشریح دتوشیح دیکھنی ہواور' دعلوم نبوت' کی سرسبز وشاداب وادیوں سے دل ود ماغ کو بہر ہ اندوز کرنا ہوتو حصرت جمتے الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتوی قدس سرہ کی' آب حیات' ملاحظہ کی جائے۔

علام محقق حافظ بدرالدين عيني في كالمحمد شاروفرمايا بـ (مدوانة ري موراه) المع احتبول)

پحث و نظر: یہاں یہ بحث ہے کہ حب الموسول من الایمان یم کون ی مجت مراد ہے طبی یا عقلی یا ایمانی وشری علامہ بیضاوی نے حب عقلی مرادی ہے کیونکہ جب طبی ایک اضطراری امر ہے اور کی کواضطراری وغیرا عتیاری امر کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا یعض نے کہا کہ حب ایمانی مراد ہونی چاہیے جس کا مرتبد حب طبی و عقلی دونوں سے اور ہے کین ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حقیقت بیل تو مجت ایک عن ہے اس کی اقسام نکا لنا فلسفیانہ موشکائی ہے البت جن چیزوں سے مجت کا تعلق ہوتا ہے ان کے اختلاف سے اس ایک محبت کے متعدد ایک عن ہے اس کی اقسام نکا لنا فلسفیانہ موشکائی ہے البت جن چیزوں سے محبت کا نامت سے جن چیزوں سے تعلق ہوا اس کو حب شری وایمانی کہ ہو گئے۔ مثلاً آباء وابناء کے ساتھ تعلق ہوا تو اس کو حب عقل کہ دیا۔ چنا نچہ آبت قرآئی۔ قل ان کان آباء کیم وابنآء سے مو الا اس اقتر فتمو ھا و تجارة تحشون کساد ھا و مساکن توضو نھا احب الیکم من الله ورسوله و جھاد فی سبیلہ فتر بصوا الا یہ سے فاہر ہے کہ موت تو ایک مرضیات کی طرف کم ہے تو بی آخرت کے بڑے خسران اور برے نتائج و دیوی گئی جہا ہوں گئی جہا اگر وہ میلان ان اسب و دیوی گئی جہاں جہا دی مرغوبات کی طرف زیادہ ہے اور فداور سول اور ان کی مرضیات کی طرف کم ہے تو بی آخرت کے بڑے خسران اور برے نتائج کا گئی شیرے ہے اور کی آخرت کے بڑے خسران اور برے نتائج کا گئی شیرے ہے اور کی آبی آبی کا ترجمہ ہیں ہوں تو بی آخرت کے بڑے خسران اور برے نتائج کی کھیں تو بھی آبی تھی کا ترجمہ ہیں ہوں کا تو بی تو بی آخرت کے بڑے خسران اور برے نتائج کا گئی شیرے میں آبی تو بی آبی تو بی آبی تو بی آبی کا ترجمہ ہیں ہوں کا بی تو بی آبی تو بی آبی تو بی آبی تو بی آبی کی تو بی تو بی آبی تو بی تو بی آبی تو بی آبی تو بی تو بی تو بی آبی تو بی تو ب

"" آپ اُن کو ہٹلا و بیجئے کہ تمہارے آ ہا وَاجداد مہاری آل اولاد کہ تمہاری ہویاں کہ ہماری وکنبہ وقبیلہ تمہارے کمائے ہوئے اموال ودولت کی تجارتی کاروبار جن کے فیل ہونے کا اندیشہ تمہیں ستایا کرتا ہے (عالیشان بلڈ تکس جن میں عیش و آرام کی زندگی گرارتا تہمیں ہمارے بیارا ہے بیسب چیزیں اگر تمہیں اللہ تعالی ہے اس کے رسول معظم ہے اور خدا کے داستہ میں جہاد کرنے ہے زیاوہ مجبوب ہیں تو (اس ونیا کی عارضی و چندروزہ زندگی کے بعد ) انٹہ تعالی کی طرف ہے آنے والے عذاب ونکال کا انتظار کروجولوگ ( کفارومشرکیون کی موالات یا

لے بیلاجواب کتاب موضوع''حیات سرورکا کتات' مسلی الله علیہ وکلم پر بے نظیرو بے مثال ہے راقم الحروف نے عرصہ ہوا' قیام ڈابھیل کے زیانے میں اس کی سے اسلیل جو یب اور عنوانات لگانے کی خدمت انجام دی تھی اور اس کے اہم نظر پات کی تاکید وقو ثیق کے لئے اکا برسلف کے اتو ال بھی جمع کئے تھے خدانے مزید توقیق مجھی تو اس کوجد پیرتر تیب کے ساتھ مشالکع کرانے کی تمنا ہے۔ واللہ اکسیسر۔

د نیوی خواہشات میں پھنس کر) خدا کی نافر مانیاں کرتے ہیں دواس کی ہدایت مے محروم رہے ہیں (سورة توب)

حدیث بیں ہے کہ جبتم بیلوں کی دم پکڑ کر کھیتی باڑی سے اس طرح دل لگالو کے کہ'' جہاد'' کوچھوڑ بیٹھو کے تو خداتم پرالی ذلت مسلط کردے گا'جس سے تم کمبھی نہ نکل سکو کے بہاں تک کہ پھراپنے دین (جہاد فی سمیل اللہ) کی طرف واپس آئ

ا بہاں بیامرائن ہے کہ احکام اسلام میں جہاد فی سیل الشرب ہے زیادہ دشوار گذار مرحلہ بے جو کفر وشرک کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلہ میں اعلاء کلمنذاللہ وین اسلام کی سربانندی ادر مسلمانوں کی عزت وسطوت کے لیے واحد نسخہ کیمیا ہے جہاد کا تھم تیام تیامت تک ہاتی ہے جب بھی اس کی ضرورت ہوگی اور مسلمان اس سے خفلت برتیں گئان کی وین اور میں ہے اور صدید میں ہے مفلت برتیں گئان کی وین اور منہ ہے اور صدید میں ہے میں ہے کہ جو سلمان جہاد ندکر کے اور نہ بھی اس کے حاصر دنیال میں جہاد کا ادادہ وقصور آئے و ونفاق کے ایک شعبہ یرمرے کا (مسلم) اعاد ناباللہ میں جہاد کا ادادہ وقصور آئے وونفاق کے ایک شعبہ یرمرے کا (مسلم) اعاد ناباللہ میں جہاد کا ادادہ وقصور آئے وونفاق کے ایک شعبہ یرمرے کا (مسلم) اعاد ناباللہ میں جہاد کا ادادہ وقسور آئے وہ نفاق کے ایک شعبہ یرمرے کا درجہ بھی اس

اس کے ملاوہ جہاد کے فضائل بے شار ہیں بہاں تک کہ بخاری دسلم کی مدیث میں دارد ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کو کی فض بھی و نیا کی طرف دائیں ہونے کو پہند کرے گا اگر چہاس کو ساری زمین کی دولت و محکومت بھی ماصل ہو محرشہید کہ دہ ندصرف و نیا میں دائیں ہوئے کو پہند کرے گا بلک تمنا کرے گا تا کہ دونیا میں آکر ( کم سے کم ) دس سرتید تا محرف ای راہ میں جہاد کر کے آخرت کی اس مظیم الشان عزت و کرامت کو حاصل کرے جوشہادت پرموقو ف ہے۔

جہاد وشہادت کے احکام فضائل وغیرہ اپنے موقع کر آئی کے بہاں مرف بدد کھلا تا ہے کہ جہاد کی جو تھیم الشان عقمت وکرامت شریعت کی نظر میں ہے بہاں تک کہ جہاد کی جو تھیم الشان عقمت وکرامت شریعت کی نظر میں ہے بہاں تک کہ جہاد کتے ہیں گھر تا اللہ کو بلند اور کلہ کنر وشک کے بھی وہ سے کہ جہاد کتے ہیں گھر تا اللہ کو بلند اور کلہ کنر وشک کے بھی وہ نظر ہیں اشارہ ہے کہ اگر تہمیں دنیا کی بیرماری زعرگی اور مال ومتاح فعدا اور رمول کی رضا مندی اور جہاد کی مختل اللہ ہے ایس ہو جائ مختل موا کہ ساری زعرگی اور مال ومتاح فعدا اور رمول کی رضا مندی اور جہاد کی مختل اللہ ہے نہاں ہوگی دوست کی جو اللہ بھی ہوا کہ ساری موجود ہو تاریب اور عمر کی ساری کمائی ہوئی دولت کی طرف سے پیٹھ مجھر کر اور ان کے تعلق وقیمت سے دل کو صاف کر کے اسلام اور سلمالوں کی عمر بلند کرنے کی نیت سے نگل جانا ہے جب اس کا اواب اتا ہوا ہے کہ دوسری کی ہوادت کا تو اب اس قد دئیں مثلاً جہاد کے دفت ایک دو پر میرف کرنے کا تو اب سات الا کھ روپ کے برابر ہے اس ذما ما مورسے ہماری تبلیغ ہے کہا گا تھا ہوا ہوا ہمات الا کھ روپ کے برابر ہے اس ذما ہوا ہے کہا کا اواب سات الا کھ روپ کے برابر ہے اس ذمال ہوا ہوا ہوا ہے۔

تواول توسی کوشادع طیدالسلام کا منصب افتیار کرے یہ کہنے کا حق نہیں کہ فلال عمل چوکھ فلال عمل سے مشابہ ہم اس لیے ان دونوں کا تواب برابر ہے گھر جب کر قرآن دوریت کے مجموع مطالعہ سے جہادتی سیمل اللہ اور دوسرے اعمال کا فرق زمین و آسان کا معلوم ہوتا ہے۔ فرو ق صاحمته المجھاد جہادد مین کے سب اعمال عمرے چوٹی کاعمل ہے جس کی وجہ یہ مجمع کے بغیراطاء کلسنہ اللہ کے دوسرے اعمال کی اوائیل کی شان نہا ہے گری ہوتی رہتی ہے۔

دوسرے یہ کہ جہاد کے جو کوفٹ کل ومنا تب ہیں وہ شرحہ بالاعظیم قربانیوں کے تحت ہیں چندروز کے لیے گرے لکٹ خواہ وہ تہلے جیے اہم وہی مقعمد ہی کے لیے ہوئیجاد کے مرتبہ کوئیں کئی سکتا 'چرا گراہیا ہی قیاس کرنا ہے توجب تین دن کے لیے گھرے مسلمانوں ہی بیش تیلئے کے لیے لکٹنا (خواہ وہ مرف ایک ہمتی سے دوسری بہتی کے لیے ہو) جہاد فی سیل اللہ سے تھم میں ہے اورا لیے گئی کو ہر نماز اور ہر دوپیے سرف کرنے کا تواب سات لاکھ گنا کو سینے ہے تھے فرض میں کے اس میں اس کا وکر کیون میں ہیں ہیں ہیں اس کا وکر کیون میں اس کا وکر کیون میں ج

ایک مرجدزاتم الحروف نے تبلیٰ جماعت بھی کام کرنے والے ایک جید عالم سے اسللہ بھی تفتلو کی توانہوں نے بھی کہا کر یہ می جہاد کہ مشاہب ہاں کے جہاد کی ساری نعفیت اس کو حاص بھی جہاد کہ سراری نعفیت اس کو حاصل ہے اور وہ اپنی تحقیق پر معرر ہے احتر نے خیال کیا کہ لوگوں کو وقبت والانے کے نیک خیال سے اس تم کی تعنیات بیان کرنے کی خرورت سے یہ دعزات مجبورہوتے ہیں تو حساب لگا کرایک بیان میں لوگوں کو بتایا تھا کہ مرف ایک دن میں باجماعت کا ذواب الگ رہا ہے کہ پڑھا جاتا ہے اس کی نیکیواں شان وستجات کا تواب الگ رہا ۔ کی نکر قرآن جمید سے اس کی نیکیواں شان وستجات کا تواب الگ رہا ۔ کی نکر قرآن جمید سے اس کی نیکیواں شان وستجات کا تواب الگ رہا ۔ کی نکر قرآن جمید سے اس کی نیکیواں شان وستجات کا تواب الگ رہا ۔ کی نکر قرآن جمید سے کہا رہ بل کیا جائے گئی خرورت واجمیت سے مرف تظریم کر تہیں خود کہنے کے فضائل ومنا قب بھی اپنی جگد ہے شار ہیں اور تبلی جماعت میں کا رہا ہے آب ذرے کی حاص کے کا رہا ہے آب ذرے کی حاص کے کا رہا ہے آب ذرک کی جس میں اور جماعت کا میں ہوگائی ہے خوالوں کے دلول اس میں طاح واسلام اور حداری کو میری وقت کی موجوائی ہے مالانکہ علام واور حداری کو میں ان سے کہا میں گئا ہوگائی ہوگائی ہے حال الا کہ علیما الا المبلاغ۔ جدو میں کا کام ہوگائی ہے مالانکہ علیما الا المبلاغ۔ جدو میں کا کام ہوگائی کی توری کی تیکھی ہوگائی ہے حال کے دلول سے دول کے دلول کی کرنے کا کام ہوگائی کے دارت کی کرنے گئی ہوگائی ہوگائی ہوگائی کے میں اور کرنے کا کام ہوگائی کرنے اس کی کرنے کا کام ہوگائی کے دول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کے دلول کو کرنے کہ کرنے دلول کے دلول کے

# جہادی تشریح سے اجتناب

جهاد وقال في سبيل الله كي طرف جواو پرچنداشارات منى طورے ذكر موے ان كولكھة وقت راقم الحروف نے علاء حال كي چند تاليفات پر نظری جواسلام کو کمل طور پر پیش کرنے کے لئے لکھی مئی ہیں مگرنہایت افساس ہے کدان میں اصل جہاد وقال فی سبیل اللہ کی تفصیل وتشریح كرنے سے پہلوتى كى كئے ہادرمرف دين كى نفرت وحمايت كاجلى عنوان دے كر يحولكها كيا ہے۔ پھرشهادت كى نضيلت اورشهيدوں كامرتبہ بتلانے کے لئے بھی صرف اتنا لکھا گیا کروین جن پر قائم رہنے کی وجہ سے یادین کی کوشش وصایت میں کی خوش نصیب کی جان چلی جائے تو دین کی خاص زبان بل اس کوشمبید کہتے ہیں چرآیات واحادیث میں جومراتب شہیدوں کے ہیں وہ بھی ان بی خوش نعیب مسلمانوں کے بتلائے ہیں جن کو برعم خود مین کی خالص زبان میں شہیر سمجھا ہے۔ جو کتا ہیں اسلام کا تھل تعارف کرانے کے لئے کھی جا کیں اوران ہے ہم بیز معلوم كرسكين كه جهادوقال في سبيل الشبعي اسلام كاكوئي جزوب بلكدوين كي خاص زبان ين شهيد كاليك جزوي ومحدود تصور بتلا كراصل جهادوقال في سمبیل الله کومنظرعام سے بالکل ہٹادیں اس کی کوئی معقول وجہ نہیں معلوم ہوئی ہاں! یہ ہوسکتا ہے کہ ہم اصل جہاد پر روشنی ڈالیس اس سےشرا مُطاو احکام کی شرح کریں اور ضرورت ہوتو بھی لکھودیں کہ ہندوستان ہیں اصل جہاد کے قائم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں ہے یہاں کے حالات میں سیجی تانوی درجہ میں جہاد فی سیمل اللہ ہی کی ایک تتم ہے کہ دین کی نصرت دھایت کی جائے اگر کفار ومشرکین کودعوت اسلامی نہیں دے سکتے اوراس کے خطرات سے دوجار ہونے کا حوصائیوں تو صرف مسلمانوں کو بی مسلمان بنانے اور اسلام پرقائم رکھنے کی مہم جاری رکھی جائے اور اس میں پچھ تکالیف ومصائب پیش آئیں توان کو خدا کے لئے برواشت کیا جائے وغیرہ اور اگر موجودہ ہندوستان میں جہادوقال فی سمبل اللہ کی اتن تشرت مجی خطرات سے خالی ہیں مجی می تو میہ بات اس لئے مجھ میں نہیں آتی کہ انگریزی دور سامراجیت میں جبکہ مرحوم جہادا سلامی کے بہت ے نتوش دنیا کے مختلف خطوں پر انجرے ہوئے نتے اورخود ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی امام المجاہدین حضرت سیداحمد مصاحب شہید قدس سره کی قیادت میں اور مجرحضرت حافظ ضامن صاحب شهید تحضرت حاجی صاحب حضرت منگودی محضرت نا نوتوی وغیره (رحمهم الله تعالی) کی رہنمائی میں ہمی سرفروشانہ جہاد وقال کیا تھا اور انگریزوں کوسب سے بڑا خطرہ مسلمانوں کی جہادی امپرٹ ہی ہے رہتا تھا۔اس ونت بھی مودودی نے الجہاد فی الاسلام الی مخیم کتاب لکھ کرشائع کردی تھی آج تک ہمارے علم میں نہیں کدان کی کتاب صبط ہوئی ہویا انگریزوں نے ان کوکوئی سزادی ہو۔ پھر ہمارے علاو "اسلام" پر کتابیں لکھتے وقت اسلام کی پوری تصویر سینینے سے کیوں چکیاتے ہیں؟۔

اگرکسی اسلامی محم کوموجوده احوال وظروف کی مجبوری سے عملی صورت نہیں دی جاسکتی تواس کاعلی ونظریاتی تصورتو حاشید خیال بیس خرور رہنا چاہئے اگر کہا جائے کہاس کا فائدہ کیا ہے؟ تواس کے لئے مسلم شریف کی حدیث سائے رکھیے اور من مات و لمم یعز و لم یعدث به نفسه مات علمے شعبة من النفاق '' (مسلم شریف مؤیم/۱۲۱ مطبور نولکٹور)

غرض آیات وا حادیت سے ثابت ہے کہ خدا اور رسول کی محبت سب چیز وں کا ہمبت پر غالب من فی چاہیے اور ظاہر ہے کہ ان سب مرغوبات دنیوی کی محبت طبعی ہے لبڈا خدا ورسول کی محبت بھی طبعی ہوئی چاہئے اور جب طبعی ہوگی تؤعطی وشری بدرجہ اولی ہوگی محابہ کرام کے حالات پڑھنے ہے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت طبعی تھی کیطور مثال چندا شارات عرض ہیں۔

ا - حضرت عمرضی الله عند نے رسول کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یقیناً آپ جھے، ہیرے زیادہ محبوب ہیں۔ بجر میر کی جان کے! آپ نے فرمایا کہ ابھی ایمان کامل نیس اور واللہ اس وقت تک کامل نہ ہوگا کہ میں سب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں حضرت عمر نے عرض کیا کہ: مصرت! اب وہ بات نہیں رہی اور آپ کی محبت مجھے اپنی جان عزیز سے بھی زیادہ عزیز ہوگئ حضور صلی الله علیہ وسلم

نے فر مایا:۔ابتمہاراایمان بھی ممل ہو گیا۔

م البرہ کے مقلی وشری نقط نظر سے حضرت عمر رضی اللہ عندایسے جال نار صحابی کوکیا تر دو ہوسکتا تھا البت طبعی لحاظ سے پھیتا ال تھا 'جونور مجسم' ہدایت معظم کے ادنی اشارہ سے ذاکل ہوگیا۔

سوحفرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ اپنی باغیس پانی دے دے تھے، بیٹے نے ٹی کریم سلی اللہ علیدوسلم کے وصال کی خبر سنائی تو فورا آ تکھیں بند کرلیس اور جن تعالی سے عرض کیا کہ جن آ تکھوں سے بیس نے محبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آ را، دیکھا ہے، ان سے اب کسی دوسرے کو دیکھنائیس چاہتا، مجھ سے میری بھیرت لے لیے، چنانچان کی بھیرت جاتی رہی۔ شفاء قاضی عیاض بیس اور پھی پھش واقعات لکھے جی مثلاً:۔

۳۔ جنگ احدیث ایک انصاری عورت کا باپ، بھائی اور شو ہر تینوں شہید ہوگئے، جب اس کو خبر ملی تو اس نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کی عافیت دریافت کی ،لوگوں نے ہتلایا کہ بخیر جی اس نے کہا کہ جب آپ زندہ وسلامت جیں تو پھر ہرمصیبت کا جمیلنا آسان ہے۔

۵۔ تعرب علی رسنی اللہ عند نے فرمایا کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ دہم کی ذات گرامی ہمیں مال ماد فاد دوالدین اور پیاس شرامردیا ٹی ہے بھی زیادہ عزیز تھی۔
۲۔ اہل مکہ جب زید بن دھنہ کو آل کرنے کے لئے حرم ہے باہر لے چلئ تو ابوسفیان نے پوچھا کہ زید حتم کھا کر کہو کیا تہمیں اس وقت یہ پہند ہے کہ چمر (صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمار کہ بھی ہم گرزیہ کو ارائیس کہ بیس اپند ہے کہ چمر (صلی اللہ علیہ میں ایک کا ٹنا بھی چہم ابوسفیان نے کہا کہ بیس نے الی عجب کہیں تہیں دیکھی جسسی مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھی اس ہے کرتے ہیں۔
علیہ وسلم ) کے ساتھی اس سے کرتے ہیں۔

2-تغیرابن کیرین آیت و من یطع الله والوسول فاولنک مع المذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والصدیقین والصدیقین والصدیقین و حسن اولنک وفیقا. کاشان زول بیکها ہے کہ ایک محالی نے رسول کریم صلی الشعلیدو کم کی خدمت شل حاضر ہو کرم شکی کی دات ہے بڑی مجت ہے حق کہ جب گھریں ہوتا ہوں تب بھی آپ کا بی دھیان رہتا ہے اور جدائی شاق ہوتی ہوتی ہے! تا ہم یہاں تو ہم حاضری کا شرف حاصل یکی کرلیت ہیں زیادہ فکر بیہ کہ جنت ش آپ درجات عالیہ ش انبیاء کے ساتھ ہول کے اس وقت تو مستقل جدائی ہوگی اور دل بیچا ہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہول مضور نے کوئی جواب تبیس دیا اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس آن در وی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس از لی ہوئی اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا در وی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار فرمایا ، پھر بیس دیا ، اور دی کا انتظار کی بیس دیا ، اور دی کا انتظار کی بیس دیا ، اور دی کا انتظار کر بیا دی بیس دیا ، اور دی کا انتظار کر بیا در بیا کی بیس دیا ، اور دی کا دور کی کا دی بی کی میں کی دیا ہے کہ کی دور کر بیٹ کی کر بیس کی در بیا کی بیس کی بیس کی کر بیا کی کر بیا کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کی کر بیا کر ب

ائی طرح دوسرے واقعات بہ کثرت ملتے ہیں جب عقلی والمانی شری وغیرہ کی تاویل اس لئے کرئی پڑتی ہے کہ عوماً حق تعالی جل ذکرہ کی رحت عامد و فاصدان سے پایاں کا استحضار نہیں رہتا اگران امور کا تعتقی والمان سے بالمان سے خاصل وا نعامات اور حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکسل میں مجھی طرح ہیں ہوائے اور الوا داز واج وغیرہ امور کا تعتقی ول پراچھی طرح ہیں ہوائے اور مال واولا داز واج وغیرہ سے قد حب طبعی میں ہوائی ہیں ہوائی ہیں مجبوں ہو کہ فاور خدا اور رسول سے حب طبعی نہ ہوائی اور ح چونکداس قلب فاک ہیں مجبوں ہو کر ففلت و جہالت کے پردول ہیں مستور ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہیں ای طرح ہوجاتی ہیں ای طرح معلی ہے جس طرح آئے گئے جس محبول ہوتھ اور میں موتو اس کی اصل صفات گری وردشی وغیرہ بھی جھپ جاتی ہیں ای طرح ایک ایمان وعمل سلیم کے صفات و ملکات کے اصل مظاہر و آثار ہی و ذیور تا تھوں کے دولتے ہیں۔

## طاعات وعبادات كي ضرورت

١ - حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال ثنا ابن علية عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثنا آدم بن ابي اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی ہیں کدرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' 'تم میں سے کوئی مخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکنا' جب تک اس کومیری محبت اسیخ آبا وَاجِدا ذَاولا واورسب لوگوں سے زیادہ نہ ہوجائے۔

تشری نیادتی سے میں اہلہ و ماللہ بھی آیا ہے اپنی الناس اجمعین کی زیادتی ہے جس میں زیادہ وسعت اور ہمہ کیری ہے ایک روایت میں اہلہ و ماللہ بھی آیا ہے اپنی الناس اجمعین کی زیادہ بھی نیادہ بیٹ کے کہا اور ہم اللہ بھی آیا ہے اپنی اللہ اس کی نیادہ بھی نیادہ بھی نیادہ بھی نیادہ بھی نیادہ بھی نیادہ بھی است ہے کہ بھی نیادہ بھی اسل ہے بھی نیادہ بھی است بھی ہوتا ہے است بھی ورجات جنت میں ہوں کے اس لئے حال آر آن جدے (جس نے اس کی حال ور اس کی حال اور اس کی اس کے حال اس کے حال اس کی میں ہوگا ہوگا ہوگا البذا پورے قرآن جیداس کی تغییر صدے درسول اللہ می الشامی اللہ اللہ اور اس کی شرح اور اس کی تغییر صدے درسول اللہ میں اللہ اور حال وقال بھا جائے ہے نیاد بھی جزیر سے ملوم نیوت کا ممل اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ ال

کمال جمال جودو بخا۔ اور بیتینوں اوصاف رسول کر بیم صلی الله علیہ وکلم میں بدرجاتم موجود سے آپ کا کمال آپ کی کال وکمل شریعت سے ظاہر ہے ۔ جمال جہاں آراء کا ذکر جمیل اصادیث شائل میں ہے اور آپ کا کرم وجود ظاہری و باطنی توسارے عالم وعالمیان کوشال ہے بھر آپ کی محبت تمام مخلوق سے نیادہ کیوں ندہ اس موقع پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکم کے صدقہ میں حاصل ہونے والے چندانعا مات واکرا مات کا ذکر مناسب ہے۔

(۱) کہلی امتوں پرمعاصی اور کفروشرک کے سبب عام عذاب الٹی آتا تھا،آپ کی امت حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی شان مجبوبیت کے صعدقہ میں اس سے محفوظ کر دی گئی،اس کی سیاس گزاری دوسر ہے خواہ نہ کریں ،گرمسلمان تو بندواحسان ہیں۔

(۲) بیلی امتوں کے لیے جسم ولباس کی پاکی کے لیے احکام بہت تخت تھ، جواس امت کے لیے بہت زم کردیے مجے ہیں تی کہ تیم تک کاجواز ہوا۔

(۳) پہلی امتوں کے داسطے اداءعبادت کے لئے صرف معابد مخصوص تنے دوسری جگدان کی ادائیگی درست رہی اس امت کے لئے جرجگہ عبادت کرنا درست ہے۔

(٤٠) اس امت كو مخير الأم "كالقب عطاموا

(۵) درمنٹور کی روایت ہے کہ جنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' قیامت کے دن ۲۹ دوسری امتیں ہوں گی اورستر ویں امت میری ہوگئ ہم سب سے آخر میں اورسب سے بہتر ہوں گے۔

(٢) ایک دفعہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہود سے فرمایا کہتم ہم سے پہلے ہوا درہم آخر بیں ہیں محر قیامت کے دن حساب بیس تم سے پہلے ہوں کے (مصنف ابن ابی شیبابن ماجه و کنزالممال)

(2) حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ان کے انبیا علیہم السلام فرماتے تنے جب ایک نبی کی وفات ہوتی تو دوسرااس کا جانشین ہوجا تا تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور میرے خلفاء (امت میں ہے) انتظام کریں مجے اور وہ بہت ہوں مجے محابہ نے عرض کیا کہ ہم کس طرح کریں؟ فرمایا:الاول قالاول کے بیعت کے حقوق ادا کرنا (بخاری وسلم وغیرہ)

(۸) تورات میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس است کا بھی ذکر خیر ہوا اور ان کے اوصاف حسنہ ہے اسم سابقہ کو صحار ف کرایا گیا مثلاً حسب روایت واری ومضائع بیاوصاف نہ کور ہوئے نبی آخر الزمال صلی اللہ علیہ وسلم کی است اللہ تعالیٰ کی ہروقت ثاکرے گئ ہر حال میں حمر کر بچی ہر جگہ اس کی حمد اور ہر بلندی پر خدا کی تلبیر کے گی ۔ آفاب کے تغیرات کا انتظار کرے گئ جب نماز کا میچ وقت آ جائے گا فورا نماز اواکرے گئ ان کے تبدید نصف سات تک ہوں کے وہ اپنے ہاتھ پاؤل وصوے گی ( لیمنی وضو کے لئے ) ان کا مؤ ون فضاء آسان میں اعلان کرے گا جہاداور نماز دونوں میں ان کی صفیں کیساں ہوں گی ۔ را توں میں ان کی ( تلاوت قر آن مجید ذکر وغیرہ کی ) آواز شہد کی تھیوں کی جنبمنا ہے کی طرح (جسمی ویست ) ہوگی ۔

- (۹) اس امت ی عرب م مراواب بلی امتوں کے برابر ہوگا۔
- (۱۰) قیامت کے دن امت محمد بیدوسری تمام امتوں سے متاز ہوگی کیان کے اعضا وضوروش ومنور ہوں گے۔
  - (١١) قيامت كدن سب ع بہلے يجي امت بل صراط ع كزركى -
    - (۱۲)سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔
  - (۱۳) جنت والوں کی ۲۰ اصفیں ہوں گی جن میں بہت بڑی تعداد یعنی ۸ مفیس اس است محریکی ہوں گے۔ شکر نعمتہائے تو چند آئے نعمتہائے تو عدر تعقیرات ماچند آئکہ تعقیرات ما

ترفدی شریف کی ایک روایت میں حب رسول کا آسان طریقہ بھی بیان ہوائے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی سے مجت رکھو
کونکہ وہ جہیں انواع واقسام کی فعتوں سے سرفراز فرما تا ہے اور مجھ سے فعا کی مجت کی وجہ سے مجت کر واور میر سے اہل بیت سے میری وجہ سے مجت کرو۔

عدیث بخاری میں ' حسب رسول' کا نہایت ہی بیش بہا ٹمرہ بھی ذکر ہوا ہے اس طرح کہ ایک فیحض نے مجبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بع چھا کہ قیامت کب آسے گئی ؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے لئے کیا بھی تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت! مجھ سے تو نہ زیادہ فرا نے مراور مدقات کی توفیق ہوگی البت اتی بات ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھے محبت ہے آپ نے فرمایا کہ تم ایک کے ساتھ ہو گے جس سے تہیں مجت ہوگی۔

حفرت شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی رائے عالی پہلے درج ہو چک ہے کہ حب رسول میں حب طبعی ہی مانے ہیں جس کی وجوہ گزر چکیں ووسرے اس لئے بھی کہ حضرت شاہ صاحب رحت اللہ علیہ اصول طور ہے بھی ایسے مواقع میں الل عرف ولغت کے متعارف وعام معن کو ترجیح دیتے تئے محضرت رحمتہ اللہ علیہ کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے صرف اوصاف ہدایت اور اخلاق فاصلہ وغیرہ کے سبب نہیں بلکہ آپ کی ذات اقدس کی وجہ ہے بھی ہونی جائے۔

لبندا آب الى ذات مباركطيبك سبب بحى مجوب بين اورائ اوصاف حسنه مكات فاصلداورا خلاق كالمدك وجدي بحل من المندا والمنافق كالمدك وجدي بحل من الله على والله على الله على الل

## باب حلاوۃ الایمان ''حلاوت ایمان کے بیان میں''

٥١ - حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا عبدالوهاب الثقفى قال ثنا ايوب عن ابى قلابة عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال:. ثلاث من كن فيه وجدا حلاوة الايمان 'ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سوا هما وان يحب المر ء لا يحبه الالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندراوی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مختص میں تین یا تیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا' خداور سول خدااس کوتمام دوسری چیز دل سے زیادہ محبوب ہوں' جس سے بھی محبت کرئے خدا کے واسطے کرئے کفروشرک اختیار کرنے سے اس قدر متنظر و بیزار ہوجس قدر آگ میں ڈالے جانے سے دوراور متنظر ہوسکتا ہے۔

تشری : علماء نے لکھا ہے کہ طاوت ایمان سے مرادیہ ہے کہ طاعات ہیں لذت محسوں ہوااور خدااور رسول کی رضا مندی کے لئے بڑی سے بڑی تخالیف بھی گوارا ہوں مدیث میں تین چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلا نمبر یہ ہے کہ اللہ ورسول کی محبت دوسری سب چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔اللہ تعالیٰ کی محبت تو اس لئے کہ دورب الارباب اور منعم تقیق ہے ساری تعمین اس کے فعل وکرم سے وابست جیل رسول

کے کنیت ابو کرتام ابوب بن الی تمید استیانی و اوت 68-66 دوات اسا و شہور زباد کبارتا بھین ہے ہیں محال ستر میں ان سے روایت ہیں تہذیب سنجہ المحدادی کے مواقع بینی نے مواقع القاری میں انسان کے مواقع بینی نے مواقع بینی نے مواقع بینی المحد میں المحد میں المحد میں ہے افضا کہ استر کہا وارت کے مواقع بین المحد میں المحد میں المحد المحد میں مواجع میں المحد میں مواجع میں المحد میں المحد میں المحد میں المحد میں مواجع میں المحد میں مواجع میں المحد میں مواجع میں مواج میں مواجع میں مواجع میں مواج میں م

كريم صلى الله عليدوسلم عصعبت اس النف كدروحانى انعامات وعلوم البيد كيل وى واسط بين -

دوسری چیز بیہ کیان دونوں محبوب ہے جونعتیں حاصل ہو کیں ان میں سے سب سے زیادہ عزیز ترین دولت ایمان کی دولت ہے اور ان کی سب سے زیادہ مبغوض چیز کفر وشرک ہے لہٰ ذا ایمان کی دولت کسی جالت میں بھی ہاتھ سے نہیں دی جاسکتی اور کفروشرک کے ادنیٰ شائیہ سے بھی پوری بے زاری دففرت ہونی ضروری ہے۔

تیری چیزیہ ہے کدونیا کے مجازی محبوبوں کی مجت کا پیمال ہے کہ ان سے ادنی تعلق رکھنے والوں ہے بھی محبت ہوا کرتی ہے تو پھر محبوب حقیق سے مجت کا نقاضا میہ کوں نہ ہوگا کہ اس ہے مجت کرنے والوں سے تعلق رکھنے والوں سے مجت نہ ہو بلکہ ایک موس مخلع کے اعلی درجہ تو میں ہے جس کے اعلی درجہ تو میں ہے تمین احب الله درجہ تو میں ہے تمین احب الله وابعض الا بعمان " (جس نے فدا کے لئے مجت کی اور فدا کے لئے بغض کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کرلیا) اس تشریح معلوم ہوا کہ بہلی دو چیزیں نہایت اہم ہیں اور تیسری چیز (حب للہ) مکملات ایمان میں سے ہے۔ واللہ اعلم۔

پحث و و فظر: محدث عارف این انی جرا نے بہت النوس سفی ۱/۲۵ ما سفی ۱/۲۸ میں صدیث قد کور کے متعلقات پر بہت انہی بحث کی ہاں میں یہ بحی فرمایا کے معاوت ایمان کے بارے میں بحث ہوئی ہے کہ وہ امر محسوں ہے باباطنی و معتوی بعض حضرات نے معتوی قرار دیا۔
 یعنی جس میں وہ موجود ہوگی وہ ایمان میں پختہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیق و متقاد ہوگا یہ فقیما کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کو محسوں پینی جس میں وہ موجود ہوگی دو ایمان میں پختہ اوراحکام اسلامی کا پورامطیق و متقاد ہوگا یہ فقیما کی رائے ہے دوسرے حضرات نے اس کو محسوں پینی جس معلوم ہوتی ہے کہ کو تکہ اس سے صدیث کا مطلب بغیر کی تا ویل کے بچھ میں آتا ہے لیکن میر بات اس کی اوراک واحساس و بی کر سکتے ہیں۔ جو خود بھی اس مرتبہ و متقام مرادی نہیں ہے ۔

واذا لم ترالهلال فسلم لاناس راوه بالا بصار

( تونے اگرخود جاند کوئییں دیکھا تو ان لوگوں کی بات ہی مان لے جنہوں نے اپنی آئکھوں سے اس کو دیکھرلیا ہے) دوسرے یہ کہ سادات صوفیہ کی رائے کی تائید صحاب وسلف اور واصلین کاملین کے حالات سے بھی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حلاوت ایمان کو محسوس طریقتہ برحاصل کرلیا تھا۔ مثلاً

(۱) حضرت بلال رضی الله عند کا واقعہ کہ ان کو ایمان سے ہٹا کر کفری طرف اوٹانے کے لئے قسم ہم کی تکالیف دی گئیں مگروہ پر ابرا صداحد
کہتے دہے تو اس کے سوااور کیا کہا جا سکتا ہے کہ عذاب و تکلیف کی تخی ایمان کی حلاوت کے ساتھ الی کل گئی کہ حلاوت تھی پر غالب آ ممی کہ تھی اور وہ خود واطر
اس کئے جب ان کی موت بھی اس حالت میں آ ممی تو ان کے گھر کے آ دمی تو واکر باہ (کیسی بخت مصیبت و بلاہے) کہتے تھے اور وہ خود واطر
باہ (کیسی خوشی و مرت کا مقام ہے) کمدر ہے تھے پھر فر باتے تھے یہ غدا اللقی الاحبہ محمداً و حدید

(کل کویس اینے دوستوں ہے ملوں گا محبوب دوعالم ملی اللہ علیہ و کہ اوران کی ساری جماعت ہے جاملوں گا ) گویا انہوں نے موت کی تکی کولقا مسرور دوعالم وصحابہ کی حلاوت کے ساتھ ملاکراس تکی کے احساس کومغلوب کردیا تھا۔اور یہی حلاوت ایمان ہے۔

(۲) ایک صحابی اپنا تھوڑ اہا ندھ کرنماز پڑھنے گئے ایک شخص آیا اور گھوڑ ا تھول کر لے گیا' انہوں نے نماز نہیں تو ڈی' لوگوں نے کہا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ فرمایا کہ بیل جس امر بیل مشغول تھاوہ گھوڑے سے بہت زیادہ قیتی تھا' یہجی حلاوت ایمان بی تھی۔

(۳) ایک حدیث میں ہے کہ کی جہاد کے موقع پر نبی کر یم صلی الله علیه وسلم نے دو مخصوں کی ڈیوٹی نگائی کے دات کے وقت الشکر اسلام کی حفظ اللہ علیہ میں انہوں نے مطرکیا کرنوبت بنوبت ایک موجائے اور دوسرا جا گتا رہے اور جا گئے والانماز کی نیت با ندھ کر کھڑا

ہوگیا وشمن کے جاسوں ادھرآ لیکے اور دیکھا کہ ایک سورہا ہے دوسرانماز میں مشغول ہے پہلے نماز والے کا خاتمہ کر دیا جائے چنانچہا بنی کمان تھینچ کر اس پر تیر برسانا شروع کردیئے باوجوداس کے وہ صحابی نماز میں مشغول دہاورز ٹموں کی کوئی پروانہ کی۔ جب سارے بدن ہے گرم خون بہہ کر سونے والے صحابی تک کمیاتو وہ اٹھ میں شے اورنماز والے صحابی نے بھی نماز تو ژکروشن کی طرف توجہ کی اورکہا کہا گرانشکر اسلام کی حفاظت کا خیال نہ آتا تو میں ابھی اپنی نماز نہ تو ڈتا یہ بھی حلاوت ایمان بھی تو اور کیا تھا۔ اوراس طرح کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

# يشخ ابوالعباس اسكندراني كاارشاد

صاحب بہجہ کی طرح عارف بیرابوالعباس تائ الدین ابن عطاء اللہ اسکندرانی نے بھی لکھا کہ اس مدیث میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ جوقلوب تشرست ہیں بینی غفلت وخواہشات نفسانیہ وغیرہ کے امراض سے محفوظ ہیں وہ روحانی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس طرح ایک صحت مند آ دی کھانوں کے مجمع ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور مریض کو ہرا بھی چیز کا ذائقہ بھی کڑوایا میٹھا معلوم ہوتا ہے جتی کہ صفرا کے مریض کو شہد جیسی میٹھی چیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے۔

# حضرت ابراهيم ادهم كاارشاد

حضرت ابراہیم بن ادہم فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں خدا کے ذکر واطاعت میں وہ لذت حاصل ہے کہ اگر شاہان دنیا کواس کاعلم ہوجائے تو ہم پر نشکرکشی کر کے اس کوچین لینے کی سعی کریں۔

## حفزت جنيدرحمه الثدكاارشاد

حفرت جنیدر جندالله کا قول مے اهل الليل في ليلهم اللهم اللهم اللهوئ في هو اهم " يعنى دنيا والول كوكسى لهو ولعب اور بڑے سے بڑھے شن على وہ لذت وسر ورٹيس فل سكتا جوشب خيزلوكول كورات كى عبادات وذكر اللي بيس ملتا ہے۔

# يشخ اسكندراني كابقيهارشاد

ابن عطائے یہ محی فرمایا کہ جولوگ خدائے تعالی کورب حقیقی مان کراس کے احکام کے پوری طرح مطیع ومنقاد ہوجاتے ہیں وہی حقیقت شریعش کی لذت اور تغویض کی راحت محسوں کرتے ہیں اور خداان سے راضی ہو کران پر ونیاش بھی انعابات وا کرامات کی یارش فرما تا ہے ایسے لوگوں کے قلوب امراض روحانی سے محفوظ رہتے ہیں' جس کی وجہ سے ان کا ادراک تھی اور ذوق سلیم رہتا ہے اور وہ پوری طرح ایمان کا ذاکتہ اور حلاوت حاصل کر لیتے ہیں۔ (جالمہم من المواہب وشرد میں المراہ))

صاحب بجبتہ النفوس وغیرونی نمورہ بالا تحقیق بہت اونچی ہے مگر جو واقعات وشوا بدانہوں نے بیان فرمائے بین وہ جس طرح حلاوت محسوسہ کی دلیل بن سکتے ہیں طلاوت معنوبہ کی بمی بن سکتے ہیں اور روحائی امور ہیں معنوی حلاوت بھی زیاد ورائے معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلمہ علامہ نو وی نے شرح بخاری ہیں لکھا ہے کہ علاء کے نز دیک حلاوت سے مراد طاعات کولذیذ ومحبوب مجھٹا 'خدا اور رسول کے راستہ ہیں تکالیف ومصائب کو بخوشی برداشت کرتا' اوران کو دنیوی مرغوبات پرترجے دیتا ہے (شروح ابخاری مفروح ۱۲)

دوسری اہم بات بیہے کہ ام بخاریؓ نے اس صدیث کے استعارہ سے زیادہ ونقصان ایمان پراستدلال کرتا چاہاہے ( کمااشارالیہ فیختا الانور) لیکن حلاوت کا لفظ خود بتلار ہاہے کہ اس صدیث میں ارکان واجز اما یمان کا بیان مقصود نہیں بلکہ مکملات ایمان کی تفصیل مقصود ہے اس لئے جوچیزیں اس میں بیان ہوئیں وہ سب ایک درجے کی ٹیس ادر غالبًا ای طرف علامة سطلانی نے اشارہ کیا ہے انہوں نے لکھا کہ:۔ هذا (باب حلاوة الایمان) والمواد ان المحلاوة من لمواته فهی اصل زائد ملیه" (مرادیب که طاوت ایمان کے ثرات میں سے ب لہذاوہ اس کے لئے بطوراصل زائد ہے) یعنی جس طرح ایمان کوقوت واشخکام پہنچائے والے اوراس کی تحیل کرنے والے اور اس کی تحیل کرنے والے اور اس کی تعیل کرنے والے اور بہت سے امور بیل ان تین باتوں سے بھی ایمان میں کمال بطور استلذ اذ طاعات پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان کے زیادہ وتعمل بہت کی کھر آئے بیں جوکائی وشائی ہے وللہ الحمد۔

## علمي فائده

عود کا صلیموماً الی ہوتا ہے اس صدیث میں فی کیول آیا ہے؟ اس کا جواب علامد کر مانی اور حافظ ابن جرنے بید یا ہے کہ عود تضمن ہے معنی استقر ارکو گویا ''ان یعود مستقر الحید '' کہا گیا ہے گرامام عربیت حافظ بینی نے اس امر پراعتراض کیا اور فرمایا کہ یہ بے ضرورت تاویل بحید ہے پھرفرمایا کہ یہاں فی بحثی الی بی ہے جس طرح دوسری آیت او لتعودن فی ملتنا وللدورہ۔

## اشكال وجواب

اس مدیث میں حضورا کرم ملی الله علیه و کلم نے مها صوا هما فرمایا ٔ حالانکدایک خطبہ پڑھنے والے پر حضور صلی الله علیه و کلم نے نگیر فرمائی تھی جس نے و من یعصیهما فقد غوی کہا تھا اگر ایک کلمہ میں دونوں کو جمع کرنا ناپئد تھا تو اس کوخود کیوں اختیار فرمایا؟ اس کے کی جواب دیے گئے ہیں' جوجافظ عینی نے فقل فرمائے ہیں۔

(۱) حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے محبت میں جمع فرمایا ہے جس کا مقصد بیہ ہے که دونوں کی محبت ضروری ہے ایک کی کافی نہیں اور معصیت والی صورت میں منع فرمایا کیونکہ نافرمانی صرف ایک کی مجمی معنر ہے یہ جواب قاضی عیاض کا ہے۔

(۲) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے واس لئے منع فرمایا کہ اس سے بیوہم ہوسکتا ہے کہ کہنے والا دونوں کو ایک مرتبہ میں مجمعتا ہے مگرخودرسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چونکہ ایساوہم ٹیس ہوسکتا اس لئے آپ کے جع فرمانے میں کوئی مضا تعذیبیں ہیں ہیآ پ کے خصائص ہے ہوا۔

(۳) خطبہ کا مقام ایفناح وتنمیر کا ہوتا ہے اس لئے جمع واختصار کو ناپند فرمایا اورا حادیث میں بیان تھم کے موقع پراختصار موزوں ہے تا کہ اس کو مختصر ہونے کی وجہ سے بسہولت یا دکر لیا جائے چنانچ سنن ابی داؤد دغیرہ کی حدیث میں جمع کے ساتھ وار دہ

من يطع الله ورسوله فقد رشدومن يعصهما فلايضر الانفساب

(۳) حضورا کرم ملی الله علیه وسلم نے خطیب کوافراد کا تھم اس کئے دیا کہ وہ مقام حق تعالیٰ کا ذکر مشقلاً الگ کر کے زیادہ سے زیادہ تعظیم کے اظہار کا تھا' یہ جواب اصولیوں کا ہے (عمدة القاری صفحہ ا/ ۱۷۵)

(۵) ہمارے حفرت شاہ صاحب رحمة الله عليه كويہ جواب پسند تھا كہ حضورا كرم صلى الله عليه وكلم فے خطيب كوبطور تا ديب وتهذيب روكا تھا، جس طرح قرآن مجيدين" لاتفو لواراعنا" اوب وتهذيب سكھانے كے لئے فرمايا گياہے اس جواب سے ايك زيادہ معتدل صورت بن جاتى ہے جوقرآن وسنت سے ذيادہ موافق ہے۔واللہ اعلم

#### باب

علامة الايمان حب الانصار"\_(العاركمعبت علامت ايمان م)

١ حدثنا ابوالوليد قال ثنا شعبة قال اخبرني عبدالله بن جبير قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى
 الله عليه وسلم قال آية الايمان حب الانصار وأية نفاق بغض الانصار

ترجمہ:۔حضرت انس رمنی اللہ عشدراوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اور انصار ہے بغض نفاق کی علامت ہے۔

تشری: پہلے امام بخاری رحمة الله علیہ نے مطلق محبت کی نغیبات کا ذکر کیا تھا 'جوخدا کے لئے ہرایک کے ساتھ ہو عتی ہے اب ایک خاص گروہ کی محبت کا ذکر کیا جا اسلام میں ایمان کی علامت ہے۔ اورا بتدا سے خاص گروہ کی محبت کا ذکر کو ان بھر اس کی علامت ہیں۔ ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہوا' پھراس کی حلاوت کا بیان ہوااورا بساس کی علامت ہتلار ہے ہیں۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

ہارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کا قرآن وصدیث کو تجھنے کا ایک خاص طرز تھا اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ فلاں حدیث کامضمون فلاں آیت ہے مستنبط ہے یافلاں حدیث فلاں آیت کے مضمون کی تشریح ہے وغیرہ مضرت کا پیطرز دختین نہایت گرانفقد رتھا ہی لئے حضرت علامہ شاقی فرمایا کرتے تھے کہ ہماری بہت بڑی کوشش ہوگ تو ہم کتابوں کامطالعہ کر کے مسائل کی تحقیق کرلیں مے محر حضرت شاہ صاحب تک رسائی مسائل کی ارواح تک تھی جو ہمارے بس کی ہات نہیں۔ و فوق کل ذی علم علیہ م

ید عفرت عماقی کاار شاد تھا جو وسعت مطالعه اور علم وضل خداداد کے کاظ ساپے زمائے کے فروبے مثال سے۔ متعنا اللہ بعلومہ النافعہ۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے اس حدیث الباب کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ماخذ قرآن مجید کی آیت "واللین تبوؤا المدار
والایمان "نہ یعنی تی تعالی نے سورہ حشر کی ان آیات میں انسار کے ضل و شرف کرم وجود حب وایٹار وغیرہ اوصاف کا بیان فرمایا ہے اور
یدوصف بھی خاص طور سے بیان فرمایا کہ جنہوں نے مہاجرین کی آئد مدید منورہ سے پہلے مدید طیب اور ایمان کو اپنا گھا کھر بنالیا تھا کہ ید طیب کو گھر
بنانا تو ظاہر ہے مگرایمان کو گھر بنانے کا مطلب بیہ کہ جس طرح گھر ش بیٹے کرآ دی اس میں محفوظ ہوتا ہے ای طرح انسار ایمان کے گھر سے
اورا صاطبی آ بھی ہے تھے ایمان بطور ظرف تھا اور وہ منظر وف تھے ایمان کے درود یواران کے چاروں طرف تھے اور وہ ان کے بھی بیٹے
ہوئے سے محفوظ میں آ بھی مقعد صدی عند ملیک مقتدر".

(متقین جنتوں اور نہروں بیل سچائی کے گھر بیل سب ہے ہوئے بااقتدار بادشاہ کے قرب سے سرفراز ہوں گے )اس ہے بہلے مجربین کفارومشرکین کے لئے فرمایا تھا کہ وہ گمرائی اور آگ کی لیٹوں بیل گھرے ہوں گئے گویا جرم کفروشرک کی سزا آخرت میں بیہوگی کہ ان کی دنیا کی گمرائی وطغیان وعصیان وہاں ان کو آگ کی لیٹوں کی شکل میں جسد ہوکر محصور کئے ہوگی اور چونکہ تھین نے سچائی اختیار کی تھی تو ترت میں وہ ایمان وہدایت کی سچائی جسد ہوکر مقعد صدق بن جائے گی۔ کیونکہ یہاں بھتنی چیزیں مستور جیں مثلاً معانی واعراض وہ سب آخرت میں جد وجسوں ہو جائیں گی۔

یہاں ہے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مومن کا گھر ایمان وایمانیات ہے وہ ان کے حصار میں رہ کر کفر وشرک کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اوراعمال صالحہ باہر سے اس گھرکی حفاظت بطور قلعہ اوراس کی خندتوں وغیرہ کے کرتے ہیں اعمال صالحہ کے قلعہ میں محصور ہوکرا کیہ مومن فتی و فجو داور معاصی کی بلغارے محفوظ رہتا ہے۔

## حفرت شاه صاحبٌ کی نکته رسی

خیال سیجے کہ حضرت شاہ صاحب کی دورس نظر نے کتی او ٹی بات کا کھوج لگایا۔جس سے ایمان وکفر اور عمل صالح ومعاصی کی سیح پوزیش واضح ہوگئی اور فی ضلال و سعو اور تبوؤ االلدار والایمان کی بہترین تغییر بھی بغیر کسی تاویل بعید کے بچھ میں آگئ اور یہاں اس

النبي اولي بالمومنين من انفسهم وازواجه امهاتهم و في قراء ة وهواب لهم. والله اعلم و علمه اتم واحكم.

## انصارمه يبنه كحالات

انسار کااصل وطن مدین طیبرندتھا کیکسوہ سباکی ہتیوں میں یمن کے علاقہ میں رہتے تھے جب سبا پر جابی آئی تو ایک کا ہونہ نے اطلاح دی کہان ہتیوں پر جلد ہی خدا کا عذاب آنے والا ہے جواس سے بچنا چاہے یہاں سے نکل جائے چنا نچے قبیلۂ سپاکے لوگ اور بنوتیلہ (انسار مدینہ کے ابا وَاجِداد) اوھرادھر منتشر ہو گئے کچے لوگ شام چلے گئے اور بنوتیلہ کے دو قبیلے اوس وخزرت مدینہ طیبہ میں آکر متیم ہوگئے۔

اس وقت مدینظیدیں یہودکا تسلط تھا ان یس بین قبلے بڑے تھے بوقیقاع بونفیراور بوقر بظ بوقیقاع سب سے بہادر تھ او ہاری کا پیشرکرتے تھے بہود یوں نے اوس وخزرج کواس شرط پرا قامت مدیندگی اجازت دی کہ جب کی کے یہاں شادی ہوگی اسے سب سے پہلی رات یس البن کو ہمارے یہاں شادی ہوگی اسے سب سے پہلی رات یس وہین کو ہمارے یہاں بھیجنا پڑے گا ان لوگوں نے بجوری میں اس شرط کو قبول کرلیا ، مگر خدا کوان کی حفاظت منظور تھی جس کی صورت میں وکی کو وہ شادی ہوگی اور مدول کی مند کھول کرسارے جمع کے سامنے آگئ ، مجمع میں جواعزہ واقر ہام وجود تھے انہوں نے اس کو بیاتی پروائی ہو۔
بے تجالی پرعاد ولائی تواس نے کہا کہ جھے سے پہلے تہیں بے غیرتی کا ماتم کرنا جائے کہ بھے غیر شو ہرکے پاس بھیجنے پر راضی ہو۔

ال پران لوگوں کی غیرت دھیت کو بھی جوش آیا اور تہیں کرلیا کہ اس ذات کو ہرگز گوارہ نہیں کریں سے اور ضرورت ہوئی تو یہود لہ بینہ سے جنگ بھی کریں گئے بیادی کی اور خدا کے جروسہ پروہ لوگ یہود سے جر سے اور خدا نے ان کو یہود پر عالب کر دیا اس کے بعد یہود مدینہ اوس وخز رج کے اوس وخز رج کو بھی ان کی اس بات مدینہ اوس وخز رج کے اوس وخز رج کو بھی ان کی اس بات سے ان وری کی امید ہوگئی تھی مجرموسم جی پر جولوگ مکہ معظمہ جاتے سے ان سے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی امید ہوگئی تھی میرد سے بھی پہلے نبی آخرالز ماں پر ایمان لا کی سے کے ظہور کی بھی خبریں آئی شروع ہوگئیں اوران لوگوں نے ارادہ کرلیا کہ بم یہود سے بھی پہلے نبی آخرالز ماں پر ایمان لا کیں ہے۔

اوس وخز رج بیں سے پہلا قافلہ موسم جی پر مکہ معظمہ پہنچا اور منی میں جمرہ عقبہ کے مقام پر مظمر ان حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیخ اسلام کے اوس وخز رج بیل قافلہ موسم جی پر مکہ معظمہ کے ساتھ میں جمرہ عقبہ کے مقام پر مظمر ان حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیخ اسلام کے

لئے ان کے پاس تشریف لے گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند آ دی باہر گئے ہیں ہم ان سے مشورہ کرلیں گے آپ شب کوتشریف لائیں مشورہ ہیں جا پاس کے مشورہ ہیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے مشورہ ہیں طے پایا کہ بیدہ بی تیفیر آ خرائز مان معلوم ہوئے ہیں جن کے ساتھ ال کر یہوہ ہمیں استیصال کی دھمکیاں دیا کرتے ہے اس لئے موقع فنیمت ہے ہمیں ان کی بات قبول کرلینی چاہے کچر جب آپ رات میں تشریف نے مختوان بارہ آ دمیوں نے دعوت اسلام قبول کر لی بی ہے کہ جو اس رات کولیلتہ العقبہ کہا جاتا ہے اور اس مقام جمرہ عقبہ پرانسارے دو بیٹنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ ایک یہی ہے کہ جو اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انسارے ایکے سال کی ہے جس میں ستر انساری ہے انسار میں ہے جن لوگوں نے پہلے اسلام کی سب سے پہلی بیعت ہے دوسری بیعت انسارے ایکے سال کی ہے جس میں ستر انساری ہے انسار میں میں انسان کو اس میں انسان کی کو کران وسردار کو کہتے ہیں۔

# أيك انصاري جنتي كاواقعه

حافظائن کیڑا پی تغییر میں والمذین تبوء و المداد الاہمان الابة کے ذیل میں ایک حدیث بروایت امام احد حصرت انس رضی الله عند سے نقل کرتے ہیں ہم لوگ رسول الله سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیشے نظ آپ نے فرمایا کہ ابھی تمبارے پاس ایک محف اہل جنت میں سے آئے گا' استے میں ایک انسادی آئے جن کی ریش مبارک سے وضو کے قطرات گررہے تھے اور انہوں نے اپ وونوں چپل اپنے میں ہوئے اس ایک انسادی آئے میں لئکار کھے تھے اسکے روز بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور حض خدکورای شان سے حاضر مجلس ہوئے تیسر دون بھی آپ نے ای طرح فرمایا اور وہ ای طرح فرمایا اور میں انسادی الله علیہ وسلم مجلس سے تشریف لئے کے تو حضرت عبداللہ این عمروین العاص ان انسادی کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے بھی جھڑا ہوگیا اور میں نے تشم کھائی ہے کہ تین دن تک ان کے پاس نہ جاؤں گا' اگر آپ مناسب کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ میرا باپ سے بھی ایس میں اور سے وقت کے لئے مجھائے پاس فیمرالیں۔انساری نے فرمایا بہت اچھا!

ای سعادت بزور بازو نیست تا نه بخفد خدائ بخشده!

عُرض انسار مدینہ کے ای شم کے باطنی اخلاق اور کمال ایمان کے اوصاف تف اوران کی ابتداء اسلام کی بےنظر خدمات تھیں جن کی اوجہ سے ایمان کی مجت ایمان کی علامت قرار پائی اوران سے بغض رکھنا نفاق کی نشائی تھمرائی گئے۔ الملهم اجعلنا معهم ومع من اجبهم بو حمد ک و فضلک.

باب (١٥) حدثنا ابوائيمان قال حدثنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى ابوادريس عائذالله بن عبدالله عن عبدة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة العقبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من اصحابة بايعونى على ان لا تشركوا بالله شيئا ولاتسرقوا ولاتزنو ولاتقتلوآ اولادكم ولاتاتو ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولاتعصوانى معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فهايعناه على ذلك.

تر جمہ: حضرت عبادہ بن صامت جو بدر کالڑائی بیل شریک تھے اور لیلتہ العقبہ کے نظیبوں بیل سے سے فرماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ سے اس وقت جب آپ کے گروسی ایک جماعت موجود تھی بیفر ما یا کہ جھے سے بیعت کرواس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ کرو گئے اور نہ عمد اکوئی بہتان یا ندھو گئے اور کسی انجھی بات بیل (خدا کی شریک نہ کرو گئے اور نہ عدا کوئی بہتان یا ندھو گئے اور کسی انجھی بات بیل (خدا کی) نافر مانی نہ کرو گئے جو کوئی تم بیل (اس عہد کو) پورا کرے گا تو اس کا اجراللہ کے ذمہ ہاور جو ان (بری باتوں) بیس ہے کسی جس جسلا ہو جو باتے اور اس کے دورا سے بیل ہو گیا ہو جائے اور اس کی بات بیل جس جسلا ہو گیا ہو اس کے اور اندے اس کی بات بیل جس جس جس معاف کردے اورا کر چاہے ہوں کہ جس کی بات بیل ہو گیا گیا ہو گیا

تشریخ: یہاں امام بخاری نے صرف باب کا لفظ لکھا اور کوئی ترجمہ یاعنوان قائم نیس کیا جس کی وجدا کشر شار حین بخاری نے بیکھی ہے کہ اس باب کی حدیث باب سابق ہے ہی متعلق ہے کو یاس کا تتہ ہے کو نگہ اس بیس انسار کی وجہ نشید اور وجہ فسیلت ظاہر کی گئی ہے بہلے وہ بخو قبلہ کہلاتے تھے تخضرت ملی الشعلیہ و کم نے ان کو 'انسار' کا لقب مرحت فر ما یا اور ان کے دین فضائل کی وجہ سے ان کی محبت کو ایمان کی علامت فر مایا 'اس حدیث بیس انسار کہلانے کی وجہ اور فضیلت کا بھی اظہار ہے کہ کم معظمہ کی زندگی بیس (ایسے وقت کر قبل سارے الل مکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی وجوت اسلام کے بخت مخالفت کر دہے تھے اور حضور ورکواور آپ کے ساتھیوں کو طرح کی ایڈ اکیس دے دہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جوت اسلام کے بخت میں جمرہ عقبہ کے پاس جہاں حاجی و 'اا' ۱۱ ڈی الحجہ کوری جمار کرتے ہیں۔ قبل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پراسلام و فعرت اسلام کے لئے بیعت کی۔

اس مدیث کی روایت کرنے والے بھی آیک جلیل القدر صافی انساری حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عند ہیں جولیلہ المعقبہ کی اس پہلی بیعت پس بھی تثریک تقے اورا گلے سال دوسری بیعت جس بھی تثریک ہوئے جس بٹس سر (۵۰) انسار نے مدین طیب سے آ کرای مقام پر بیعت کی تھی اس کے علاوہ بدرا حد بیعت رضوان اور تمام غزوات بیس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے امام اوزا می نے فرمایا کرسب سے پہلے فلسطین کے قامنی مجی عبادہ میں تنے ۲۴ کے سال کی عمر بٹس موات واٹ واٹ بائی آپ سے ۱۸ حدیث سردی ہیں امام بخاری نے آپ سے ۸یا۹ حدیث دوایت کی ہیں۔

اس مدیث کی روایت کرنے والے سب شامی ہیں اور اس ایک بی مدیث بیں تحدیث اخبار اور عنعنہ تینوں صور تیں روایت مدیث کی جمع ہیں اس بیں ایک قاضی کی روایت دوسرے قاضی ہے جمع ہیں اس بیں ایک قاضی کی روایت دوسرے قاضی ہے ۔ ایک سے ایک محالی نے دوسرے محالی سے روایت کی ہے کونکہ ابواور لیں بھی محالی ہیں۔

بحث ونظر: اس صدیث ش احکام اسلام پر بیعت فرما کرنی کریم صلی الله علیه وسلم نے بیمی فرمایا کہ جو محض سارے احکام کی پابندی کرے دو پورے اجر کامستی ہے جو معاصی کا سرتکب ہوا اور دنیا میں عقاب کی زوجس بھی آگیا تو وہ عقاب اس کے لیے معاصی کا کفارہ ہوگیا

اورجو يهال اس سن كياتواس كامعامله خداك سرد ب عاب كالبخش د سكا على عقاب د سكار

اس وضاحت سے خودرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے بی ارجاء سنت کی حقیقت ثابت فرمادی اور بعید ہی ارشاد ہے حضرت اما ماعظم رحمت الله علیہ اوران کے تابعین اور دوسر سلف و خلف کا بھی حس پر امام بخاری نے خاص طور سے امام صاحب کو مطعون کیا کہ وہ تو مرجی محصوفیر و اور قرآن مجید شن تو و آخرون موجون لا مو الله اما یعد بھم و اما یہ وب علیهم (توبہ) میں تو ارجاء کا لفظ بی ذکر فرمایا دیا اب طاہر ہے کہ خدا کے زو کی مرتکب معاصی تو مرجون جی ان کے لیے بھی خدا کا فیصلہ بتال نے والے مرجی جی ہی ۔ تو جس امری اجازت خود الله تعلیہ کی است کی خدا کے زو کہ اور اس مصاحب و غیرہ نے بعید یہی الله تعالی کی اور ایکی رسول اکرم سلی الله علیہ و سلم کے ارشاد سے بھی وہی بات نکلی کیران کے اجاع میں اگرامام صاحب وغیرہ نے بعید یہی بات کی تو ان کو بطور طعن و کھز مرجی کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ بن! ارجاء بدعت منر در بدعت ہے اور اس سے امام صاحب خود بی بری و بیزار ہیں اگراس معنی سے ان کومرجی کہنا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ بن! ارجاء بدعت منر در بدعت ہے اور اس سے امام صاحب خود بی بری و بیزار ہیں اگراس معنی سے ان کومرجی کہنا جائے تو یظ کم فوق تاکم ہے۔

## حدود كفاره بين يالبيس؟

حعرت ماع رضی اللہ عنداورام اُق عامد بیکا بار باراسینے جرم کا اثر اراور حدرجم کو بخوشی قبول کرتا ان کی بچی توبیکو فلا ہر کرتا ہے حضرت شاہ لے حقیقت میں توبیقین چیز دن کا مجموعہ ہے۔ اندم (کدا ہے گنا ہوں پرنا دم ہوجائے اور سمجھے کہ جھے ہے خداکی نافر مانی ہوئی) اقلاع (کداس گناہ کورک کر دے) عزم علی الترک (کدآئندہ اس معصیت کورک کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ کرے)

سل معرت ماعز أسلى رضى الله عند في خود حاضر بوكر حضوراكرم سلى الله عليد وكلم عدوض كياكه جمعت زناكاجرم بوكياب آب في بارباران كونالاكوني شك وشبرك بات مندب مكروه برابرا قراركرت رب تب ان كورم كيا كميا اس ك بعد بكولوكول في كها كدماعز برباد بوئ كتنى برك معسيت كى ب البقيرها شيرا محلص في بر)

صاحب يم المحرف المعلى المعلى المستعمل ا

حدیث عباد ہ ذکور کے مقابلہ میں دوسری حدیث حضرت ابوہریر گا ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا ''میں نہیں جانتا کہ حدود کفارہ ہیں پانہیں' اس کوحاکم نے مشدرک میں بہ سندھی روایت کیا' ان دونوں حدیثوں پرمحد ٹانہ بحث حافظ عینی وحافظ ابن حجرنے کی ہے'جو

(بقیہ حاشیہ صغیر مابقہ) دوسروں نے کہانہیں اُن کی توبہ بوئ کس کی توبہ ہوئکتی ہے؟ حضورا کر صلی اللہ عالیہ دسلم محابہ کے جمع میں تشریف لائے اورفر مایا کہ ماعز کے لیے خداے مغفرت طلب کروانہوں نے دعا مغفرت کی' مجرفر مایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کہ کہ اگر ایک امت رتقتیم کی جائے تواس کو بھی کافی ہوئکتی ہے (مسلم باب حدالزہ)

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ صرف رجم کفار و نہیں 'چنا نچآپ نے وعا مغفرت کرائی حالانکہ خودا ہے اتر ارسے رجم کئے گئے جس سے ندامت وغیر وقو بہ کے ارکان کی موجود گی خلا ہم ہوتی ہے دوسر سے بیدا کشر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکئی کی معابیہ نیتا والی محل کی است محلوم ہوتی ہے کہ میں حالیہ میں اور خدا کی حدید کی دولوں کے واقعات میں وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) حضرت ماعز نے اقرار جرم کیا مضور نے سوچے تیجھنے کا موقعہ دیا محضرت ماعز کچھدور جا کرواپس ہوئے گھراقرار کیا اوراس طرح چار بارا قار کیا تھوڑے وقت میں خیال بدلنے کا احتمال کم ہوتا ہے بخلاف صحابیہ ذکورہ کے کہ انہوں نے اقر ارکیا 'حضور نے واپس کردیا انہوں نے پھر حاضر ہوکراقر ارکیا اور یہ بھی عرض کیا کہ حضور! آپ شاید جھے ماعز کی طرح لوٹا رہ جیس خدا کی شم جھے وحمل بھی زنا ہے ہی ہے (یعنی جھے پر رجم کی سزا خود ہی جاری ہوئی چاہئے ۔ گئی تبیس چاہئے کا حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اجھا ایسا ہے تو والا دت کے بعد حد گئی صحابیہ چلی کئیل والا دت کے بعد خبر جبھی یا بچکے کو اور فرا کی مسلم کے فرمایا کہ بچکے کو دود ھیا ہوئی کی دور دھ پاؤ کھرآ تا اس کے بعد وہ بچکے کو دود ھیا تی رہیں تی کہ وہ دو فی کا گھڑا منہ جس لینے لگا (یہاں ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دستور بھی تھی کہ دود دھیا نے کے بعد جب تک بچرو دئی کا گھڑا منہ میں نہ لینے گئے وہ درضا عت ہی میں رہتا ہے جس سے مدت دام م عظم رحمت اللہ علیہ کے ذریا ہے میں دستور بھی تاکہ دورہ کے موافق دوسال سے زیادہ اڑھائی سال کے اندر ثابت ہوتی ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ (چوشی بار) محابیبے ندکورہ بچہ کوای شان سے لے کرحاضر ہوئیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا نگز اُقعا انہوں نے عرض کیا کہ اب تو ساری

شرطیں بوری ہوگئیں یارسول اللہ! اب تو جھے پرخداکی حدجاری کردیجے!اس پرآپ نے اس کا بچکی صحابی کے سپرد کردیا ادرجم کا تھم دیا۔

(۲) حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ماعز کورجم کیا گیا تو وہ بھا گئے تنے (پیمٹس ایک فطری و بشری کنزوری تھی معاذ اللہ راج ہے بھا گنائییں تھا' مگر صحابیہ خدکورہ نے اس بشری کمزوری کا بھی اظہار نہیں کیا تھا' بلکہ یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ماعز کی طرح نہیں بھا گوں گی' اللہ اکبر! حضرات صحابہ و صحابیات کے ایمان کینے قوی متھے کہ پہاڑ الی جا نیس مگران کے ایمان اپنی جگہ ہے نہل سکتے تھے۔

(") حضرت ماعز پراسلام میں سب سے پہلی بادرجم ہوااوران کے رجم کے ہولناک حالات تمام صحابید و صحابیات کو معلوم ہو چکے سے پھر بھی صحابید مذکورہ نے اس قدیم استقلال و پامردی کا ثبوت و یا اور کہیں و رائ بھی ججک خدا کی حد کے قائم کرانے میں نہ ہوئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تو بیانا بت الی اللہ بھی نہایت کا ل ممل تھی اس لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی اور فرمایا کہ اس نے ایسی تو ب کہ ایسی تو بہاگر' صاحب کس' بھی کرتا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے'' صاحب کمس' وہ ہے جولوگوں سے بطور قلم و جبر کے لیکس وصول کرتا ہے جیسے ایام جا بلیت میں بازاروں میں چزیں فروخت کرنے والوں سے شکی لیا جاتا تھا یا صدقہ وصول کرنے والے رقوم مصدقات کے علاوہ مول کرتا ہے تھے ( کو یادو مرول کا مال بغیری لینا اور وہ بھی جبر قطم سے بیکس ہے۔

آ یام نووی شارح مسلم نے تکھا ہے کہ اُس سے معلوم ہوا کس ٹمام معاصی اور ہر باد کردینے والے گناہوں سے زیادہ فیتی ہے ۔ کیونکہ لوگوں کے بہ کثرت مطالبات وحق ق اس مے متعلق ہوتے میں اوروہ برابر یکی کام کرتار ہتا ہے (مثلاً روزانۂ ماہانہ یاسال بسال)

آ مخضرت سکی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی جنازہ آتا دریافت فرمائے کہ اس مرنے والے پرکوئی دین وقرض تو نہیں ہے؟ اگر شہوتا تو خود نماز مرح حاصلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی جنازہ آتا دریافت فرمائے تھا مطاور کر حاصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا 'حالا تکہ اگر خرود کی تو بہ کواس کے اعلی درجہ کے اخلاص و خشیعہ خداوندی کے سبب کہ اس قدر گھبرا دینے والی موت بشکل رجم ہے بھی ندؤری و مرجہ دیا کہ ہوئے ہوئے کنا ووالے کو بھی انہ کی تو بہ کہ اس محاف منظرت قرار دیا ورشاید الیے تحض کی ایسی تو بہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ معاف کرا ہے جس طرح صحابے ندگورہ کی پڑھائی وجہ یہ کہ عام اصول تو بہی ہی کہ دو مرجب دیا کہ ہوئے ہیں اس کے لیے اس خوص فضل واقعام کی شان سے ان اصحاب حقوق کو راضی کر کے معاف کرا محاف خوس کی اللہ معافی کر کے معاف کرا سے علی کل شیمی ء فلدیو و بالا جابہ جدیں ۔

بہت اہم ہے اس کو بھی ہم کتاب الحدود میں ذکر کریں گے (انشا واللہ تعالے) اس کے علاوہ یہ ہمارے حضرت شاہ صاحب ان دونوں میں تعلیق کی بھی صورت نکالتے تنے پوری بحث ہے معلوم ہوگا کہ اہام صاحب اورائکہ حنفیہ کا مرتبہ بمقابلہ اہام شافعی واہام بخاری وغیرہ نہ صرف فقہ و علم قایاس میں بہت بڑھا ہوا تھا 'بلکہ صدیف دانی وظم معانی حدیث میں بھی وہ نہایت او نچے مقام پر بنے مگر چونکہ اس امر کا پر و پیگینڈ و نہیں کیا گیا ۔ بلکہ خالفول نے اس کے خلاف پر و پیگینڈ و کیا اس لیے عام ذبنوں میں غلائقہ ورقائم ہوتار ہا' انوار الباری میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ پوری دیا نت کے ساتھ میچے پوزیشن واضح کریں گئے اور جہال کوئی کمزوری اپنے بہاں ہوگی اس کو بھی بے تامل ظاہر کریں گئے بھی طریقہ ہمارے اکا براور حضرت شاہ صاحب کا تھا 'کتاب کا اکثر حصد سامنے آنے پر فیصلہ بخو بی ہوسکے گا کہ ہمارا مقصد خدمت علوم نبوت ہے کی مسلک کی تا ئیداس لیے نہیں کرنی ہے کہ اس کے پیرونیس و اللہ المعوفی۔

بيعت اوران كى اقسام

غوض بہ کشرت احادیث سے ثابت ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے تھے بھی جمرت بر بھی جہاد پر بھی ارکان اسلام کوقائم رکھنے پر بھی میدان جہاد میں ڈٹے رہنے پر بھی ترک خواہشات ومشکرات پر (جبیبا کہ صدیث میں ہے بھی تمسک بالسدیۃ اجتناب عن البدعۃ اور ترص علی الطاعات پر (جبیبا کہ انصاری عورتوں سے بیعت کی تھی ) ایک وفد فقراً مہاجرین سے اس امر پر بیعت کی کہ بھی سمی سے کوئی سوال نہیں کریں مے جس کی وجہ سے انہوں نے اتن تنی سے اپنے اس عہد بیعت کو پورا کیا کہ اگر کھوڑے پر سوار جارہے ہیں اور کوڑ اہا تھ سے کرگیا تو راہ چلتے سے کوڑ ااٹھا کر دینے کونہ کہتے تھے بلکہ خوداتر کرا تھاتے تھے۔ (ابن ماجہ)

مسیح بخاری میں ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر صحابی ہے ہر مسلمان کی خیرخواہی کرنے پر بیعت کی اور پھوانسار صحابہ ہے اس امر پر بیعت کی کہ خدالگتی بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ان میں اس امر پر بیعت کی کہف ہونے میں کئی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے اور ہر موقعہ پرخی بات ہی کہیں گے جس کی وجہ ان میں سے ایک آ دی بڑے ہے بڑے امیر اور بادشاہ تک کو بھی بری بات پرٹوک دیتا تھا۔ ای طرح دوسرے امور خیر پربھی بیعت لین ان بہت ہے۔ اس معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقة مسئون ہے اور مشائخ وصوفی کا طریقة بھی اس میں واقل ہے کونکہ وہ تمام احکام اسلام کی پابندی کے عہد

بیعت پر شمال ہاورای کے ساتھ ذکر ومراقبہ وغیرہ کے ذریعہ بھی انابت الی اللہ وتقرب الی اللہ کے دسائل افتیار کراتے ہیں جو وسائل معین انابت و تقرب ہوں ان کو بدعت نہیں کہا جا سکتا 'البتہ بیعت لینے والے کے لئے بیضروری ہے کہ وہ صحیم معنی ہیں تائب رسول ہو ور شہاوہ شریعت سے انحواف کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجہ مضروری ہے۔

کا خطرہ رہے گا۔ جس سے بجائے نفع کے نقصان کا اندیشہ ہے علاء کرام نے بیعت لینے والے کے چنداوصاف کھے ہیں ان پر توجہ مضروری ہے۔

(۱) عالم کتاب وسنت ہو تا کہ بیعت کے اہم مقاصد حاصل ہوں مثلاً امر معروف 'نمی منکر' سکینت باطنی واطمینان قلبی حاصل کرانے کے شری طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

کے شری طریقے بتلانا' از الدرد ائل واکساب فضائل قرآن وحدیث کے خلاف طریقوں سے نہ کرانا وغیرہ۔

(٢)عدالت تقوى صدق وضبط وغيره اوصاف عصصف مؤللذا كبائر معاصى عقطعا مجتنب اورمغائر برمعرند مؤ

(٣) دنیا ہے بے رغبت اور آخرت کی طرف پوری طرح راغب ہؤطاعات مؤکدہ اور اذکار ماثورہ مسنونہ کا پابند ہؤ

(٣) علما مى خدمت بين كافى زماندگر اركران علم خابر نور باطن سكيت وتعلق مع الله كى كيفيات حاصل كى بول وغيره

شیخ طریقت سے ظبور کرامات وخوارق عادات ضروری نہیں کیونکہ وہ مجاہدات وریاضات کا ثمرہ ہیں شرط کمال نہیں ہیں ای طرح شیخ کے لئے ترک اکتساب بھی ضروری نہیں بلکہ خلاف شریعت ہے (مغلوب الحال ہزرگوں کے حالات سے اس پار بے میں سند لینا درست نہیں) نے قبل برقناعت اور مشتبرا موال سے اجتناب مشارکنے کے لئے ضروری ہے۔

معلوم ہوا کہ جومشائ خب جاہ ومال میں ہتلا ہیں وہ ہر گرھنے تھ کے لائی نہیں دوسرے بیک شخ ایسے خص کو ہنانا چاہئے۔ جوعلم وعلی کے لاؤے بھی نہا دہ سے دیا دہ سے بیان ہونے کے اور سے نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ بیت لیمالیا کس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا نہمتا سب ہے نہ مغید دافع اس لئے محض رمی بیعت کی کوئی شرعی اہمیت نہیں ہے۔

نیز معلوم ہوا کہ بیعت لیمالیا کس کے ہاتھ پر بیعت کرنا دونوں نہایت اہم ذمہ داریوں کو مقتضی ہیں اور کسی شنخ کا اپنے کسی مرید کو خلیفہ یا قائم مقام

منانا نہایت درجہ ذمہ داری کا منصب ہے اس میں شامل برتا اس منصب دفع کو بدقعت بنانا ہے۔ جس سے بشارد نی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

اذا و صد الا مو الی غیر اہلہ ہا انتظر الساعة کیونکہ الی ہاتوں ہے دین میں کروری آ جاتی ہے جو قرب قیامت کے ساتھ برحتی جائے گی۔

اس سلسلہ میں بیا مربھی قابل ذکر ہے کہ حضرات مشائخ طریقت نے اپنے سلسلہا کے طریقت کی حفاظت بھی سلسلہا نے نسب

کی طرح کی ہے' اس لئے ان کی رخنہ اندازیوں سے اجتناب ضروری ہے مشلاً۔

(۱) جس بیخ اور پیرمرشد ہے کمی کواجازت بیعت یا خلافت کی ہوائی ہے اپناسلسلہ بیعت جاری کرنا چاہیے اقطع سلسلہ مناسب نہیں (۲) اگر کمی شخ نے خودخلافت نہیں وی ہے تو اس کی موجود گل میں یا اس کے بعد دوسر ہے خلفاء شخ نہ کورکو یہ تن حاصل نہیں کہ دو کمی کواس شخ نی طرف سے خلافت دیدیں البتہ اپنی طرف سے دے سکتے میں اور اس مجاز کو بھی شخ نہ کورکی بجائے ان مجیزین کے واسطے سے سلسلہ کو مصل کرنا چاہیے۔

(۳) کمی شخ کی موجود گی میں یا اس کے بعد کسی ایک یا چند خلفاء شخ نہ کورکو یہ تی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مجاز شخ نہ کورکی خلافت سلب کرویں ہاں! اگر مجاز نہ کورمین خود بی کسی وجہ سے المیت بیعت باتی نہ رہے گی تو وہ عندانلداس خلافت سے محروم ہوجائے گا۔

ین اور علوم طریقت کی پوری معرفت کے لئے حضرت امام ربانی مجد دصا حب الف ٹانی قدس سرہ کے مکتوبات تریفہ وغیرہ ا حضرت شاہ ولی اللہ کے رسائل تصوف حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ کی قصد السبیل اور التک شف عن مہمات التصوف وغیرہ دیکھی جا کیں۔ باب: من اللدین الفواد من الفتن (فتنوں سے دور بھا گنا بھی وین ٹیں واخل ہے)

١٨. حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابى صعصعة عن ابى سعيدن المحدرى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر يفريدينه من الفتن.

ترجمہ: حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہتر مال وہ بکریاں ہوں گی' جنہیں کیکروہ پہاڑوں کی چوٹیوں یا ان کی دادیوں میں گز راوقات کرےگا' تا کہ اپنے دین کواس زمانہ کے فتنوں ہے محفوظ رکھ سکے۔

تشرت :۔ دین سے عمومی منافع و فوائد کے لحاظ ہے اجماعی زعدگی اسلام میں زیادہ پہندیدہ ہے اورا سوہ انبیا علیم السلام بھی بہی ہے کہ معاشرہ میں رہانیت کو پہند ٹیرہ کیا گیا کہ سب ہے الگ تعلک ہوکر معاشرہ میں رہانیت کو پہند ٹیس کیا گیا کہ سب ہے الگ تعلک ہوکر صرف اپنی دینی زندگی کوسنوارا جائے اور دوسرول کے احوال سے صرف نظر کر لی جائے گرقرب قیامت کے ساتھ طرح طرح کے فقتے بھی نیادہ ہوتے جا کمیں گئر ارفے والوں کو اپنے دین پر قائم رہناد شوار ہو نیادہ ہوتے جا کہ ہوئی ہیں اور شہرول میں زندگی گز ارفے والوں کو اپنے دین پر قائم رہناد شوار ہو جائے تو ایس جائے گا کہ برٹی ہیں اور شہرول میں زندگی گز ارفے والوں کو اپنے قرم میں پڑجائے تو ایس جائے گا کہ برٹی اسلام عالی ہوان میں رہ کر اپنادین وایمان بھی خطرہ میں پڑجائے تو ایس جورکن حالات میں شارع اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ بستیوں اور معاشروں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور وادیوں میں سرچھیا کر معمولی گڑ ران کی صورتیں افتیار کرکے اسے دین وایمان کی حفاظت کریں۔

باب:. قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى:. ولكن يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم"

(رسول کریم صلی الله علیه وسلم کے اُس ارشاد کی تغصیل کہ بین تم سب سے زیادہ الله تعالیٰ کوجانتا ہوں' ادرید کہ معرفت دل کا تعل ہے' کیونکہ خدا کا ارشاد ہے' دلیکن الله تعالیٰ ان امور کی باہت تم سے مواخذہ کرےگا' جوتمہارے قلوب سے صادر ہوئے ہیں''۔)

(٩ ) حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال اخبر نا عبدة عن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاامر هم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالو ١ انا لسنا كهيئتك يا رسول الله!ان الله قد غفر لكب ما تقدم من ذنبك و ما تا خر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول ان اتقاكم و اعلمكم بالله انا.

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ہوکوئی عکم فرماتے تو اس امرکی رعایت فرماتے عتے کہ وہ عمل کی طاقت واستطاعت سے باہر نہ ہو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! ہم آپ جیسے نہیں ہیں 'آپ کی تو پہلی بعد کی سب لغرشیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادی ہیں '(بعن ہمیں تو زیادہ بخت اعمال کا تکم ملنا چاہئے ) اس پر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر عصر و ملال کے آثار ظاہر ہوتے سے اور فرماتے سے کہ میں تم سے زیادہ خدا کو جانے والا اور اس سے ڈرنے والا ہوں '(اس لحاظ سے مجھے تم سب سے زیادہ اعمال کی ضرورت ہے۔

تشری : محابر کرام کی سب سے پردی خواہش بیتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اور بخت سے بخت اعمال انجام دے کرخدا کی خوشنودی حاصل کریں 'حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر کرتے 'قو دیکھتے کہ بظاہر آپ کے سارے اوقات عبادت میں مشغول نہیں 'ووسری دینوی ' حاجات میں بھی وفت لگ جاتا ہے 'قو دہ اس سے سیجھتے تھے کہ آپ کوزیادہ اعمال کی ضرورت اس لئے نہیں کہ جن تعالیٰ نے آپ کی سب آگلی مجلی نفر شیں معاف فرمادی ہیں 'پھر جب آپ صحابہ کوان کی وسعت واستطاعت کا خیال کرئے زیادہ دشوارا دکام نددیتے 'قوادر بھی خیال ہوتا کہ ہمادا حصد دین میں بہت کم ہے' جوشا بیزنجات اخروی کے لیے بھی کافی نہ ہو۔

چنانچددوسری ایک حدیث بین زیادہ تفصیل آتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے رات ون کے اعمال کیا ہیں؟ آپ منفورہ معصوم ہیں لیکن رات ون کے اعمال کیا ہیں؟ آپ منفورہ معصوم ہیں لیکن ہم قو الیے نہیں ہیں اس لیے ہمیں زیادہ اور بخت اعمال کی ضرورت ہے گھر کی نے کہا ہیں ہمیشہ جہاد کروں گائکسی نے کہا کہ بین ہمیشہ کے لیے بوی سے الگ رہوں گائکسی نے کہا کہ بین ہمیشہ کے لیے بوی سے الگ رہوں گائکسی نے کہا ہیں ہمیشہ کے ایک حضوں گائح حضوں گائے حضوں اور خدااس کو پیندفر ماتا تو جھے تو سے زیادہ اس کو بیندفر ماتا تو جھے تو ایک وقت بھی عبادت سے خالی نہ کرتا ہوں گائے تھا کہ حوکہ ہیں اگر آخرت کی فکر ہے تو جھے تم سب سے ذیادہ ہے کیونکہ میرا اعلیٰ خدا کی معرفت اور تقویٰ تقویٰ تم سب سے ذیادہ ہے کہا کہ بھی ہوں میں عبادت سے خالی نہ کرتا ہوں '

یہ تو ایک جواب ہوا' دوسرے میں کہ اور احادیث سے ثابت ہے کہ خدا کوسب سے زیادہ وہ عمل پیند ہے جو بہیشہ کیا جائے تواہ وہ کم ہو تیسرے میں کفرائض وطاعات کی ادائی کے بعد بعثنا وقت جائز طریقہ پر دوسرے کاموں بیں صرف ہوتا ہے وہ سب بھی عبادات ہی کے حکم بیں اور موجب اجرو تو اب ہے' صرف آئی کے بعد بعثنا وقت جائز طریقہ پر دوسرے کاموں کی سیسوی کروہ سب کام کریں کہ اللہ تعالی سے آئی طاعات کے ساتھ ان سب و فیدی کاموں کی بھی اجازت دی ہا اور ہم جتنے کام کر رہے ہیں' وہ سب خداور سول کی اطاعت ہی کا ایک جزو ہیں' مثلا کسب محاش کے تمام جائز ذرائع اختیار کرتا' دولت زیادہ سے زیادہ کمانا بشر طیکہ اس دولت کے شرعی حقوق اوا بوں اور طاعات وعیا دات پر اس کا کوئی برااثر نہ پڑے نیوی علوم وصائع کی تحصیل بشر طیکہ ان سے حقا کہ حقد واعمال شرعیہ پر اثر نہ پڑے گھر ہا ہرک کام کارج میں وقت صرف کرنا اگر سرجھ کر ہو کہ شریعت نے بشرط عدم ضرد دین ان کی اجازت دی کام کارج میں وقت صرف کرنا اگر سرجھ کر ہو کہ شریعت نے بشرط عدم ضرد دین ان کی اجازت دی سے اور جن کام کرن ہیں وقت صرف کرنا اگر سرجھ کر ہو کہ شریعت نے بشرط عدم ضرد دین ان کی اجازت دی سے اور جن کام کارج میں وقت میں ان اور ہو تا ہوں کا ایک ہو جائے گئے ہو گھر اور نہا ہو تا کہ میں ان اور کی اور ہو تا کہ ان ان کی اجازت دی سرحون نہی مکر جہاد نی سمیل اللہ و فیر ہو تو دین کی ایک و دین ایک کی جمتا مناسب نہیں۔ و لفت اللہ ایانا و المسلمین جمیعاً لما یحب و یو صی۔

گرادیں تو اس کی اجمرہ عوادت ہے کہ گرا اس کو کی تھون ایں اس طرت اگر سوچ بھی کر اور نہت کی تھے کے ساتھ ہم پوری زندگی گئر ادیں تو اس کو دین اس کر دیں سے دوسی کی تو سے سو کو کھونا اللہ ایانا و المسلمین جمیعاً لما یحب و یو صی۔

بحث ونظر: (١) امام بخاريٌ في يهان ارشاد نبوى ١١ اعلمكم بالله برباب باندهاجو بظاهركتاب العلم كمناسب تها يهال كتاب

الایمان میں اس کو کیوں لاے؟ ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے بیدونہ بیان فرمائی کیم ومعرفت ویقین کا اطلاق احوال پر بھی ہوتا ہاور علوم نبوت جس وقت انسان کے تمام جوارح پر چھاجاتے ہیں تو وہی بعینہ ایمان کی شان ہے جس کو حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے من مات و هو یعلم ان لا الله الله الله الله الله من عبادہ هو یعلم ان لا الله الله الله الله الله من عبادہ العلماء میں ہمی علما ہے مرادوہ حضرات ہیں جن کے قلوب میں علوم نبوت رائخ ہوجاتے ہیں ۔اوران علوم کی بشاشت سے ایک قسم کا لور العلماء میں ہمی علمان کو صاصل ہوجاتا ہے اوروہ بی ایمان کا نور ہے جس کی زیادتی ایمان کی زیادتی اورکی ایمان کی کی ہے۔

دوسری وجہ بیہ بوسکتی ہے کہ امام بخاری کا استدلال بطور 'الحاق نظیر بالنظیر' ' یعنی جس طرح علم میں مراتب ہیں ای طرح ایمان میں بھی بیں کیونکہ علم سبب ایمان ہے۔ پس جب کہ سبب میں تھیک ٹابت ہے مسبب یعنی ایمان میں بھی ٹابت ہوئی۔

دوسری وجہ یہ بھی ہوکتی ہے کہاں سے امام بخاری کامقصد معتر لہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت اول واجبات ہے اس کے بعد ایمان ہے ارائی بخاری نے بتلایا کہ معرفت کوئی دوسری چیز علاوہ ایمان ہے ارائی ہے جس کو واجب اول اور اس کے بعد ایمان کودوسراواجب قرار دیں۔

(۲) عنوان باب کا دوسرا جزویہ ہے کہ معرفت فعل قلب ہے عضرت شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں معرفت سے اضطراری معرفت تو ہوئیس سکتی جیسی یعبر فو ندہ کہ ما یعو فون ابناء ہم میں ہادل تو اس پر لغوی اعتبار سے فعل کا اطلاق ہو بھی ٹہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی ٹہیں سکتا کیونکہ فعل کا اطلاق ہو بھی نہیں ٹہذ امعرفت سے مرادون اختیاری معرفت ہوگی جو دل میں جاگڑیں اور جوارح پر معسلط ہوجاتی ہے وہ کسی ہاور یقینا فعل قلب بھی ہادروہ عین ایمان بھی ہے امام بخاری کی میراداور بھی واضح ہوجاتی ہے اگر دہ معرفت کی جگہ یہاں ایمان کوفعل قلب کہتے مگروہ عبارتی تفن کے عادی جیں اس لیے اس طرح اداکیا۔

امام اعظم سے تعصب

حضرت شاہ صاحب نے اس موقعہ برفر مایا کہ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی احیاء العلوم وغیرہ بین نقل ہواہ کہ ایمان معرفت ہے اور امام صاحب کی مراد بھی ایمی معرفت ہے اور امام صاحب کی مراد بھی ایمی تعلیم منقول ہے اور امام صاحب سے نقل ہوئی تو انکار واعتر اض مجیب بات ہے کہ جب یہی بات امام احمد سے نقل ہوئی تو کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ اور امام صاحب سے نقل ہوئی تو انکار واعتراض کارخ افتیار کیا گیا بقول عربی شاعر ب

اصم عن الشيء الذي لا اريده واسمع خلق الله حين اريد

جس بات کومیں سننانہیں چاہتااس کو سننے ہے سب ہے زیادہ بہرا ہوجا تا ہوں۔اور جس کوسنا چاہتا ہوں اس کوساری مخلوق سے زیادہ سننے والا ہوجا تا ہوں۔

(۳) ام بخاریؒ نے یہاں معرفت کے قال قلب ہونے پرآیت ولکن یؤاخذکم ہما کسبت قلوبکم سے استشہاد کیا اس پرکسی نے اعتراض کیا کہ آیت ذکورہ تو پیس وظف کے بارے بیں ہے نہ کہ ایمان کے بارے بیل لیکن ایسااعتراض ام بخاریؒ کے استدلال طریقوں سے ناواتفیت کے باعث ہوسکا ہے ام فیصل اس امریکا کا محسب ہے۔ ناواتفیت کے باعث ہوسکا ہے ام اوران کا مکسوب ہے۔ ناواتفیت کے باعث ہوسکا ہے ام کے مقال اوران کا مکسوب ہے۔ اور اس کے باعث ہوسکا ہے کہ بی جا اور اس کے اس برق می اللہ کا رہا ہے کہ اپنی جانوں پرتو می جھیلتے ہیں اعلی شاقہ احتیار کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے سہولتوں آسانیوں کے داستے اکا لئے ہیں۔ عزیز علیه ماعنت حریص

علیکم بالمومنین رؤف دحیم ارشاد باری ہے کدرسول اکرم ملی الله علیه وسلم پرتمباراکسی مشقت میں پڑنا نہایت ہی شاق ہے وہ تمہاری فلاح وبہود پرنہایت حریص ہیں اور مومنوں کے لئے تو بہت ہی شفق اور حمت مجسم ہیں۔

(۵)''یارسول الله''ا پرحضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے خطاب کے موقعہ پرصلو ہ وسلام کے الفاظ اداکرنے کا ثبوت نہیں ملا اس لئے ....اس کی قر اُت میں بھی ان کا اتباع مناسب ہے۔

(۲) ''وقد غفر لک الله ماتقدم' یاشاره ہے آیت قرآنی ''لیغفر لک الله ماتقدم من ذہبک و ماتا عن ''کی طرف جس شرفرایا گیا کہ ہم نے آپ کو فتح میں دی تاکہ آپ کی سب آگی کی پہلی تعقیل معاف کردیں' کیونکہ فتح سے قبل حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے بیادیس عظیم خطرات و مہا لک سے دوجا رسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے بیندیہ بوئی کہ لیغفو ش لام کیسا ہے۔ اشاعرہ کا ندہب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے' ہوئے معافر ہی کہ لیغفو ش لام کیسا ہے۔ اشاعرہ کا ندہب بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معالیٰ نے علامہ ابن قیم سے نقل کیا کہ 'سلف ان کو معلل بالاغراض مانتے تھے اور جن بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معالیٰ و حکم کے ساتھ معلل بین بی ہو ہے کہ افعال سے خرض سے خالی نہ و حکم کے ساتھ معلل بین بی بی اس کے افعال میں نہ و حکم کے ساتھ معلل بین بی بیات طاہر ہے اور نصوص اس پرشاہد ہیں' تاہم اس کو انتاعام بھی اکہ کو کی تھی ہی اس کے افعال میں نہ و حکم سے خالی نہ و حکل بحث ہے۔

اصنبانی نے شرح الطوالع میں تکھا کہ اس مسئلہ میں معز لداورا کشر فتہا کا اختلاف ہے اور میں ای کا قائل ہوں جوسلف کا مسلک ہے کیونکہ دس بزارے زیادہ آیات واحادیث میں تعلیل کی صورت موجود ہے اور سب میں تاویل کرتے جاناانساف ہے بعید ہے۔ (روح المعانی سفرہ ۱۹/۹۸) دوسری بحث بیسے کہ انبیاء سے گناہ سرز دہو سکتے ہیں یانبیں؟ یہ بحث نہایت اہم ہے اور پہلے سے ہماراارادہ تھا کہ اس کو کمل طریقہ پر بخاری کی "درکتاب الانبیاء" میں کھیں کے اور وہ می اس کے لئے زیادہ بہتر موقعہ ہے مگر دیکھا کہ بحض شائع شدہ تقاریر درس بخاری میں اس حدیث فدکور کے تحت بیر بحث آگئے ہے اس لئے خیال بدل گیا اور بہاں بھی کے ضروری اجزاء پیش کرنے کا ارادہ ہوگیا۔ واللہ المسسر و علیدہ التحکلان۔

عصمت انبياء يبهم السلام

خدا کی تخلوق میں سے خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انبیاء ومرسلین علیہم السلام کا ہے وہ دنیا کے لئے خدا کے نائب وظیفہ ہیں وہ تعلقو ا
با خلاق اللہ کے سب سے بڑے نمونے 'اس کی اطاعت وعبودیت کے سب سے او نے پیکر مجسم' علوم ومعرفت النہید کے سب سے زیادہ عالم و
عارف 'خدا کی ذات وصفات کے ہمہ وقتی مشاہدہ واستحضار سے مستفید ومستنیز 'غرض جتنی خوبیاں 'جتنے اوصاف کمال خدا کی ذات والاصفات جل
عجدہ کے سواکسی مخلوق میں جمع ہوسکتے ہیں وہ انبیاء ومرسلین میں جمع ہوتے ہیں۔ اس لئے کسی آیک نبی کے مرتبہ کمال علمی وملی کو بھی خواہ وہ کسی درجہ
کا بھی ہو۔ بڑے سے بڑا ملک مقرب بھی نہیں پینی سکتا۔ اورا پنے اپنے دور کے ہر نبی کو سسب بعداز خدا بزرگ تو کی قصہ مختم کا مصداق کہا جا سکتا
ہے بور سے بودان انبیاء میں بھی باہم فرق مراتب ہے خداوند تعالیٰ کی النہا ہے بارگاہ کے مراتب قرب بھی بے نہایت ہیں۔

اے براور بے نہایت در ممیس مرچہ بروے می رکل بروے میس

انبیاءمرسلین کی مثال جا ند سورج کی ہے کدالکوں جا ندادرسورجوں کے کہکشاں

ا كہكشاں سے مراد معلم فلكيات جديد ' بيس ثوابت ستاروں كاعدسہ كی شكل كا نظام ہوتا ہے جوز بين كے مركز سے بہت دورواقع ہے ہيے ہمارا كہكشاں ہے جس كا ایک جزو جارا نظام بيشى ہے اوراس كی موٹائی يا بلندى سے ہزار نورى سال ہے ( يعنی ۱۳ ہزار كھر ب ميل ) اور چوز ائی تين لا كھؤدرى سال ہے۔ پھر ہمارے اس كہكشاں كے علاوہ بھى اور بہت سے كہكشاں ہيں جن ميں سے بعض تك اب يورپ وامريكہ كی نو

ا کبرمرحوم کا دور بورپ وامریک کے لئے برکائی دورتھا، جس بیں وہ اسلام اور مسلمانوں سے تعصب رکھتے تھے اور تھائی عالم سے تقیقت الحقائی تک رسمائی ان کے لئے وشوار ہوگئی تھی مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ دور جا ہلیت ختم ہوا اور اب اس دور کا بو امریک بہت پھی اسلام سے حقیقت الحقائی تک رہنی چیل سکتی ہے اسلام سے در یب ہو چکا ہے براروں سعید روحیں اسلام کے حلقہ بگوش ہو چکی ہیں اور بڑے پیانہ پر بھی دہاں اسلام کی روشنی پھیل سکتی ہے کیونکہ سائنس کی جنتی ترقی آئے ہور ہی ہے ان لوگول کے دلول میں حقیقت الحقائی کی جنتی ہی بڑھ رہی ہے جہانچہ ایک جدید فلاسفر سائنسدان الفید آرمولٹن کے کہا:۔

'' کا نئات کا تجم یالامحدودیت انسان کے لئے اتنی زیادہ اہم نہیں بلکہ جس چیز سے انسان سشسٹدرو جیران رہ جاتا ہے وہ کا نئات کی تھمل باضابطگی ہے کہ کوئی گڑ برؤ بین کوئی چیز خلاف تو قع نہیں ہے''۔

سیکمل با ضابطگی کوقائم رکھنے والی کون می ذات ہے بس علوم نبوت کی ذرائ بھی رن کیل جائے تواس کی معرونت ہی تو ساحل مراد تک رسائی ہے اس کے سواا در کیا ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہنے کہ تل اوٹ پہاڑ ہے ساحل کے قریب کھڑے ہیں مگر ابر وغبار کی وجہ سے اس کو دکیے نہیں سکتے۔ یہ پردہ سامنے سے ہٹ جائے یا آ کھوں کی روشی پڑھ جائے تو ساحل نے دوشنا می حاصل ہو۔

افسوں کہ دوسر بوگ دینوی علوم کی ترتی کے راستہ سے علی وجہ البھیرت ساحل مراد کے قریب آرہے ہیں اور ہم میں سے لاکھوں کر وڑوں مسلمان ایسے ہول کے جوابی گھرکی دوفت علوم نبوت کے ذریعہ بھی صحیح معنی میں خدا کے وجود وحدانیت سے تا آشنا ملیس گے۔ طاہر ہے کہ حقیقی اسلام کے بغیرر کی وائمی اسلام کی دعویداری کی کیا حیثیت ہے؟ ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر حالی مرحوم نے کہا تھا۔ پیتی کا کوئی حد سے گزرتا دیکھے مائے نہ کہی کہ مدہے ہر جزر کے بعد دریا کا جمارے جو افرنا دیکھے ہمارے گروفضا محیط شل موجود ہیں ہر دور کے ہر فطہ کے نبی کی مثال اس وقت کے جاندیا سورج کی ہے جس کے انوار و برکات روحانی دمعنوی سے ساری ونیا کوروشی کمی اور وہ تمام جاند وسورج اب بھی اپنی ای آ ب و تاب کے ساتھ روشن ہیں گر ہماری ارواح کو ان مادی اجسام ہیں مقید ہونے کی وجہ سے ان کا اوراکنییں ہوسکتا ' حضرت نبی الانبیاء خاتم انتہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس و نیا ہیں شب معراج بہت سے انبیاء ومرسلین علیم السلام سے ملاقات کی اور مجدا قصلے ہیں سب نے آپ کے ویتھے مقتذی بن کرنماز جماعت ادافر مائی۔

دہ سارے انبیاء شموں ہدایت تھے اور سردرانبیا وسلی اللہ علیہ و کلم ان کے شس اعظم تھے۔ آپ تمام علوم و کمالات انبیا ویکیہم السلام کے جامع تھے حق تعالی جل ذکرہ کی ہارگاہ میں جو قرب دمنزلت آپ کوحاصل ہوئی وہ کسی اور کوحاصل نہیں ہوئی ہے

اع فتم رسل مرتبدات معلوم شد در آمده زراه دور آمده!

ا نبیاعلیم السلام کے خصائص وفضائل بے شار ہیں مگر نبی الا نبیا صلی الله علیه وسلم کے خصائص وخصائل کی شان سب سے بلند ہے آپ کے خصائص پڑستفل کتا بیں تکھی مکئیں جن ہیں سے امام سیوطی کی ' خصائص کیڑی' بہت مشہور وستوعب ہے۔

افسوس ہے کہ اردویس خصائص پر بہت کم مواد ماتا ہے حالا نکہ ان سے نبی ورسول کی عظمت کا سکہ دلوں پر تقش ہوتا ہے کتاب الانبہاء بیں ہم بھی خصائص نبوت اور ہالخصوص خصائص نبی الانبیا مسلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تشریح وضعیل کریں سے انشاء اللہ تعالی۔

ہم يہاں مرف ايك خصوصيت كا ذكركري مح جس كے باعث ني اكرم سلى الله عليه وسر سب انبياء عليم السلام سے متاز بيں اوروه آپ كی سب اگل بچپلی نفوشوں كی معتفرت كا اعلان ہے كوئكہ يوں نفوشيں تو تمام ہى انبياء كی حق تعالى كے فشل وكرم ہے بخش دى جاتى الصلاۃ بيں مگر اس طرح كھول كر اعلان صرف آپ ہى كے لئے ہوا ہے جس كى بيرى حكمت ميدان حشر بيس ظاہر ہوگئ سارے انبيا عليم الصلاۃ والسلام امتوں كی شفاعت سے عذركر بي مح اور اپنی نفوشوں كو يا دكر بي مع بحر نبى اگر مسلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر ہوں محاور ورخواست شفاعت كر بي محدة آپ كى نفوش كا ذكر نبيس كر بي مع بلكہ انا لها انالها قربائي من محر بين بيس تم سب كے لئے بارگاہ رب العزت بيس شفاعت كرنے كے لئے تيار ہوں 'جس ذات اقدس كى سارى عمر امت كى خيرخواہى وغم خوارى بيس كر رئى تمي و و ميدان حشر بيل المخارث بيس موقع وہاں ہاتھ آپئى اسب كى خدمت كا بك اور زريس موقع وہاں ہاتھ آپئى كي مور البوت آخرت بيس الم المالها كى تحرار سے فرمائيں موقع وہاں ہاتھ آپئى كي وردى كے بعد دومرا شوت آخرت بيس اس شان كے ساتھ ہوگا

يارب تو كري و رسول تو كريم مد شكر كه مستيم ميان دو كريم

# انبياء كى سيرت صفات ملكات

عصمت انبیاء علیم السلام کے بیان سے پہلے مناسب ہے کہ ان کے چندا ہم خصوص ملکات واحوال کا ذکر کر دیا جائے تا کہ ان کا تعارف زیادہ بہتر طریقہ پر ہوکران کے ساتھ تعلق عظمت و محبت میں بھی اضافہ ہواور دجوہ عصمت بھی زیادہ خوبی سے ذہن شین ہوں۔

(۱) انبیا علیم السلام کی تربیت و تعلیم کا اہتمام اول سے آخر تک براہ راست اللہ تعالیٰ کی شان ریوبیت کے تحت ہوتا ہے اس لیے ان کے تمام احوال زندگی دوسر سے لوگوں کے احوال سے مختلف ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہولت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں ان کی طفولیت شباب کہولت شیخو خت کے اطوار بھی سب سے جدا ہوتے ہیں ان کی طفولیت ساب و یہدی المیہ من بنیب ' (حق تعالی اپنے بوتے ہیں ان کی طرف رجوع واتا بت بندوں میں سے بجتی ومصطفح تو ان کو کرتے ہیں جن کو جا ہیں اور اپنی ہدایت کا راستہ ہرائی خض کو دکھلا دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع واتا بت

کرے) معلوم ہوا کہ پیغیرانہ شان عطا ہونے کی شرط اور ہے اور ہدایت کی شرط الگ اللہ اعلم حیث یجعل ر سالمته (خدا ہی خوب جانا ہے کہ رسالت کے لیے کون ساظرف موزول ہے معلوم ہوا کہ عطا نبوت خاص ملکات موہوبہ پرموتوف ہے۔

(۲) بار نبوت افعانے سے قبل بی ان کے قلوب اس قدر سرکی وصلی ہو جاتے ہیں کدان کے خواب و بیداری کے حالات یکساں ہو جاتے ہیں وہ اپنے نور باطن سے سامنے اور پیچھے کی چیزوں کو یکسال و یکھتے ہیں پست و بلند آ واز کو یکساں سننے تکتے ہیں 'وہ ساری خلق کو خدا کا کنبہ بچھتے 'اور دوست و دشمٰن' بدخواہ و خیرخواہ کے ساتھ یکسال سلوک کرتے ہیں' ان کی معصومانہ فطرت وفرشتگی پر فرشتوں کو دشک ہوتا ہے' خلاصہ یہ کہ وہ بشرصورت مگر فرشتہ سیرت ہوتے ہیں۔

(۳) خلعت نبوت سے سرفراز ہوکرانہیا علیم السلام اپنی امتوں کے لیے اسوہ حسنداور تمثالی نمونہ ہوتے ہیں ان کا ہرقول وقعل دعوت اتباع ہے کیونکہ ان کی تمام حرکات وسکنات مرضیات اللہ یہ کی آئیندوار ہیں۔

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحيٰ ولكم في رسول الله اسوة حسنة"

(۴) انبیا علیهم السلام کے نفوس پیدائش و خلقی طور پر مطمئنہ ہوتے ہیں دوسرے انسانوں کی طرح نفوس امار و نہیں ہوتے لیعنی ان کے نفوس فطرة ہر معصیت و برائی سے تنفر ہوتے ہیں اس طرح دوسرااور بیرونی دشمن انسان کا شیطان ہے وہ بھی انبیا علیهم السلام کے اعلیٰ تقذی و تقویٰ کے سامنے اسپینے ہتھیارڈال دیتا ہے۔

حضودا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر ما یا کہ شیطان میر امطیع و منقاد ہوگیا ہے۔ اور فر ما یا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اس اللہ جسے دیکھا اس نے مجھے ہی ویکھا۔ بلکہ خیر الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں خیر الاہم کے بھی بہت سے افراد کو اس قسم کے مناقب عالیہ عطا ہو گئے ہیں 'چنا خیر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شیطان تم سے ڈرتا ہے ایک وفد فرمایا کہ میں است پرتم چلتے ہواس پر شیطان نہیں چل سکتا ایک بار فرمایا کہ بیس نے ویکھا جن وائس کے شیاطین سب ہی عمر سے ڈرکر دور بھاگ جیں۔ (جم الغوائد صفحہ بے 10 میں میں عمر سے ڈرکر دور

(۵) انبیا علیم اسلام کی بنظیرتوت علم و کمل کے پورے اثر استان کے ٹرف صحبت ہے مستفیدین پر پڑتے ہیں اور وہ سب اپ وقت کے نبی مرسل کے مثال ان کے حالات و مناقب سے وقت کے نبی مرسل کے مثال ان کے حالات و مناقب سب کو معلوم ہے خود حضور سلی اند علیہ و سلم کے الا نبیاء سلی اللہ علیہ و سلم کے محالہ کی شان ان کے حالات و مناقب سب کو معلوم ہے خود حضور سلی اند علیہ و سلم کی ایک نبیا ہے۔ ہی مثال ستاروں کی ہے ہے جس ہے بھی تم چاہو گئے ہوا ہے حاصل کر لو کے وہ سب عدول سے اور حضورا کر صلی اللہ علیہ و سلم کی ایک نبیا ہے۔ ہی متاز خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد ہیں جوایک لاکھ چوٹیں ہزارتک منقول ہے اُسے محتی جائشین چھوڑے اور وہ سب بی تن وہدا ہے کہ بینار سے بھی حضر صرات نے چندصابہ کے کبار معاصی میں جیشل ہونے کی وجہ سے بیرائے قائم کی کہ 'وصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین معیار حق نبیل ہیں' بیرائے ہمارے نزدیک حق صواب سے ہی ہوئی ہے اگر لغج اسے وحد سے بیرائے والے کہ اور سب کے سب عدول سے نو پھران کو معیار حق نہ بھینا' کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ ہوئی ہے اگر لغج اسے وحد بھی طور پر معیار حق ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کی طرور پر معیار حق ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام بھی ضروری و بد بھی طور پر معیار حق ہیں۔ ہم نے بہلے بھی عرض کیا تھا کہ تا خار صحابہ کی جیت سے قطع نظر کا معالمہ تیسری صدی ہے شروع ہوا' اور بھی با سے خلاف تحقیق ہے اس کے اس مدر پر بھی تھرو کا ہوا' اور بھی با سے خلاف تحقیق ہے اس کے کہ یہ بات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ معیار تی نہیں ہیں علاوہ اس کے کہ یہ بات خلاف تحقیق ہے اس کے کہ میں بات خلاف تحقیق ہے اس کی کہ بیک بات خلاف تحقیق ہے کہ کی کر کے کہ کی کو کر کے کہ کو کمیں کو کی کو کر کے کہ کو کو کی کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کے کو

خاتم انبیین صلی الندعلیہ وسلم کی فیض کے بے مثال مجر ساٹرات کا افارکون کرسک ہے ان کے صالات بڑھ کرای طرح ایمان تازہ ہوتا ہے جس طرح انبیاعلیم السلام کے حالات پڑھ کر ہوتا ہے ہمار سا کا براسا تذہ دیو بندتو فر مایا کرتے تھے کہ مشاجرات سحابہ کے حالات پڑھ نے ہمی ایمان تازہ ہوتا ہے 'کیونکہ ہر معاملہ میں ان کی ٹیک ٹیک ٹیک بنفسی و خدمت دین ہی کا جذبہ کار فرما نظر آتا ہے۔ جن چندصحاب سے برتقاضائے بشریت کی معصیت کا صدور ہوا ہے ان کی بے مثال ندامت وقبہ کی صورت حال کا بچھ ذکر پہلے ہوچکا ہے کہ ایک شخص کی توبہ یوری ایک امت پرتقسیم ہوسکتی ہے ہمارے نزدیک تو ایسے صحابی یا محابہ کی زندگی بھی معیارت وصداقت بن کتی ہے گھردوسرے اکا برصحابہ ضی اللہ تعالے کہنا تی کیا ؟

کچھای طرح کی تقریظ ائمہ مجتمدین متبوعین اور حضرات مجدوین امت رحمیم الله تعالے کے بارے میں بھی ہوئی ہے' کہ ان کے پچھ نقائص واقعی یاغیرواقعی پر نظر کر کے'ان کے مراتب عالیہ کو گھٹا کر دکھایا گیا'اس تھ کی تحقیقات پر تنقیدی نظر ہم پچھمقدمہ انوارالباری میں کر بچے ہیں ادر کمی آئندہ فرصت میں بھی کریں گے'انشاء اللہ تعالے ۔

ا نبیا علیم السلام کے جلیل القدر ملکات واوصاف کی طرف چنداشارات پیش کرنے کے بعد مناسب ہے کہ وجوہ عصمت پر پجھ روشی ڈالی جائے پہلے مسلاعصمت کے بارے میں اکابرامت کے نظریات معلوم کر لیجئے۔

# عصمت انبياء كمتعلق مختلف نظريات اورحقيقت عصمت

عقیدہ سفارینی میں حافظ امین الدین عراقی سے نقل ہے کہ نبی بعد النہ قاعم آگناہ کرنے سے بالا جماع معصوم ہوتا ہے اور بطور سہوو توع صغیرہ میں اختلاف ہے استاذ ابواسحاق اسفرائنی اور قاضی عیاض مانعین جواز میں بین شیخ تقی الدین بھی کا شار مجوزین میں ہے اور حافظ عراقی کار بھان بھی اس طرف ہے۔

علامة تفتازاتی نے نکھا کہ انبیا علیم السلام کے تمام ذنوب سے معصوم ہونے کے مسئلہ پس تفصیل ہے کفروشرک سے قوبالا جماع معصوم میں قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی اور حشوبیکو چھوڈ کر جمہورامت کے نزویک ای طرح قبل و بعد نبوت تعمد کہائر سے بھی معصوم میں البتہ ہوا کواکٹر نے جائز رکھا ہے صفائر کا صدور عمد أجمہور کے نزدیک اور مہوا بالا تفاق جائز ہے بجزان باتوں کے جوافلاتی گراوٹ سے تعلق رکھتی میں (کیونکہ نبی کا دم ضفائی عظیم ہے)

اس کے علاوہ عام اشاعرہ کا مسلک جواز وقوع صغائر سہوا وعدا قبل نبوت و بعد نبوت ہے اور عام ماتر یدبیاس کی بالکلینفی کرتے ہیں اللہ علیہ علام کی عصمت مطلقہ کے قائل ہیں۔

امام ترفدیؒ فرماتے ہیں کہ عصمت حق تعالیٰ کا وہ خصوصی فضل وانعام ہے جس سے انبیاء علیہم السلام برآن و ہر لحد حق تعالیٰ کی فرمانبر داری کے لئے مستعدر جے ہیں اور کسی وقت بھی اوئی نافر مانی کا دھیان وخیال تک نہیں لاتے اس کا پیر مطلب نہیں کہ ان سے معصیت کا اختیار فرشتوں کی طرح سلب کرلیا جاتا ہے بلکہ اختیار وقدرت بدستورا وزائسانوں کی طرح باتی ہوتے ہوئے بھی نافر مانی کا ہر داھیدان کے دوائی خیر کے تحت ایساد با مثاب واجو جاتا ہے کہ اس کے انجرنے کا امکان وقوع باقی نہیں رہتا 'واللہ اعلم۔

حضرت مولانا اساعيل شهيدٌ في منصب المست عصمت كي تشريح اس طرح فرما كي :

انبیا علیم السلام کی عصمت بیدے کد دحق تعالی اپنی تدرت کا ملد سے ان کے اقوال افعال عبادات عادات معاملات مقامات افلاق واحوال کونش اماروادر شیطان رجیم کی دخل اعدازی اور خطاؤ نسیان سے محفوظ کر دیتا ہے اور مکر انی وحفاظت کرنے والے فرشتے ان پرمسلط قرما

### دیتا ہےتا کہ بشر عت کا غبار یمی ان کے وامن پاک تک ندیج سکے '۔اس کے بعد وجوہ واسباب عصمت نمبر وار لکھے جاتے ہیں۔

### وجوه واسباب عصمت

(۱) معمت کے ظاہری اسباب چار ہیں اور چونکہ یہ سب انہیا علیہم السلام ہیں بکل معنی الکلہ موجود ہوتے ہیں اس لیے ان کی عصمت بھی بیٹنی ہے(۱) شرکے جواقب وت آئے کا ذاتی علم جوانبیا ء کوا پی عقل کامل کے ذریعہ ہوتا ہے(۲) وی النی ہے اس علم ویفین ہیں مزیدا ضافہ (۳) تعلق مع الله اور تقرب خاص کے سبب نسیان وترک اوٹی پر بھی 'ائد یشہ مواخذ ہ' (۳) عدالت وتقابت جو برائیوں ہے بچاتی ہے۔ (۲) ویکر صفات کے علاوہ انہیا علیہ ہم السلام کی ایک بڑی صفت وائی حضور حم اللہ کی ہے ہو عصمت کے لیے بہت بڑا سبب دوسیلہ بن چاتی ہے۔ (۳) انہیا علیہ ہم السلام کوا پی عصمت کا خود بھی پورایفین ہوتا ہے اور کی تھی اور کی بچا آوری ہیں اگر امتی کی طرف ہے کوئی تسامل پایا گرائی ہوتا ہے اور کی بچا آوری ہیں اگر امتی کی طرف ہے کوئی تسامل پایا ہوتا ہے تو اس پر خدا اور رسول کی طرف ہے تنہیہ کی گئی ہے مثلا ایک تو ای حدیث زیر بحث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وہ کہ می ذکر ہم کر چکے ہیں تیسری صدیف بخاری کی ہاب الا عنصام ہائے سندہ ہیں ہوتا ہے اور ای نور کی اور ای نور کی حدیث را کرم صلی اللہ عنصام ہائے سندہ ہیں ہے کہ حضور کی حضور کو اطلاع ہوئی تو آپ نے حدوثنا ہے اجد فرمایا۔

لوگوں کا عجیب حال ہے کہ جس عمل کویٹن نے اختیار کیا اس سے احتر از کرتے ہیں ٔ واللہ! بٹس ان سے زیادہ خدا کاعلم رکھنا والا اور سب سے زیادہ اس سے ڈرٹے والا ہوں۔

چوتمی صدیث بھی بخاری میں ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عند ہے ایک دوسر ہے جائی کا جھڑا ہاغ میں آبیا تی پر ہوگیا۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نوبت پنچی تو آپ نے حالات من کر فیصلہ فرمایا کہ پہلے ذبیر آبیا تی کرلیں کھرا پے انصاری پڑ دی فدکور کے باغ میں پانی جانے دیں۔انصاری نے کہا کہ آپ نے ایسا فیصلہ اس لیے کیا کہ ذبیر آپ کے بھوپھی زاد بھائی ہیں۔

حنورسلی اللہ علیہ دسلم کواس بات سے رنج و طال ہوا۔ کیونکہ آپ کا فیصلہ حق کا فیصلہ تھا' اس کو قبول نہ کرتا یا رسول کے فیصلہ کو و نیدی مصالح و تعلقات پڑمول کرتا اسلامی شان کے خلاف ہے' حضرت زبیر کا بیان ہے کہ اس محالم مصالہ میں بیآ ہت تا زل ہوئی' فلا و دبک لا یو منون حتی یع حکمو ک فیصا شجر بینہ ہم الایہ (پس نیس اورقتم ہے تیرے دب کی نیس موس سے وہ لوگ تا آ نکہ اپنے تمام نزاعی امور میں آپ کو حتی طور پرتھم نہ انس اوروہ بھی اس شان سے کہ آپ کے فیصلہ سے اپنے دلوں میں بھی کی تسم کی تھی وگرانی محسوس نہ کریں اوراس پوری اپوری طرح تسلیم کرلیں)

در حقیقت بی ایمان والوں کی شان ہے کہ وہ نی کے مرتبہ کوسی طور ہے بچھتے ہیں اس کی پوری زندگی اور برقول وقعل کواپے لیے اسوہ اور عملی نمونہ جانتے ہیں 'جن چیزوں کا بھی عظم ہارگاہ رسالت سے ملتاہے اس پر بے چون و چراعمل کرتے ہیں اور جن چیزوں سے روک دیا اس کے پاس نہیں سیکھتے' اس کیے سنت رسول کا اجاع اور امور بدعت سے قطعی اجتناب ایک مومن کی زندگی کا اہم ترین نصب الحین ہے۔

جس حدیث کی اس وقت ہم نے تفصیل کی اس میں حضرت زمیر رضی اللہ عنداور ایک انصاری کے جھکڑے کا ذکر ہے جو بدر کی صحاب کوئی معمولی صحابی بھی نہیں گرزول قرآن مجید کا دور تھا 'رفتہ رفتہ دین کمل ہور ہاتھا'اس لیے بڑے بزے محابہ سے بھی لفزشیں ہوئی تھیں ادر خدا ادر رسول خدا ان کی اصلاح فرماتے تھے اور ان سب احوال وواقعات ہے ہمیشہ کے لیے امت محمد بیکور ڈٹی ملتی رہے گی اس سے بیمی معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے مکمل نزول ادر حضور اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی پوری زندگی سامنے آجانے کے بعد صحابہ کرام کی علمی عملی زندگی کممل ہوگی تھی اور جس طرح رسول اکرم سلی الله علیه وسلم کے آئینے ذندگی میں مرضیات اللید اور تخلق با خلاق الله کا کال و کمل مرقع پیش ہوگیا تھا اس مرقع کا فوٹو آفسٹ ہو کر ہر ہرصافی رسول کی لوح قلب پراس کی کا بی چیپ گئی تھی فوٹو آفسٹ کی مثال ہم نے وضاحت کے لیے اور اس خیال سے دی ہے کہ فوٹو میں غلطی کا امکان نہیں رہتا 'اور شایدا کی لیے پورے و ثوق کے ساتھ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا اصحابی کا لنجو م با بہم افتد بہم المعتد بہم کے لیے کوئی اور شیخ طور سے پڑھ بھی تھی محاب کے بعد کے دور شی نقل وروایت بھروع ہوئی جس مسلم نظمی کا احتمال ہوتا ہوں و من بعد ہم کے لیے کوئی ایسی تو ٹی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صاور نہیں ہوئی البت انتخار مایا: "خیر القرون قرنی ٹر م الملین بلونھم" اور یہ تقتی مرف ٹیریت کی ہے کمالا تحقی ۔

## صحابهٌ معيار حق بين

اس سے بیجی داضح ہوا کہ آگرہم محابہ کرام کو بھی معیاری نہیں ما نیں گے تو دین اسلام کے ایک نہایت شاندار دورکوتاریک بجھے لیس مے اور جو کمزوری تابعین اوران کے بعد آئی اس کو بہت پہلے سے مان کر دین کے بیشتر اجزاء کو جومحابہ کے قاوی و آثار دفیرہ پرموقوف ہیں 'کمزور کر دیں مے نالبًا آئی صراحت کا فی ہے لیکن ضرورت ہوئی تو ہم اس سے زیادہ کھل کربھی بچھ عرض کریں مے انشاء اللہ تعالی وہوالمستعمان۔

## ایک شبهاوراس کاازاله

یہاں ایک شبہ یہ ہوسکتا ہے کہ انبیا علیہم السلام ہے بعض لغزشیں ہوئی ہیں جن کا ذکر قر آن مجید میں ہے اوران کا اعتراف خودا نبیا علیم السلام سے بھی ثابت ہے اوراحا دیث شفاعت میں بھی حشر کے روز ہرنبی کا اپنی کسی لغزش وغیرہ کے سبب شفاعت سے اعتذار ثابت ہے اس کے چند جوابات ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے۔

(۱) انبیا علیم السلام کی جن لفزشوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیاہے وہ ان کی پوری زندگی کے ہزار ہانیک اعمال میں سے صرف ایک دوعمل ہیں جن کی عدم اجمیت ظاہر ہے۔

(۲) و ولغرشیں بھی کفروشرک یا گناہ کبیرہ کی قتم ہے ہیں ہیں۔

(٣) اکثر لغرشوں کا تعلق خطا ونسیان سے ہے جن کاموا غذ وامت ہے بھی نہ ہوگا۔

(۳) انبیا علیجم السلام پرعزاب ہے اس لئے ہوا کہ حسنات الاہو او سینات المقوبین 'چرجن کے دہتے ہیں ہواس کے سوامشکل ہے۔

نیز اس لئے کے امت کے کان اچھی طرح کھول دیئے جائیں کہ ضدا کی بارگا ہیلیل میں رعایت 'بڑے سے بڑے کی بھی ٹیس کہ رسولوں
سے او پرتو کسی کا مرتبہ ہوئی ٹیس سکنا' مگروہ بھی ضدا کی تخلوق اور بندے ہیں' باوجود مراتب عالیہ اوراعلیٰ ترین تقرب بارگاہ درب العزت کے ان
کی افز شوں پر بھی گردنت ہوسکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ اگر ان کی لاکھوں لاکھ نیکیاں ہیں تو ایک دولفز شوں پرنظر نہ ہو لیوں شان رحمت سے جب
غیر تو از ہے جائیں مے تو اپنے کیسے محروم ہو سکتے ہیں۔

غرض ان اخزشوں کا ذکر اور بعض جگد زیادہ تنزو تیز اہجہ میں بھی صرف اپنی شان جلال وجروت کا اظہار ہے ای لئے ایک ایک بی الغزش کو کہیں بخت گرفت میں لیا ہے اور دوسری جگداس کوشان رحمت کے انداز سے دکھلا یا ہے اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی الغزش میں ہلتی ہے ایک جگد افعصی ادم دبع فعوی سے اوا فرمایا اور دوسری جگہ فنسسی و لم نبحد له عزماً فرمایا اور بات صرف اتی تھی کہ آدم وزریت آدم کو اسپ علم تقدیری کے اعتبار سے جنت میں بھیشہ کے لئے اس وقت رکھا بی نہیں گیا تھا ' بلکہ دنیا میں بھیج کر ایک معین مدت تک کے لئے آباد کرنا اور اعمال (اوامرونو ای ) کا مکلف کرنا تھا ' پھرسب کو آخرت میں ایپ ایپ ایک ایک موافق صبح طور سے متق جنت وجہنم

بنانا تھا عُرض ایک عبوری دور کے لئے حضرت آ دم علیہ السلام کو داخل جنت کیا اور بلور نہی شفقت ایک خاص درخت کے پھل کھا نے سے روک دیا شیطان نے ای کے کھانے برطرح طرح سے آ مادہ کیا اور خدائے برتر کی تسمیں تک کھا کیں کہ اس درخت کے پھل کھا کرتم فرشتے بن جاؤگے (جس سے خدا کا تقرب اور بردھ جائے گا نائم بھیشہ جنت میں رہو گے (تکالے نہ جاؤگے) سنتے سنتے آ دم علیہ السلام کا اشتیاق ادھ برخ ھا اور سوچا کہ نہی تشریع تو ہے نہیں نہی شفقت ہے بھی ذیادہ نقصان اور وہ بھی شرکی ضرر تو ہوگا نہیں اور ممکن ہے وہ مبید فوا کہ حاصل ہو جا کیں شیطان کی باتوں سے دھوکہ کھا گئے اپنے مصب رفعے کہ نوی کو خدا کے معمولی سے احکام کی بھی ذیادہ سے دو ایک اس کے مقابلہ میں کئی جو لگھی اور اس کے ساتھ عزم چا ہے تا ہم بیصرف ایک بھول تھی اور اس کے ساتھ عزم بھی نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھی نہیا کہ مدفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھی نہیا نہ مدفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس نہی شفقت میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ کہ نہی نہ نہا کہ خدا کے حاثر اور اس کے کہ دریت آ دم کو جنت کی نعموں سے محرم ہوکر ہزار دوں ہزار سال بطور اہتا کی دور کے کہ اس نہی شفت میں اس کے خلاف سے اس لئزش پر حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کے مقابلہ میں نفع کشر کا خیال با ندھ لیا نہ برائے میں برائر انسال بطور اہتا کی دور کے کے اثر ان اس لغزش پر حضرت آ دم علیہ السلام نے اس کے مقابلہ میں نفع کے مہوکر ہزار دوں ہزار سال بطور اہتا کی دور کے گرا در نے بڑیں گرار دوں ہزار سال بطور اہتا کی دور کے گرار دی برائر میں برحضرت آ دم علیہ السلام کو جس قدر ندامت ہوئی۔

اور برسها برس تک اس سے توبدواستغفار قرماتے رہے وہ ان کی پیغیراند علوشان کا مظاہرہ تھا ،جواتھم الحا کمین کی اعلی وار فع ذات کی نبی شفقت کی عدم رعایت کا لاز می نتیجہ تھا ور نہ فی نفسہ اس کی حیثیت ایک لغزش یا نسیان سے زیادہ نہ تھی اس لئے جب حضرت موئی علیہ السلام کے اپنے جد برزگوار حضرت آدم علیہ السلام کو الزام دینا چاہا کہ آپ کی لغزش کے باعث آپ کی ساری ذریت ایک طول طویل ابتلا کی دلدل میں بھیش گئ تو واوا جان (ارواحنا فداہ) نے کیسا کھر اجواب ویا کہتم جھے ایسی ہات پر طامت کرنے گئے ہو جو نقد برائی میں میری پیدائش سے بھی بزاروں سال پہلے تھی ہوئی تھی مرور دوعالم مجوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرما کر ارشاد فرما یا کہ واوا جان علیہ السلام کی جت بھائی موئی علیہ السلام کے مقابلہ میں توی تھی اس لئے وہ غالب رہ جاور بھائی جان کو نا جواب ہوتا پڑا۔

شرک فی اکتسمیہ والی لغزش بے بنیاد ہے

اس افزش کے علاوہ جو بات شرک فی التسمیہ والی حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف منسوب کی عنی وہ قطعیًا غلط ہے اور جو حدیث تر ندی میں روایت کی تئی وہ حسب تصریح حافظ ابن کیٹروٹ فی النفیر علامہ آلوی صاحب روح المعانی وغیرہ اسرائیلیات سے ہے اور اسرائیلیات میں سے بلکہ دوسری اخبار آ حاد سے بھی ہم وہی چیز لے سکتے ہیں جوقطعیات اسلام کے خلاف شہو ظاہر ہے کہ نبی کا ہر شائیہ شرک سے بری ہونا قطعی واجماعی مسئلہ ہے۔

لبذا آیت جعلاله شو کاء میں حفرت آدم علیہ السلام وحواء مراذ نہیں بلکہ جس طرح محققین الی تفییر کی رائے ہوں اصوب واسلم ہے کہ حفرت آدم وحواء کا ذکر بطور تمہید تھا پھر ذکر ان کی اولاد کا شروع ہوا کہ ہر ماں باپ اچھی اولاد کی تمنا و دعا تو خدا ہے کرنے ہیں اور وہ بی عطا بھی کرتا ہے گر بدعقیدہ ماں باپ شرک کی صور تیں افتیار کر لیتے ہیں۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام عبدالعزیٰ کوئی عبدمناف کوئی عبدالفتس کوئی عبدالمدار رکھ دیتا ہے میلوگ ان بتوں کو خدا کا شریک بجھتے ہیں اور نیہیں سوچتے کہ جوخود ہی تلوق ہیں وہ کس طرح خدایا خالق کے شریک بن سے جانے ہیں موقود ہی تام رکھنا پڑا شرک نہ بھی ہوتو شرک فی التسمیہ تو ضروری ہے جس سے بچنا چاہے۔

اس کے علاوہ یہ کہ جس نی سے کوئی لغزش و نیا میں ہوئی ہاس کا ذکر احادیث شفاعت میں آیا ہے اور کسی حدیث میں نہ کورٹیس کہ حضرت آوم علیا السام قیامت کے دوز اس لغزش کا ذکر کریں مے کہ جھے سے شرک فی العسمیہ ہوگیا تھا اس لئے شفاعت نہیں کرسکا 'البتہ اکل

شجرہ والی لغزش کا ذکر ضرور ملتا ہے۔اگر مذکورہ بات صحیح ہوتی تو بیہ بہت بڑا عذر بن سکتا تھا جبکہ حضرت عیسیٰ علیه السلام تو اس امر کو بھی ایطور عذر پیش کردیں مے کہ جیھےلوگوں نے ابن اللہ کہا تھا' یا خدا کی کا شریک بنالیا تھا' حالا تکہ اس بات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی ادنی اشار ہے کو بھی وظل نہیں' اس لئے نہان سے اس برمواخذہ ہوااور نہ ہوگا۔

# شک فی الاحیاءوالی لغزش بے بنیاد ہے

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول رب ادنی کیف تحیی المونی کوکی درجہ میں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ ہیں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ ہیں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ ہیں بھی شک فی الاحیاء وغیرہ پر محمول کرنا غلط ہے اول تو آ کے قال او لم تو من الآیہ سے یہ بات خودصاف ہوگئی کہ کسی شک وشہر کی بات تھی ہی بھی اس کا ذکر نہیں ورنہ جس طرح دینی مصلحت کے لئے تمین مرتبہ تورید کے کمات کہدد یے کوعذر بنا کیں گے اس بات کو بھی پیش کر کے ڈیل عذر کر سکتے تھے۔

ای طرح حضرت ابراجیم علیه السلام کے تول هذار بھی کی بھی توجیہ ہے کہ وہ بطور دبی ٹی انقالات کے یا مقابل کفار ومشرکین کے فاسد مزعو مات پر فر مارہے ہیں کہ بیرب ہے! پھر خروب ہونے پر جنلایا کہ کیارب کی بیشان ہوتی ہے؟ اور آخر میں رب حقیقی کا تعارف کرادیا اور واقعی کوئی لغزش ہوتی تو اس کو بھی وہ شفاعت کے وقت سندعذر بناتے'

ای طرک دو مرسانیا ولیم السلام کی لغزشوں کا حال ہے جس کی تفصیل حسب موقع پیش ہوگئ یہاں اتن بات صاف ہوگئ کہ انبیا وسب معموم تصاور وہ خود بھی اپنے کو معموم ہی تیجھتے نظریا در بات ہے کہ خدائے تعالیٰ کی مبراومنزہ ذات گرای صفات کا شعود جس قدرتو کی ہوتا ہے اس قدر بشری کمزوریوں کا احساس بھی تو کی تر ہوجا تا ہے اوراس مقام رفیع میں بڑے بروں کواپئی حسنات بھی سیئات معلوم ہوتی ہیں لغزشیں تو پھر لغزشیں ہیں۔

یہاں اس امر پر بھی تنبیہ ضروری ہے کہ جن آیات میں انبیاعلیم السلام کوخطاب کر کے بعض معاصی ورذائل اور کفروشرک سے اجتناب کرنیکی ہدایت کی گئی ہے ان سے مقصودتو غیر ہی ہیں صرف ٹوازش خطاب سے انبیاء کوٹوازا گیا ہے ہے چیٹم سوئے فلک و روئے سخن سوئے قلک و روئے سخن سوئے تو بود

اس طرز خطاب کے بہت فائدے ہیں ایک حکمت ہے بھی ہے ان امور کی اہمیت کا زیادہ احساس کرانا وغیرہ ایسے ہی انہیاء علیم
السلام کی کشرت توبدہ استغفار بھی ان کی شان عصمت کے خلاف نہیں 'کیونکہ توبہ کے معنی رجوع وانا بت الی اللہ کے ہیں اس کی خرورت جس طرح ایک عاصی وخطا کارکو ہے برا سے ہے برا نبی وہ کی بھی اس کا بحتاج ہے اس لئے اس نیخ کیمیا کی سب ہی کو خرورت ہے ادراستغفار جس طرح ایک عاصی وخطا کارکو ہے برا سے ہوتی ہے معمولی لغز شوں اور فررا فررا نورائی عفلتوں پر بھی ہوتی ہے چنانچہ نبی الی فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ول پر بھی غبارا تناہ بوٹ ہوئے جس کی وجہ سے ہیں سرتر باراستغفار کرتا ہوں انبیا والیہ مالسلام حضور دوام کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں کہ ہمد قتی خدا کا مشاہدہ اور دھیان ان کو حاصل رہتا ہے بھر نبی الانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو سب سے زیادہ اعلیٰ وارفع ہے فرمایا کہ میری آئی تعین سوئی محرول والی مورجو ہروقت خدا کے ذکر وقصور میں مستفرق رہتا ہے آگر بھی اتفاق سے اس پر کوئی لیے ففلت کا گزرگیا تو اس کو فیلین وغبار سے تعین فرمایا 'اورا ہے مرتبدومقام کے لحاظ سے اس کوستر مرتبر استغفار فرما کی کھر سے صاف وشفاف فرمالیا' بیتی نبوت کی شان رفیع کہ فراسا لیے بھی نوفا سے کا گور آئیس' جبہ غفلت کا لفظ لکھتے ہوئے بھی ول ڈرد ہا ہے کہ اس کا مصداق شاید ہزارواں لاکھواں جزیمی وہاں نہ ہوگا۔

مرور دوعالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ کی امت کے لئے بڑاسبت ہے آج کتنے ہیں جواپنے آئینہ قلب کو صاف رکھنے کی فکر کرتے ہیں کیا صادق ومصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے سامنے ہیں کہ ایک گناہ کرنے سے دل پرسیاہ نقط لگ

جا تا ہے اور تو بدواستغفارے اگراس کوصاف نہ کرلیا جا۔ بہتوا ک طرح دوسرے اور تنسرے گناہ سے اس پرسیاہ تقطوں کا اضافہ ہوتار ہتا ہے جو معاذ الله غفلت میں پڑے رہنے سے بھی بھی لیورا کا پورا بھی سیاہ ہوجا تاہے۔

خدا ہے ڈرتا چاہئے ارتکاب معاصی وترک واجبات وفرائفل ہے خت پر ہیز کرتا چاہئے اور اگر بھی غفلت ہوجائے تو اس کا تدارک فورا کرنا چاہئے اور اگر بھی غفلت ہوجائے تو اس کا تدارک فورا کرنا چاہئے جس کا نہایت آسان نسخ تو بدواستغفار ہے بیضدائے تعالی کا امت محمد یہ کے لئے بہت ہی ہو افضل واقعام ہے کہ مومن کے لئے تو بدواستغفار کا دروازہ ہروقت کھلا رکھا ہے اگرایمان کی چنگاری ہوئے ہو ہے اور ایمان کی چنگاری پھر سے پوری آب وتاب سے روثن ہوجاتی ہے تو وہ ساری راکھ کا ڈھیر تو بدواستغفار کی پھونگ ہے دور ہوسکتا ہے اور ایمان کی چنگاری پھرسے پوری آب وتاب سے روثن ہوجاتی ہے النانب من اللذب محمن لاذب لد واللہ المعوفق۔

اب ہم بقیدوجوہ واسباب عصمت انبیاء کیبم السلام کاذ کر کرتے ہیں۔

> یزیدک وجهه حسنا اذا ما زدته نظرا (حسین جمل چهره پرچشنی زیاده نظرکی جاتی جاتی بی اس کے حسن دیمال کی کشش بردها کرتی ہے)

ای کئے حدیث میں آنکھیں سینکنے کی ممانعت ہے اور حسن و جمال کی فترسامانیوں سے بیخنے کا واصد اور کیمیا اثر نسخہ یہ ہٹلا دیا گیا ہے کہ ایک انکا و فور امر ض نگا دوفعۃ پڑجائے تو خیر و و سری نگاہ ڈالناغف ہے چہ جائیکہ ستنقل سنکائی کی عادت افتیار کر لی جائے تو اس سے بڑااور براتو و و سرامر ض ہی نہیں اور سب سے بڑی ایک خرابی ہیے کہ ہر کام سے آ وئی تھک جاتا ہے ہر چیز سے دل بھرجاتا ہے مگر صرف آئیوالی چیز ہے کہ وہ دیکھنے سے نہیں تھی اور شریعی سیر ہوتی ہے غرض اس بیاری کا کوئی علاج نہیں عربی کے مشہور شاعر شنج نے کہا تھا کہ ' خدا میر سے محت و مکرم ہا دشاہ کو آئیوں کی فرائے کہا۔ کی فسوں کا ریوں سے محفوظ رکھے' کیونکہ ان کا مقابلہ نہ وہ اپنی فوج فرائے کر سکتا ہے نہیں تا وی شاعر نے کہا۔

زنا توانی خود ایں قدر خبر دارم کہ از رخش نتوانم کہ دیدہ بردارم اکبرالہ آبادی مرحوم بہت مایوں ہیں کہ اس زمانہ میں کم از کم اس تھم شرعی پڑل بہت کم ہے کیونکہ شریعت نے دونوں طرف بندلگائے تھے جب ایک بندٹوٹ چکا ہے قوصرف ایک بندے کام کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں ۔

### ادم جويده نه الا المحافر ما نه الا محكال المرجويده نه الا محكالا ادم بحي تقوى نه الوسكاكا

مگرشر بیت کا قانون ہے کہ جتنے زیادہ ناساعد حالات و ماحول بین شرق تھم پڑھل کیا جائے گا' اتنابی اس کا اجرواتو اب بھی بڑھ جائے گا'اس لئے فکست ہمت کا اسلام بیل کوئی درجہ نبیں' میمردان خدا کا دین ہے یہاں پست ہمتی دکم حوصلگی جرم عظیم ہے۔اس سلسد بین معرت پوسف علیہ السلام سے زیادہ آ زمائش کس کی ہوسکتی ہے؟

آیک ملکہ حسن و جمال کیکائے روز گارشا ہزادہ حسن و جمال پر بری طرح فریفتہ ہو جاتی ہے ووٹوں کی زندگی ایک ہی مگھر میں گزررہی ہے۔زلیخا بقول غالب \_

دیدار بادہ حوصلہ ساتی نگاہ ست برم خیال میکدہ بے خروش ہے

اس ماحول سے فائدہ اٹھا تا جا ہتی ہے کوئی شری وعقلی پابندی اس پڑئیں ہے اکبرمرحوم دیکھتے کہ ایک طرف کا بند پوری طرح فکست ہے وہ حسن رہ گزرسے بن ڈر کئے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگذشت پڑھتے کہ ایسے تاذک ترین موقع پر انہوں نے کس جی داری سے شریعت کو تھاما کیا ان کی ایمانی عملی ' فکری عصمت پر ذرہ کے برابر بھی کوئی داغ آ سکا ؟

ان کے دل ود ماغ فکر و نظری حفاظت نودرب العالمین فرماد ہے تھا دراس کے فرشتے ہیرہ پر گئے ہوئے تھے خدائی احکام کا پورا تسلط حضرت پوسف علیا اسلام کے دل ود ماغ پر تھایا ہوا تھا ایسے حالات بیں خلاف عصمت کوئی بات کی طرح ہوسکتی تھی دوسروں کے لئے بیہ بات بہت دشوارتی مگر خدا کے مطبع بندوں اور خصوصیت سے انبیا جلیم السلام کے لئے ایسے دشوادگر ارمر حلے آسان ہوجاتے ہیں وہ ایسے مواقع بیں تقائی کی طرف متوجہ ہوکراس کی استعانت جا ہتے ہیں ڈلیخانے پوری تیاریاں کر کے حضرت پوسف علیہ السلام کو اپنے دام بیس بھانسے کی آخری کوشش کر ڈالی مگر آب بڑے اطبینان کے ساتھ 'معاذ اللہ'' کہ کر خدائی حصار ہیں واغل ہو گئے جہاں دنیا کی بڑی سے بڑی طافت و تدہیر بیکارتھن ہوجاتی ہے۔

(۵) انبیا علیم السلام کو پیدائش طور پر بہت ہے خواص اہل جنت کے دنیا ہیں بھی حاصل ہوتے ہیں مثلاً وائی حیات وائی عبادت (کہ قبور ہیں بھی مصل ہوتے ہیں مثلاً وائی حیات وائی عبادت (کہ قبور ہیں بھی مشغول عبادت رہتے ہیں کھرت از واج:۔ وفاحت پراجہاد مبارکہ کاعدم تغیر وغیرہ البندا اہل جنت ہی کی طرح ان کے لئے دنیا ہیں عصمت بھی ثابت ہے واضح ہوکہ جنت واہل جنت کے بہت ہے نمونے و نیا ہیں دکھائے گئے ہیں بلکہ بعض چیزیں جنت کی دنیا ہیں اتاروی می مثلاً مقام ابراہیم مجرا سود وغیرہ اور حضرت شاہ صاحب قدس سروفر مایا کرتے تھے کدونیا کی مجمد چیزیں جنت میں جا کیں گی مثلاً بہت اللہ مسجد حرام اور دوسری تمام مساجد جنت کے علاقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور سب ای طرح جنت کی طرف اٹھا لی جا کیں گی۔ واللہ اعلم۔

# عصمت انبياء كے متعلق حضرت نانوتو گ كي تحقيق

عصمت انبیاعلیم السلام کے بارے میں ایک نہایت کمل و ملل شختین حضرت ججۃ الاسلام موا انالوتوی قدس سرہ کے مکتوبات گرامی میں ملتی ہے اس کا بھی پچھ خلاصہ ملاحظہ سیجے ا آپ کے نز دیک انبیاء کرام علیم السلام تمام صفائر و کہائر سے قبل نبوت و بعد نبوت ہرز مانے میں معصوم ہوتے ہیں مندرجہ ذیل ہردود لیل آپ کے مکتوب گرامی ہے ماخوذ ہیں۔

(۲) قر آن مجید میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی اطاعت مطلقه کاامر کیا کمیا ہے؛ جب ہرمعاملہ میں آپ کی اتباع ضروری ہوئی تو آپ کی عصمت ضروری مخمبر کیا ور نہ معصیت میں بھی اتباع ماننی پڑے گی جوخدا کا حکم نہیں ہوسکتا۔

حق تعالی نے فرمایا کدیں نے جن وانس کو صرف عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور ظاہر ہے کہ معصیت عبادت وطاعت کی ضد ہے اس سے بید بھی معلوم ہوا کہ آپ کے اندر مادہ شیطانی نہیں ہے جس سے معصیتوں کا صدور ہوتا ہے عام انسانوں میں چونکہ مادہ ملکی اور مادہ شیطانی دونوں ہوتے ہیں اس لئے ان سے دونوں کے لوازم و آٹاریعنی اعظے و ہرے اعمال بھی صادر ہوتے ہیں ملائکہ میں چونکہ صرف نیک کا مادہ و دلیت کیا گیا ہے وہ صرف نیک اعمال کرتے ہیں گمنافہ ہیں کرسکتے اس کے برعکس شیاطین میں صرف مادہ معصیت و کفر رکھا گیا ہے ان سے کفر و معصیت ہی کا صدور ہوتا ہے ایمان واعمال صالح کانہیں ہوسکا۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کے اندر چونکه مرف ماده ملکی ودیعت کیا گیاہے اس لئے ان سے بھی ملائکہ کی طرح صرف بکیاں صاور ہوں گی اس لئے وہ معصوم بیں اور ان کی کامل اتباع کا تھم دیا گیا ہے اور چونکہ خود حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کوخی تعالی نے فرمایا ہے کہ انبیاء سابقین کے طریقوں کی پیروی سیجیے اس سے معلوم ہوا کہ وہ سب بھی معصوم ننے ورنہ یہاں حضورکوان کی مطلق اتباع واقتد ارکاتھم نہوتا۔

حصرت نانوتو ئ نے يهاں اس امرى بھى وضاحت فرمادى ہے كداكر چدا نيما عليهم السلام كى ذات بيس وه توت نبيس موتى جوصدورعصيان كا اقتضاء كرتى ہے مگركى خارجى وعارضى سبب سے صدورعصيان كا امكان خرور باتى رہتا ہے اكى لئے قدرت ان كى تكہبان رہتى ہے اوراس قسم كى نافرمانى سے بھى بچالتى ہے چنانچدارشاو ہوا۔ "كذلك لنصر ف عند السوء و الفحشاء اند من عبادنا المعلمين " (سورة يوسف) حصرت رحمة الله عليہ نے لكھاكداس آيت سے چندفواكرمعلوم ہوئے۔

- (١) جونوع سوه اور فحشاء كي تعريف مين نهآتى بواس كاصدوركسي عارضي وجد المستثنى بوسكتاب-
  - (۲) سوروفشا وكأتحق خارجى اسباب سے يهال بھى يوسكتا ہے۔
- (۳) اس امکان نہ کور کے باوجود قدرت ان کے صدور ہے بھی تکہبان رہتی ہے پھر لکھامعصومیت بایں معنیٰ کہ ذات معصوم میں صدور معاصی کا منتا بھی نہ ہو صرف انبیاعیہ ہم السلام کا خاصہ ہا اولیا واللہ کی بھی بیشان نہیں البت بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں تو ان کا درجہ محفوظیت کا ہے جومعصومیت سے کم تر ہے۔

(2) قرآن مجید یل ہے ''عالم الغیب ' فلایظهر علی غید احداً الامن ارتضیٰ من رسول فانه یسلک من بین بدیه و من خلفه رصدا (جن) وه عالم الغیب ہے' پی غیب کی خبریں بجرائی پیندید و خلفه رصدا (جن) وه عالم الغیب ہے' پی غیب کی خبریں بجرائی پیندید و خلوق رسولوں کے اورکسی کوئیس دیتا' اوران کی وی کا گے پیچے فرشتوں کے بہرے اور چوکیاں رکھی جاتی ہیں (تا کہ کسی طرف سے شیطان اس میں دخل ندر سے کیس) معلوم ہوا کہ پیغیبروں کے علوم واخبار میں فلطی کا کوئی امکان نہیں اس کے علاوہ اخبیاء کا اپنے تمام اعمال زندگی میں معصوم ہونا وہ بھی ای آیت سے جابت ہے جس کے لئے حضرت نا نوتو گی کا طریق استدلال یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسولوں کو اپنا برگزیدہ و پہندیدہ فرمایا اور یہاں کوئی قید و شرط بھی نہیں کہ قلال عمل کے باعث وہ

مرتقنی ہوئے۔ لبذا جابت ہوا کہ وہ اپنی پوری زندگی کے اعمال کی روسے برگزیدہ و پسندیدہ جیں اور یکی شان عصمت ہے۔

عظمت وعصمت انبیا علیم السلام کی بحث چونکه نہا ہت اہم ہا ور ندا ہب حقد کی عظمت وفضیلت وحقیت کا مدار بھی ہوی حد تک اس پر ہے اس لئے ہم نے یہاں کسی قد رفضیل بحث کی باتی انبیا علیم السلام کے ممل حالات و مناقب وفضائل کے لئے حضرت مولانا حفظ الرحن صاحب سیو ہاروی کی کتاب " فضص القرآن " کا مطالعہ کیا جائے جو چار خفیم جلدوں میں ندوۃ المصنفین ویل سے شائع ہوچکی ہے اردوز بان میں وہ نہایت بیش قیمت نا در علمی ذخیرہ ہے جو بجر اللہ کافی احتیاط سے مرتب ہوا ہے۔ اس کے بحد گرارش ہے کہ انبیا علیم السلام کے بیان حالات میں اونی درجہ کی ہا محق واعظا نہ رنگ کی تکت آفرینیا مناسب نہیں انبیا علیم السلام کے بارے میں کوئی بات بھی تھی ہو۔ حصوصاً خق میں تو اس کے لئے نہا ہت وسیع مطالعہ کی تحقیقات بھی نظر انداز ند ہو خصوصاً خور کہ جہورسلف اورا تربیح دونی کی صورت سے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز ند ہو سیس کی نگر کی دونی کی صورت سے کہ اکا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز ند ہو سیس کی نگر کی دونی کی صورت سے کہ کا برسلف کی تحقیقات بھی نظر انداز ند ہو سیس کی نگر کی دونی کی معاورت سے کہ کی کی دونی کی صورت سے کہ کی کی دونی کی میں بین کی کہ میں کی کہ بیا ہوں کی رائے برکوئی جدید نظریہ قائم کر لینا اوراس کوشری وہوڑ کرایک دونی الموں کی رائے برکوئی جدید نظریہ قائم کر لینا اوراس کوشری دونی کی صورت میں بین سکتا ہے۔

علی الخصوص حفرت میسی علیہ السلام اور خاتمہ الانبیا صلی الشعلیہ وسلم کے بارے بیں او انتہائی احتیاطی صرورت ہے معلوم ہے کہ یہوو
نصاری نے کی قدر غلط با تیں حفرت عیسی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی تھیں جن کا از القرآن وحدیث بیں کیا جمیا ہے۔ پھرامت مجمہ یہ
بیں بھی پچر فیر فیا اقلموں ہے ایسے مضابین لکل گئے جن سے فرق باطلہ کوقوت لی ای طرح نبی کریم سلی الشعلیہ وسلم کے بارے بیس بھی افراط
و تقریط ہوئی ہے جس کے معفرت کی سب کو آخکار ہیں ہمارے اکا برحضرات دیو بندگی بیشان تھی کہ ان کی تحریر تبایت تھا فوق تھی حتی و تقریب کے جو ہمارے اس دور کے اکثر علماء سے دشوار نظر آرہی ہے حضرت تھا نوی کے مواعظ شائع شدہ بین ان کا
حضرت علامہ تشمیری اور حضرت عمالی کے جو ہمارے اس دور کے اکثر علماء سے دشوار نظر آرہی ہے حضرت تھا نوی کے مواعظ شائع شدہ بین ان کا
حضرت علامہ تشمیری اور حضرت عمالی کے مواعظ بھی اکثر سنے کا شرف حاصل ہوا مگر آن کی کل جو سیرت کے جلسوں بیس بیان ہوتے ہیں ان کا
رنگ بالکل دوسراد کے تھنے جی نظر آر ہا ہے جس کا مقصد عوام کوخوش کرنا اور ان کی داد حاصل کرنا معلوم ہوتا ہے ۔ آخر اس عوام پیندی کے دبھان
سے ہماراکوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سے گایا نہیں ؟ ہروعظ اور تقریر سیرت پراس کی اجرت اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے ہماراکوئی شعبہ زندگی بھی محفوظ رہ سے گایا نہیں ؟ ہروعظ اور تقریر سیرت پراسی کی اجرت اور نذرانے وصول کئے جاتے ہیں اور ایک سے مسلمانوں پر سکتے ہیں؟ مدارس سے یوئی بری شخواہیں لیتے ہیں گھر بھی عوام سے گرا نفتہ دند رانوں کے تعنی رہیے ہیں؛
ایک بڑھ کر وصول کرنے کی فکر میں رہتا ہے کیا بہی ہم ہمی عوام سے گرا نفتہ دند رانوں کے تعنی رہیتے ہیں؛

ابل بدعت کی جن ہاتوں کو ہمارے اکا برنے خلاف تحقیق واحتیاط بتلایا تھا' آج ہم خودا پی تقاریر وتصانیف میں' ان ہے احتیاط کوغیر ضرور کی بچھنے گگے ہیں۔

جارے حضرت شاہ صانب قدس سروا پینے مواعظ میں بہ جملہ بھی فرمادیا کرتے تھے کہ ' بھائی اعمل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے مگر ضدا کا شکر ہے کہ علم سیح ہے'اس لئے جو بات بتا کیں گے وو دین کی شیح تر جمانی یعنی کلسالی ومعیاری ہوگی۔کاش اہم اپنے اس مرکز سے دور نہ ہوں۔واللہ المعوفق والمعیسر:۔

## بقيد فوائد متعلقه حديث باب

حفزت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ صدیث میں ذنب کا ذکر ہے جوسب سے کم درجہ ہے جس نے معنی حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات معظم اور شان رفیع کے لوالے نے مرمناسب امر کے بین اس سے زیادہ درجہ خطا کا ہے جو نا درست و ناصواب فعل کو کہتے ہیں اور ان سب کے اور محصیت کا درجہ ہے جو عدول تھی نافر مانی ہے اور صفائر و کہا کر کے تھیم بھی ای بیں جاری ہوتی ہے ذنب و خطا بین بیس ۔

## اشكال وجواب

جب انبیا علیہ مالسلام سب می مففور بین فو مجرز یر بحث آیت وحدیث میں صرف حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت ذلوب کا ذکر کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ یہاں شخصیص اعلان مغفرت کے لئے ہے 'کیونکہ آپ کے لیے شفاعت کبر پی اور مقام محمود مقدر ہوچکی ہے 'لہذا و نیاش اعلان مناسب ہوا' تا کہ قیامت کے ہولناک دن میں آپ کے قلب مبارک کوڈ ھارس اور سکون حاصل ہوا اور بے تائل شفاعت کبرگی فرما سکیں' اگر و نیا میں آپ کی مغفرت کا اعلان نہ ہوا ہوتا تو ممکن تھا آپ بھی اپنے ذلوب کوائی طرح یا وفرما کرعذر فرماد سے جیسے دومرے انبیا علیم السلام کریں گے۔ چنانچ اس دون عذر کے ساتھ انبیا علیم السلام کریں گے۔ چنانچ اس دون عذر کے ساتھ انبیا علیم السلام یہ می فرمائیں کہ عصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا والی کہ ان کے تمام گذشتہ ذلوب بخشے جا ہے جیں۔

# دوسرااشكال وجوأب

جوذنوب بعدكومونے والے ہيں ان كى مغفرت بہلے سے بوجانا كيوں كرے؟اس كے كئى جواب ہيں:

(۱) اگرچہ مغفرت کا عام مغبوم یہی ہے کہ وجود ذہب کے بعداس کا وجود ہو گراس طرح بھی ہوسکتا ہے کہ اگرتم سے کوئی ذہب ہوتو ہم اس پرمواخذ ونہیں کریں گئے کیں مغفرت بمعنی عدم مواخذ ہ ہوئی۔

(٢) علم خداوندی ش سب الکے پچھلے موجود ہیں کیونکہ اس میں نقدم وتا خزمیں ہے کہ سب کی مغفرت بھی دفعتہ درست ہے۔

(٣)مغفرت احكام آخرت سے جہال سب ذنوب ماضی سے متعلق ہوچکیں گے۔

## حضرت شاه ولى الله رحمه الله كاارشاد

کہ وعد و مغفرت کامقتصیٰ عمل واحتیاط ہے نہ کہ عدم عمل وترک احتیاط ای لیے حسورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہا وجود مغفرت ذنوب کے بہت زیادہ عبادت فرماتے تھے جی کہ را توں کونوافل میں کھڑے کھڑے یاؤں متورم ہوجاتے تھے صحابہ کرام عرض کرتے کہ آپ کواس قدر زیادہ عبادت کی کیا ضرورت ہے ؟ تو فرماتے کیا میں خدا کاشکر گزار بندہ نہ بنوں؟!

### عماب نبوى كاسبب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کے ذریجے عدیہ بیں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وعلیہ کے عمّاب وغضب کی وجہ بیتی کے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے مقابلے جیں اپنے لیے اعمال شاقہ کے احکام کی درخواست محابہ کرام کے لیے ان کے مرتبہ رفیع کے لحاظ ہے موزوں نہ تھی کی کوئکہ الیمی درخواست فطرت سلیہ کے خلاف تھی استحیال اللہ علیہ وہ تھا دی خطاک وہ جہادی خطاک درخواست فطرت سلیہ ہوجاتی تو تا گواری اورغصہ کا ظہار فرماتے بیخ اس قسم کی مثالیس درج کی ہوتی تو بچی خدفر ماتے نیغصہ ہوتے اکیاں کوئی بات خلاف فطرت سلیہ ہوجاتی تو تا گواری اورغصہ کا ظہار فرماتے بیخ اس قسم کی مثالیس اسمالہ کرام کی درخواست فہ کورکا بے جی اور اور بھال سے واضح ہوچکا ہے۔

اسمندہ وذکر ہول گی ۔ انشاء اللہ تعلی اور بہال محابہ کرام کی درخواست فہ کورکا بے جی اور اور بھا اور بہال محابہ نے فرمایا کہ سے جملہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس کاعلم ومعرفت خدا و ندی زیادہ ہوتی ہے اس کی عبادت خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے کہ جس کاعلم ومعرفت خدا و ندی زیادہ ہوتی ہے اس کی عبادت خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے کہ جس کاعلم و معرفت خدا و ندی نیادہ ہوگا تقرب خدا کوزیادہ پہندہ وتی ہے کہ جس کا معیار نہیں ہے۔

وقت اور کس موقع محل میں زیادہ خوش ہوتے ہیں جی تناظم ان امور کا ذیادہ ہوگا تقرب خدا وندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے ذیادہ ہوگا تقرب خدا وندی ہی ان کے مطابق اوا کرنے سے ذیادہ ہوگا تقرب خدا وندی ہی ان کے مطابق اوا کی معیار نہیں ہے۔

نماز جیسی مقبول و پسندیده عبادت بھی غیروقت مثلاً طلوع وغروب آفتاب کے وقت ٔ خدا کے یہاں قابل رد ، پسند ہوتی ہے غرض ان لوگوں کو

اس سے تعبید کائی جومشقتوں کے قل بیں زیادہ نعشیات تلاش کیا کرتے ہیں اورای وجہ سے کہا گیا ہے کہ اولیاء اللہ اگر چدمقدار کے اعتبار سے طاعات و عبارات بیں بڑھے ہوئے ہیں گرکیفیت کے لحاظ سے انہا علیم السلام کے کم اعمال کا پاسٹک بھی نہیں ہو سے مثلاً ترفدی شریف میں صفرت عمیر بن ہائی کے متعلق ما تو دہ ہرون بیں ایک ہزار بجدے کرتے تھے اورا یک لاکھ مرتبہ بچھ کرتے تھے (باب ماجاء اذا انتباء من اللیل) حضرت امام ابو یوسف کے بارے بیں منقول ہے کہ اپنے زمانہ قضا میں ہروز دوسور کعت پڑھ لیا کرتے تھے ای طرح اولیاء اللہ کی

وللقناالله لما يجب ويرضى

برسی برسی عبادات وریاضات کے حالات منقول ہوئے ہیں۔

باب من كره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار من الايمان.

(جو كفرطرف لوشنے كواپيا ہى براسمجے جيسا آگ ميں ڈالے جانے كوتو يھى ايمان كى علامت ہے)

٢٠ حداثنا سليمان بن حرب قال حداثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله و رسوله احب اليه مما سواهما و من احب عبدا لا يحبه الا الله و من يكوه ان يعود في الكفر بعد اذا نقله الله كما يكره إن يلقى في النار

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی کر بیم صلّی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت ولذت پالے گا جس شخص کواللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کا تنات عالم سے خیوب ہوں اور جس شخص کو کسی سے محبت جوتو وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہواور جس کو کفر کی طرف لوٹنا ایسا ہی برامعلوم ہوجیسا آگ میں ڈالا جاتا۔

تشرتی: میرمدیث اوراس کی تشریح وغیرہ پہلے گزرچکی کفر کی طرف نوٹ کا مصطلب نہیں کہ اس مے مقصود صرف نیا اسلام لانے والا ہی ہو بلکہ وہ بھی اس میں واقل ہے جو پہلے ہی ہے سلمان تھا کیونکہ جب اسلام لانے والا کفر کی طرف لوٹے سے اس قدر متنظر و بے زار ہوگا تو جو محض ایاعن چدمسلمان چلاآ رہا ہے اس کوتو کفروشرک سے اور بھی زیادہ بیزار ہونا جا سے اوراس کوایمان کی طلاوت بھی زیادہ حاصل ہوئی جا ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں کو دین وکلم دین سے ناواقنیت ولا پروائی کے باعث ایمان واعمال صالحہ سے بے تعلقی عام ہوتی جارہی ہے اوراس کئے وہ ایمان واعمال کی قدرو قیمت بھی نہیں پہچانے اور بعض ٹومسلموں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ چونکہ پورے تلم وبصیرت کے ساتھ ایمان و اسلام قبول کرتے ہیں وہ ایمان واعمال کے زیادہ گرویدہ نظر آتے ہیں مقیقت سے کہ پغیر علم ومعرفت کے کوئی ترقی سے وہائی ہوسکتی۔ باب تفاضل اهل الایمان فی الاعمال (اعمال کی وجہ سے اللی ایمان کا ایک دوسرے سے بورہ جانا)

۱۲. حدثنا اسمعيل قال حدثنى مالك عن عمر و بن يحى المازنى عن ابيه عن ابى صعيد ن الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنة الجنة و اهل النار النار ثم يقول الله اخرجو من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فيخرجون منها قد اسودو افيلقون فى نحرالحيا او الحياة شك مالك فينبتون كماتنبت الحبة فى جانب السيل الم ترانها تخرج صفراء ملتوية قال وهيب حدثنا عمر والحياة وقال خردل من خير

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الل جنت جنت بیں الل دوزخ ،
دوزخ بیں داخل ہوجا کیں گے۔اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر (بھی) ایمان ہے اس کو (دوزخ ہے)
دوزخ بیں داخل ہوجا کیں گے۔اس کے بعد اللہ تعالی فرما کیں گئے وہ جل کرکو کئے کی طرح سیاہ ہوں گئے بھروہ زندگی کی نہر میں ڈانے جا کیں گئیارش
کے پانی میں (یہاں راوی کوشک ہوگیا کہ اوپر کے راوی نے کون سالفظ استعمال کیا) اس دفت وہ دانے کی اگ آئیں گریئے تعرف تازہ وشاداب ہو

جائمیں گے)جس طرح سیلاب کے کنارے دانداگ آتا ہے کیاتم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ زردی ماکل چے درچے نکاتا ہے۔ مصر نک انجم سے میں ارحمال کراہا ہے کہ ایس کے کہا ہے۔

وہیب نے کہا 'ہم سے عمرونے (حیا کی بجائے) حیاۃ اور (خردل من ایمان کی بجائے) خردل من خیر ( کالفظ) بیان کیا۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں حدیث افی سعید خدری رضی اللہ عنہ پس تفاضل کا لفظ ہے جواشخاص ہے متعلق ہوتا ہے چنا نجے قرآن مجید میں اس کا استعمال انبیاعلیم السلام کے بارے میں ہوا ہے کیونکہ ان میں کی وفقص نہیں ہے اور آئندہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں (جو ۲۳ پر آربی ہے ) باب زیادہ الایمان و نقصانه " ذکر کیا ہے کیونکہ زیادتی وکی معانی میں ہوتی ہے اشخاص میں نہیں ۔ پس یہاں عاملین پر نظر کر کے تفاضل کا لائے اور وہاں نفس ایمان پر نظر کر کے زیادہ وفقص لائیں گئر خواہ اعمال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں۔ سے تفاضل ہترا پر ہوں اور وہاں ایمان میں کی وزیادتی بتلانی ہوگی کی مرخواہ اعمال میں بھی متفاضل ہوں یا نہ ہوں۔

سی خطاب الله تعالیٰ کس سے فرما کیں گے کہ دوز ٹ سے نکال اؤعلامہ قسطلا کی نے تصریح کی ہے کہ مراد ملائکہ ہیں چنانچہ ایک روایت میں للمملا کلکہ کا لفظ بھی موجود ہے کہاں سے نکال اواس کو بھی علامہ موصوف نے کھھا کہ مراد دوز ٹ سے نکالنا ہے جیسا کہ اصلی کی روایت میں من النار کالفظ ناکہ موجود ہے کہاں سے نکال اواس کے لئے ہوگا جنہوں نے توحید کے ساتھ کوئی قلمی نیکی (حسن نیت وغیرہ) کی ہوگی کیونکہ ایک روایت میں بیڈیادتی موجود ہے اخر جو امن قال لااللہ اللہ و عمل من المحیر مایزن کلہ الووی قسطن نی ٹی شروح ابخاری صفحہ الے ۱۵۷)

یمی حدیث الی سعید خدری مسلم شریف میں زیادہ تغصیل سے مردی ہے جس سے معلوم ہوا کہ اہل جنت جنت میں پیٹی کرحق تعالیٰ ک جناب میں عرض کریں گے کہ اے رب! ہمارے بہت سے ساتھی تھے جنہوں نے دنیا میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی تھیں۔روزے رکھے تھے بچ کیا تھا'اورآج دہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں آئے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہتم ان کودوزخ سے نکال لاؤ۔

جا کر پہچان افوہ ان اوگوں کوئی تعالی کی اجازت ہے نکال لائیں گے اور عرض کریں گے کہ جتنے شاہری اعمال کے اعتبار ہے ہم پہچان کرنگال کرلا سکتے تھے نکال لائے اوراب کوئی ایسانیس رہا ہے۔ بیغالبًا وہ لوگ ہوں گے جن کے فاہری اعمال بکڑت ہوں گئے محرمواصی کے باعث ووز نے بیس قال وید گئے ہوں گئے اس کے بعد تق تعالیہ اور کے بادر اس کوئی ایسانیس رہا ہے۔ بیغالبًا وہ لوگ ہوں گئے ہوں گئال لائو جن کے فاہری اعمال ہوگا، جو پہلی یار میس نظر انداز ہوگیا ہوگا۔ تیسری باد میس می تعالی اور کوئی میں اور کے ماہری اعمال کی خواہ اور ان لوگوں کوئی نکال لاؤ جن کے فاہری اعمال کی خواہری اعمال کے خواہری اعمال کے خواہری اعمال (کوئی اچھی نیت ایسے اور اور وہ کی جھی کیوا اور دوہ کی تعالی اور کوئی اچھا اور ان کوئی اجھی کیوا کہ اور کوئی اجھی نکال لاؤ جن کے فاہری اعمال کی معرف کے لیا عمال میں گئا اور وہ ہوں گئا دیں گئا اور وہ ہوں گئا دی گئا اور ان کوئی اجھی نکال لائیس گئا مورف کے ہوں گئا میں گئا اور ان کوئی اجھی نکال لائیس گئا میں ہوں گئا میں گئا ہوں ہوں گئا ہوں گئا

جہنم سے نکلے ہوئے لوگ چونکہ جلس کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گئاس لیے جنت کے درواز ہ پر جونبر حیات جاری ہوگی اس میں ان کو عنسل دیا جائے گا'جس سے جہنم کے تمام اثر ات زائل ہو جا کمیں گئا اور وہ لوگ اس آب حیات کے اثر سے فورا ہی ایک نئی سرسبز وشا داب زندگی سے بہر مند ہوجا کمیں گے۔ بحث ونظر: حضرت شادصاحب فرمایا که تراجم بخاری میں سے بیر جمدوعوان باب مشکل ترین تراجم میں سے بہتر کی چاروجہ ہیں۔ (۱) میرحدیث اور حدیث انس (صفح فمبر ۳۲) دونوں کا مضمون ایک ہی ہے (اگر چدا صطلاح محد ثین میں دواس لیے ہوگئیں کہ ہرایک کا راوی الگ محالی ہے اورای اصطلاح کے تحت منداحر کی احادیث کا شارتیں ہزار کہا گیا ہے۔

پر باوجود مضمون واحد مونے كر جيا لك الك كون قائم كئے محتے؟

(۲) امام بخاری نے جو یہاں حضرت ابوسعید کی صدیث ذکر کی ہے اس میں عمل کا کوئی ذکر نبیس بلکہ صرف ایمان کا ذکر ہے اور صدیث انس میں خیر یعن عمل کا ذکر ہے کہ اس میں اور وہاں کا یہاں ہوتا جا ہے تھا؟

(٣) امام بخاریؓ نے یہاں اصل میں ایمان کا لفظ رکھا اور خیر کا لفظ بطور متابع لائے 'اور حدیث انسؓ میں برعس کیا' حالا تک ترجمہ کی مناسبت سے برعس صورت ہونی جا ہے تھی؟

(٣) زیادة وتقص ایمان کی بحث پہلے گزر چکی ہے چریمان اس کا اعادہ کیوں کیا گیا؟

حفرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اس موقع پر شارطین بخاری نے جیسی ضرورت بھی پر مغز کلام نہیں کیا 'حافظ ابن تیمینہ نے اپنی کتاب بیس مسئلہ ایمان پرخوب تفصیل سے کعما ہے کیا تہ کالات فہ کورہ پر کچونہیں کھا' کیونکہ انہوں نے حل تراجم ابواب بخاری سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے وہ اس طرف توجہ کرتے تو اچھا کھو سکتے ہے اس کے بعد حافظ ابن جمر سے جوابات کھے جاتے ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحب کے جوابات ذکر ہوں گے۔ اس طرف توجہ کرتے تو اچھا کھو سکتے ہے اس کے بعد حافظ نے بیدیا کہ دونوں حدیث میں زیادہ وقتص ایمان و تفاضل اعمال کے لیے دلیل ملتی ہے اس لیے امام بخاری نے ہرا حمال پر ترجمہ قائم کر دیا۔

پھر حدیث ابی سعید گوتھا مشل اعمال کے ترجمہ ہے خاص کردیا' کیونکہ اس کے اندر تفاوت مراتب ایمان کا ذکر ٹیس تھا اس کے لیے ذیاد تو ونتصان والاتر جمہ مناسب تبیس تھا البتہ ہیر جمہ حدیث انس کے لیے موزوں تھا' کہ اس بیں تفاوت اختلاف وزن شعیرہ ہرہ ذرہ کے لحاظ ہے تھا 'چو تھے اشکال کا جواب حافظ نے بید یا ہے کہ پہلے ایمان بیس زیادتی ونتصان کا ذکر تھا اور یہاں نفس تقد ہیں بیس زیادتی ونتصان کا ذکر کر مراب بیس مصاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے کی جگہ بھی نفس تقد ہیں کے لحاظ ہے ایمان بیس زیادتی کا ذکر تبیس تھد ہیں و عالم میں مسلک تو ایمان کو مرکب بان کر زیادتی کا قول ہے خواہ اجزاء کے لحاظ ہو بیا سہاب کے اعتبار ہے اس کے انہوں نے کہیں تھد ہیں و عالم بیس تھا بی تھی کہیں کیا جا میں امام بخاری کے خواہ اجزاء کے لحاظ اور دناتی ہے بی چلے والانہیں کے باعتبار نفس تقد ہیں کہیں گہذا و حافظ کی توجید نہوں تا کہ کہنا تھا کہ خواہ ہو ایمان اور دنات اور دایت بخاری بیس تو نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ دامر اسب حدیث ابی سعید بیس بھی حسب روایت مسلم موجود ہے اگر کہا جائے کہ تفاوت نہ کورروایت بخاری بیس تو نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ دوایت بخاری بیس تو ایس کے درست ہوگا؟

## حفرت شاہ صاحب کے بقیہ جوابات

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ کے جوابات ملاحظ فرمائے۔

(۱) امام بخاریؒ نے حدیث الی سعید کونقاضل اعمال کے ساتھ دودوجہ سے خاص کیا اول اس لیے کے انہوں نے دونوں مغصل روایتوں پرنظر رکھی اور چونکہ مسلم کی روایت الی سعید میں اعمال کا بھی ذکر موجود ہے اس لیے ترجمہ نقاضل اعمال کا قائم کیا اور حدیث انس کے کسی طریقہ میں بھی ذکر اعمال نہیں ہے اس لیے ترجمہ نقاضل اعمال کا قائم کیا اور حدیث انس کے کسی

طریقہ میں بھی ذکراعمال نہیں ہے اس لیے وہاں ایمان کی زیادتی و نقصان کا ترجمہ مناسب ہے دوسرے بیک امام بخاری نے حدیث الی سعید میں لفظ ایمان ذکر کیا۔ اور اس کے بعد اس کی مراد متابعت بالخیر کے ذریعہ کمل متعین کی گویا اس امر پر متنب کیا کہ مراد امراتب ایمان سے مراتب اعمال بین کیں لفظ ایمان مفسر اور لفظ خیر اس کا مفسر ہوا امام بخاری کے یہاں ایمان کا اطلاق خیر پر جائز وورست ہے اور حدیث انس میں برنگس کیا کہ لفظ خیر کواصالاً ذکر کیا اور اس کی مراد متابعت لفظ ایمان سے شعین کی ایرجواب اول و ثانی سے ہوا۔

(۲) تیسرے اشکال کا جواب میہ کہ امام بخاریؒ این علم ووجدان کے مطابق طریقے اختیار کرتے ہیں ہرمقام پر متعین تھی وجہ نہیں معلوم ہو کتی اور یہاں بھی ہم اس کا تعین نہیں کر سکے۔

(٣) چوشے اشکال کا جواب مہل ہے کہ پہلے ایمان کی زیادہ ونتھ پر قصدا کوئی ترجم نہیں لائے سے استظر اوا بیان ہوا تھا اس کے کئی صدیث اس کے لئے وکر نہیں کی تھی بہاں قصداً لائے اور اپنے طریقہ پر استدلال کے لئے صدیث بھی روایت کی پھر فر مایا کہ میرے نزدیک دونوں صدیث بیل فیرایمان سے زائد چیز ہے لیکن صدیث الباب میں وہ اعمال قلب سے ہاور صدیث الس میں متعلقات ایمان سے ہونو رایمان اور انشراح وانیساط کی کیفیت ہے نہ کہ کمل قبلی حسن نیت وغیرہ دوسرے شارعین بخاری نے دونوں میں ایک ہی طریقہ پر سمجھا ہے۔ نیز یہ کہ دونوں صدیث کے درمیائی مراتب تو ایک دوسرے کے ساتھ آگے چیچے ہے ترتیب با ہم جڑتے ہیں مگر آخری مرتبہ دونوں میں مشترک ہے ایعن صدیث ابی سعید میں جن لوگوں کے سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے کا ذکر ہے بھیند ان ہی لوگوں کا ذکر صدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل اعمال جوارح سے ہوگا نہ کوئی نیکی اعمال قلب سے ہوگی نیشرات ایمان میں سے پھھان صدیث انس میں بھی ہے (جن کے پاس نہ کوئی عمل وشان انعام خصوصی سے بلائل و فیر کے جنت میں داخل فرمادیں گے۔

#### شخ اکبرگی رائے

جن لوگوں کو بلامل کے سب ہے تخریس جہنم ہے نکالا جائے گا'ان کے بارے میں چونکہ صرف کلمہ طبیبہ کا قائل ہونا ذکر ہوا ہے'اس لیے شخ اکبر نے بیدائے قائم کی کہ وہ لوگ اہل فترت ہیں جن کوکسی رسول و نہی کا ذمانہ ٹیس ملا ۔ لہذاان کے لیے ایمان بالرسول کی شرط ندر ہی صرف تو حید ہی نجات کے لیے کافی ہوگئی ۔ حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ شخ اکبرگی رائے نہ کوراس موقع پر درست نہیں ہے' کیونکہ وہ لوگ اہل تو حید ورسالت ہی ہوں کے صرف کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کلمہ طیب یا کلمہ اضلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' ہی کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کلمہ طیب یا کلمہ اضلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' ہی کلمہ کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ کلمہ طیب یا کلمہ اضلاص اسلام کا شعار وعنوان بن چکا ہے' ہی کلمہ کا ذکر شہادت رسالت کی تھرتے ہے۔ مستغنی کر دیتا ہے' اور فر ما یا کہ صدیث تو می اس بارے میں وار دہے کہ الی فتر ت کا محشر میں انتحان لیا جائے گا' اس طرح کہ ان کو تھم کا اپنے آپ کوروز نے میں ڈال دیں' جو محض فرما نبر داری کرے گا وہ نجات یا ہے گا اور جوا نکار کرے گا وہ ہا کہ ہوجائے گا۔

ای طرح جن لوگوں نے اس مدیث سے یہ مجھا ہے کہ وہ لوگ صرف قائل بالکلمہ ہوں گئے تقمدیق باطن ان کے پاس نہ ہوگی انہوں نے بھی غلطی کی ہے کیونکہ صرف تول بلاتقعدیق قلبی کا شرعا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

للبذا مراد وہ کا لوگ ہیں جن کے پاس ایمان اور تقعد بی پالشہا دنین تو ضرور ہوگی مگر کوئی عمل ندہوگا اور وہ صرف کلمہ تو حید کی برکت سے جہنم ہے آزاد ہوکر دخول جنت کا شرف حاصل لیس مجے۔

## امام بخاریؓ کےاستدلال پرایک نظر

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس امر پرسب شارعین کا انقاق ہے کہ فیر سے مراددونوں صدیث میں نفس ایمان پر زائد چیز ہے' کیونکہ قرآن مجیدیش''او کسبت فی ایسانھا حیرا'' وارد ہے'جواس امر کی واضح دلیل ہے کہ فیر سے مرادکمل زائد علی الایمان ہے'ایسے بی فعن بعمل منقال ذرة حیوا یو ہ و من بعمل منقال ذرة شریوہ بھی اس کی دلیل ہے کین اکثر شراح نے فیر ہے مرادوہ مل لیا ہے جو جوارح تلب کی سے بھی صاور ہو۔ آور ہم کہتے ہیں کہ فیر ہے مرادا تال قبلہ یا آثارا بیان بیں اتال جوارح نہیں ہیں کی کہ ایک جو ادرح دالوں کوتو پہلے بی نکال لیاجائے گا اس کے بعد حق تعالی قرما کیں ہے کہ اب ان کو بھی نکال لوجن کے قلب بیں کوئی حصہ بھی فیر کا ہو۔

تا ہم ہیا بات تا بت ہوگئی کہ یہاں فیر سے مرادسب کے زدیک امرزا کہ بی الایمان ہے تو یہاں سے ذیادة ونقصان ثابت کرنا بھی فس ایمان میں زیادة ونقصان کو ثابت نہ کہ فیر میں کرے گا ، جونو دائیمان ہے اورزا کوئی الایمان شاید امام بخاری اس نورا بیمان کو بھی ایمان میں ذیاد تو ویقصان شاید امام بخاری اس نورا بیمان کو بھی ایمان میں دیاد تو ویق ہوا کہ مدار نجات ہے۔ اور جب جہنم سے وہ لوگ بھی نکال لیے جا کیں گئے جن کے پاس کوئی تمل یا فیر محکم نے موگ تو صاف طور سے داختے ہوا کہ مدار نجات یہی کلہ اخلاص ہا اور وہ کی ایمان بھی ہے جس میں ذیاد تی ونقصان ٹیس ہوتا 'جوائم حنفیا وردوسر مے تحقین کی دائے۔ (تفصیل پہلے گز رچکی ہے)

#### نكته بدلييه

حضرت شاہ صاحبؒ نے قرمایا کہ ان اوگوں کے بارے میں صرف تو حید کا ذکر اور شہادت رسالت کا بیان نہ فرمانا اور ارحم الراحمین جل ذکرہ کا ان کے اخران کے لیے اختصاص وانفر اواس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ صرف اس است یا کسی دوسری ایک است کے افراد نہ ہوں گئے بلکہ تمام امتوں میں سے ہوں گئے لہٰذا ان کی صرف جہت عبودیت کی رعایت کی گئی امتیت کا لحاظ تیں کیا گیا ، جورسولوں کے اعتبار سے ہوتی ہے ہیں مقررہ اصطلاحی کلمے ذکر کیا گیا لیمنی کلمے تو حید کلم متبدلہ بابتہ شہادت رسالت حذف کرویا گیا۔

بدایات ہے جیے قول باری تعالی و ما اوسلنامن فبلک من دسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون ش مرف توحیدکا ذکر ہوا طالا تکدوه سب رسول اپنی اپنی رسالت کا آفر اربھی کرایا کرتے تھے کیونکدایا کوئی کلد مقرره متعین نیس تھا جس سے ہر نبی کی رسالت کی طرف بھی اشارہ ہوسکتا۔

پھر بیاس کیے بھی منقول ہے کہ محر میں جب انبیا و ملائکہ و صالحین کی شفاعتوں سے نامعلوم تعداد جہنم سے نکالی جا بھے گی توحق تعالی کی دھت عامہ کے بعد رحمت فاصہ کا ظہور بھی ہونا چاہئے جس کا درجہ سب کی شفاعتوں سے اوپر ادر و را والوراء ہے کہ و والو حم المو حمین ابر المبارین ' اکوم الا کو مین ' واجو د المجو ادین ہے 'ای لیے وہ اپنے فضل خاص سے ایسے نوگوں کو جہنم سے نکال کر دافل جنت فرمائے گا جن کا کوئی عمل فیر نہ گا' جس کی وجہ ہے کسی کوشفاعت کا موقع مل سے بینا نچہ پہلے اشارہ بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف توحید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گے توحید والوں کے لیے شفاعت کرنے کا اجازت طلب بھی کریں گے توحید والوں کے کہ بیآ پ کاحق نہیں غرض اللہ تعالی ایسے لوگوں کو نکالیں گئے جن کے لیے شافعین کی شفاعت بھی نہیں چل سکتی اور ایسے لوگوں کا نام بھی الگ ہی ہوگا' لینی عقاء اللہ (خدا کے آزاد کے ہوئے ) کیونکہ و محق اس کی ذات نیج السفات کاسم مبارک کی وجہ سے آزاد ہوں گے۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ يهال اس تكت افوريك ذكرى بركت سے بيات ساخ موئى كر يہيے پہلے ذكر مو چكا ہے كرت تعالى ان لوگون كو خودى ايك م خوج مركزكاليس كے تو گومقدار تو شفاعة الشافعين كذر بعد نظفوالوں كى بحى كہيں ذكر نبيس موئى وہ خداى كالم محيط بس ہے مرجم ميں بيات آربى ہے كہ مقدران "عقاء الله" كى بحى بہت بنى موگى دخداكى م خدكا انداز وكون كرسكتا ہے؟ مرافظ بہت بنا ہے جسك نبيت سب بنوں كے بنوے والوں سے بحى بنو على خصنى "سے كہ بي تعداد پہلے نكالے جانے والوں سے بحى بنو جائے ليذا" ورحمتى وصعت كل شيبىء "داور سيفت رحمتى على غضبى" سے فائدوا شانے والے بحى قسمت كے بہت بينے تين ري كــ و كلنا نو جور حمتك يا ربنا و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق

حضرت شاہ صاحبٌ علاوہ وجہ نہ کور کے تین وجوہ اور بھی صدیث میں ذکر کلمہ اخلاص وحذف شہادت رسالت کے متعلق بیان فریاتے تھے ان کو بھی پیچیل فائدہ کے لیے درج کیا جاتا ہے۔

(٣) فرمایا کلمه اخلاص (االا الله) شرک فی الذات کی نفی کے لیے نہیں بلکہ شرک فی العبادة کے استیصال کے لیے ہے جس پر تمام انبیاء علیم السلام کی وقوت و بہتے جن کی کد عکر مین رہو ہیت یا مشرکین فی الذات ہرز ماند میں بہت ہی کم تعداد میں رہے ہیں البذااس کله سے مقصود شرک فی العبادة بی کاروتھا ، حق تعالی الله زففے " بیعنی خداکوتو اصدمائے سے مقصود شرک فی العبادة بی کاروتھا ، حق تعالی معبودان باطل کی عبادت سے خداکا تقرب حاصل ہوگا۔ نیز فرمایا" فاذا رکبوا فی الفلک دعووا الله مخلصین له الله بن اور فرمایا" و اذا قبل لهم لا اله الا الله یستکبرون "معلوم ہوا کہ استکبارتھا ، جو رئیس تھا ایش استکبار کی عبادت ہے۔ کامرے سے انکار ندتھا کی کوئلہ استکبار تھا کے بعد ہوتا ہے۔

ايمان وكفرامم سابقه ميس

دوسری اہم بات بیہ کہ حضرت نوح علیالسلام کی امت ہے آلی کی امتوں میں صرف ایمان تھا کفر بالکل نہ تھا اور آپ سب سے پہلے کفر
کے مقابلہ پر مبعوث ہوئے ہیں پھر حضرت ابر ہیم علیالسلام قوم نمرود کے لیے بیسیج گئے۔وہ لوگ شرک ٹی العباد ق میں مبتلا تھے حضرت بیسی موئ علیما
السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث نہیں ہوئ بلکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جوا پٹی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت
السلام مقابلہ کفر کے لیے مبعوث نہیں ہوئ بلکہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جوا پٹی قوم کے اعتبار سے مسلمان تھے کیونکہ وہ سب حضرت
العمی السلام کی اولاد میں تھے پھر سب کے بعد حضرت خاتم الانہیا صلی الشاعلیہ وسلم تشریف لائے جب کہ انہیاء سابقین علیم السلام کے دینی و
علمی آثار توہو بھی تھے کلمہ اخلاص کی اصل وحقیقت بھی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی تھی۔اور اس کو جانے پہچانے والے بھی باقی ندر ہے تھے۔

حضورا كرم صلى التدعليه وسلم كے كمالات وخد مات

حضورا کرم سلی الدعلیہ وسلم نے پھر سے اس کلہ طیبہ کا احیاء کیا اوگوں کے دلوں پیس اس کی سیح معرفت ڈالی اور ربحقیق کا کھمل تعارف کرایا کفروشرک کی ایک ایک جڑ وشاخ کی نشان دی فرما کران کونخ و بن سے اکھا ڈائخرض احیاء واعلاء کلمۃ اللہ کی ایک ایک مخمل سے اور اس کے قائل ہوئے وہ مب حضور دیں کہ اولیس و آخرین بیس ان کی نظیر نہیں مل سکتی اور اب جن لوگوں نے بھی اس کلمہ اظلاص کوجاتا پہچانا اور اس کے قائل ہوئے وہ مب حضور اکرم کی بدولت اور آپ بی کی تعلید واقتداء میں ہے۔ ای لیے اس کلمہ کا قائل ہونا شہادت رسالت کو بھی ستزم ہے اور اس پر مسلم شریف کی مشہور صدیدے بھی محمول ہے '' من قال لا اللہ اللہ اللہ دخل المجنف کہ بوئکہ بدوں شہادت رسالت کے اس کا کوئی معنی نہیں بلکہ مقصد بھی ہے کہ جو محض حضورا کرم سلم اللہ علیہ واقتداء میں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت میں واض ہوگا 'جب بیکلمہ نہ کورہ اس تقریب وتعارف سے کہ جو محض حضورا کرم سلم اللہ علیہ واقتداء میں کلمہ کا قائل ہوگا وہ جنت میں واض ہوگا 'جب بیکلمہ نہ کورہ اس کا ایمان صحیح نہیں اس تفصیل ہے اس لیے علی ء اس کے علی اللہ علیہ کہ معلوم ہوئی۔

کہ گا اس کا ایمان صحیح نہیں اس تفصیل سے دو مری وجہ حدیث میں حدف شہادت رسالت کی معلوم ہوئی۔

(٣) صیغة شہادت (اشهد ان لا الله الا الله ) پرجهت ایمان کا غلبہ ہاور وہ عام اذکار بیں ہے نیس ہے بخلاف کلمہ اخلاص لا الله الا الله ) کے کہ اس پرجہت ایمان کا غلبہ ہادت کو حید درسالت بھی الا الله ) کے کہ اس پرجہت ذکر بھی ہے کہ س شہادت ہوں ہے کہ اس پرجہت درسالت بھی طائی جاتی ہے کہ کو کہ اور کلمہ اخلاص (بدوں لفظ شہادت ) میں دوسرا جزوم بولا جاتا ہے کہ کو تکہ وہ اذکار میں شائل ہوتا ہے اور مقصودا محاب ذکر ہوتے ہیں۔

پس حضورا کرم سلی الله علیه و کلی نے جون تعالی سے کلمہ کولوگوں کے بارے بیں ا خازت طلب کی تھی اس ہے بھی مقصودا س ذکر والے نے جنہوں نے شہادت تو حید ورسالت دی تھی۔ یہاں اصحاب ذکر سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بطور ورد اس کلے کو پڑھتے ہیں 'کیونکہ وہ اصحاب الاعمال ہیں' غرض قول بالکلمہ مسلمانوں کے لیے بطور عنوان ہے اور عنوان مشہور بول کر معنون ومصد ات مخصوص مرادلیا کرتے ہیں' پھر سے بوان یہاں اس لیے بھی اختیار کیا گیا تا کہ ان لوگوں کے جنم سے بغیر کی عمل و خیر کے نگلنے کی وجہ کی طرف بھی اشارہ ہوجائے۔

(٣) کلما خلاص (لاالدالاالله) کا دوردوره ابدالاً بادتک باتی رہےگا (کیونکداذ کار جنت میں بھی رہیں گے) اوپر ذکر جوا کہ خدکورہ بالا کلمہ میں جہت ذکر بھی ہے بخلاف ''محمد رسول الله'' کے کہ اس میں صرف جہت انیان ہے' جہت ذکر نہیں ہے' ذکر کی صورت حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم کے حق میں بصورت درود سلام ہے' کلمہ خدکورہ (محمد رسول الله) کی صورت میں نہیں ہے' نہذا اس کلمہ کا دور بھی اس دنیوی زندگی کے دور کے ساتھ پورا ہوجا تا ہے' اس زندگی کے بعد نہیں رہتا' اور کلمہ تو حید کا معاملہ ستعقبل میں بھی رہتا ہے ۔غرض جنت میں صرف اذکار رہیں گے اور محمد رسول الله اذکار میں ہے۔

چونک حدیث میں ذکر محشر کا ہے اس لیے دہاں کے حسب حال ہمی صرف ذکر کلمداخلائی ہے جس کا سکدای وقت اور بعد کو بھی جالو رہے گا' اور شہادت رسالت کا ذکر حذف کر دیا گیا کہ نہ وہ اس وقت کے حسب حال ہوگا' نہ بطور ذکر اس کا اجراء ہوگا' لمن المملک المبوع ۔ لله الواحد الفهار''

ضروری فاکدہ: اوپری تفصیلات ہے معلوم ہوا کہ سب ہے آخریں نکالے جانے والے لوگوں کے متعلق حمنورا کرم میلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوں کے کہ ان کے پاس کو فی علی خیر نہیں ہے صرف قائلین تو حید ہیں چنا نچہ آپ رب العزت ہے ان کو فکالنے کی بھی اجازت طلب فرمائیں گئے جس پر اللہ تعالی بوجوہ مفصلہ بالا' لیس ذلک لک '' (یوٹ آپ کا نہیں ہے )یا (یہ کہ بیکا م آپ کے لیے مقدر نہیں ہے کیونکہ اس کوخو وار تم الراحمین انجام دیں مے ) فرمائیں معلوم ہوتا۔

میل اللہ علیہ وسلم کی عمیق نظر بھی اس کوند دیکے پائے گی درست نہیں معلوم ہوتا۔

اس کے علاوہ یہ کہ گوظاہر بینوں کی نظرین اعمال جوارح پر پڑتی بین مگر باطن کی نگابیں تو اعمال تلوب کود کیمتی ہیں پھر خدا کے تائین عالی مقام بینجبران عظام سے ایمان کی روشی کے وکر چھپ سکتی ہے اس چیز پر تو ان کی نظر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم یہ مختیق بھی اہل کشف سے نقل کر چکے ہیں کہ تمام مونین کے انوارا یمانی 'نور معظم مرکز نبوت علی صاحبا الف الف تحیات و تسلیمات کے اجزاء ہیں 'تو کیا باپ یااصل سے اس کی اولا وفروع جھپ سکتی ہے؟ غرض سے بات عقلاً ونقل ورجہ اعتبار سے ساقط ہے اور اس سے اسخضرت صلی اللہ بیا ورب کے این ساتھ کے لیے علم غیب کی نفی پر استدلال کر تا اور بھی زیادہ مجب اور بے کل ہے البت علم غیب کی نفی کے دوسرے دلائل محکمہ موجود ہیں 'جواپ موقع پر ذکر ہوں گے۔ ان شاء الملہ ، و هند التو فيق السد اد المصواب .

تعقیم میم : معزت شاہ صاحب قدس سرہ نے جوتو جیہات شہادت رسالت کے ذکر ندکرنے کے بارے میں ارشاد فرمائی بین ان سے
یہ بات واضح ہے کہ بغیر شہادت رسالت کے ایمان کمل بیں ہوتا اور حدیث نمن قال لا الله الا الله دخل المجنف کے عمن میں علاء
امت کی یہ قصر تح بھی سامنے آجی کہ تو حید کے ساتھ اقر ار رسالت اور ان تمام باتوں پر عقید و ضروری ہے جن کا جوت رسول اکرم سلی الشعلیہ
وسلم کے واسط سے امت کو ضروری طور سے بہنے میں ہے ای طرح میام بھی سب کومعلوم ہے کہ جن تعالی کی طرف سے او بیان انہیاء کی آ مدحسب
مغرورت وقت وزیانہ ہوتی ربی ہے اور بحد کے او بیان سابقدادیان کے لیے نائے ہوئے آئے ہیں کی مسب سے آخر میں خاتم الانہیاء علیم
السلام کا سب سے زیادہ کمل اور آخری دین آیا جس نے اس سے پہلے کتمام او بیان کومنسوخ کرویا اور اعلان کردیا گیا۔ المیوم اسک ملت

لکم دینکم و اتممت علیکم معمتی و رضیت لکم الاسلام دینا "۔ اورومن بتبغ غیر الا سلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخو ق من المخاسوین (جو حض اسلام کے سواکوئی اوروین چاہی کا وہ ہر گر قابل قبول شہوگا اوراییا شخص آخرے بیس ناکام و نامراد ہو گا) ای لیے کی کامیر خیال کرنا قطعاً غلط اور گراہ کن ہوگا کہ" و ٹیا کے موجودہ دین سب بی پر بین اوراگر ہردین والا اپنے دین کے سیجے اصولوں برعمل کرے تو وہ ناتی ہے ۔ اول تو ادیان سابقہ بیس سے کوئی دین اپنی امسل حالت پر باتی نہیں رہا اور بالفرض آگر ہو بھی تو وہ آخری دین خاتم برعمل کرے تو وہ ناتی ہوگا کہ ایک اقدرہ قیمت ہے کہ اپنے اپنے دینوں کی صداقتوں پرعمل کر لینا نجات آخروی کے لیے کا فی ہے ایک مداقتوں پرعمل کر لینا نجات آخروی کے لیے کا فی ہوائی معمد اللہ بیا تھی مناور برنائے کی سی ناکام ہوئی تھی۔ ہے ایسے بی غلاق المرب کے تعدید شہنشاہ اکبر کے دانے میں "وحدت ادیان" کا خاکہ بنا کر اس کو تھی مناز کی سی ناکام ہوئی تھی۔

#### ترجمان القرآن كاذكر

ہمارے زمانہ یس آئی کی ایک شکل کومولا تا ابوالکام آزاد نے اپنی تغییر''تر جمان القرآن' بیس آیت' اهدندا المصر اط المستقیم'' کتت اپنے خاص انداز میں پوری قوت کے ساتھ پیش کیا' جس کو پڑھ کرگاندھی تی نے تکھاتھا کہ'' مجھے مولا تا کی تغییر پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی کے معداقت تمام ادبیان میں مشترک ہے' بیلی نظریہ میرے نزدیک بھی سمجھ ہے'' ۔ لیکن چونکہ مولانا آزاد کی اس قسم کی تعبیر اصول ونظریات

اله چندتجيرات ماحظه مول: (١) صغيره ١٨ (مطبوعة مرم كيني لا مور) من الهدئ كتحت ايك سرخي دي كي ب-

(۲) صغی ا/۱۸۳ جمی میشدایک می رمی اور ده ایمان وکس صالح کی وقوت کے موا کی تدشی کا عنوان دے کراکھا کہ بیمالکیر قانون سعادت کیا ہے؟ ایمان اورکس صافح کا قانون ہے لینی ایک پروردگا رعالم کی پرشش کرتی اور نیک ملی کی زندگی بسر کرنی اس کے علاوہ اور اس کے خلاف جو کچو بھی دین کے تام ہے کہا جاتا ہے۔ دین حقیق کی تعلیم نیس ہے ''۔

" (٣) اُصلی آ۱۹۳ بی تحت عنوان 'سیانی اصلاً سب کے پاس ہے گرعملاً سب نے کھودی' کھانے تر آن کہتا ہے سیانی اصلاً سب کے پاس ہے گرعملاً سب نے کھودی ہے سب کوایک ہی دین کی تعلیم دی گئی می اور سب کے لئے ایک ہی عالممیر قانون ہدا ہے تھا' کین سب نے اصل حقیقت ضائع کردی اور' الدین' پر قائم رہنے کی مجگہ الگ الگ گردو بندیاں کرلیں۔''

اسلام کے خلاف تھی اس کی مفصل تر دیدرسالہ معارف اعظم گڑھ میں شائع ہوگئ تھی پھرایک ندوی عالم نے ہفتہ واراخیار''الفتح''معرمیں آیک مضمون عربی میں شائع کیا'جس میں تغییر فیکور کی ضرورت سے ذاکد ہار سرائی کی ٹواس کی تلاقی کے لیے دفیق بحر م دعفرت مولانا سید مجمد معمون عربی بنوری شخ الحدیث وناظم چامع عربی ندونا وَن کرا ہی نے مقدمہ مشکلات القرآن میں تغییر فیکور پرمحققان تنقید کی جوع بی زبان میں بہت عرصہ ہوا مجلس علمی فا بھیل سے شائع ہوئی تھی مولانا موصوف نے ندھرف اس نظر بیکی غلطی پرکافی لکھا تھا بلکہ تغییر فیکور کی دوسری میں بہت مولانا تھا توگئ نے مولانا بنوری کوتا ئید و تحسین کے طور پرایک متوب بھی تکھا تھا اندی کردی تھی۔ مولانا آزاد میں کھا تھا اندی کی اشاعت مولانا آزاد مورو نے رکوادی تھی۔ واللہ اعلم و علمہ اندی واحدے۔

#### مولانا آزاد کی سیاسی خدمات

مولانا آزادمرحوم کے بارے میں اوپر کی تحریر سے صرف ندہی علمی لحاظ ہے' نا معیاری شان' کا اظہار ہوتا ہے' اس کے علاوہ ان ک سیا ک ملکی وقو می خدمات کی نہایت' اعلیٰ معیاری شان' کا اٹکار کسی طرح نہیں' بلکہ ان کی گراں قدر خدمات کا خصر ف اعتراف بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے دل میں قدرومنزلت بھی ہے ۔ حق تعالے ان کی زلات کو معاف فرمائے گاندھی جی کی طرح ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ' خصوصاً کا گھر کی تعلیم یافتہ حضرات ان کی شائع شدہ تغییر وغیرہ سے غلط تا ثرات لیتے ہیں اس لیے اتنی صراحت یہاں ذکر کردی گئی حسب ضرورت آئندہ بھی لکھا جائے گاتا کہ دینی علی تحقیق کا بلند معیار شخصیت کے غلط دباؤے آزادر ہے۔ واللہ المعوفق۔

#### وزن اعمال

علامة تسطلانی فی اکساک قیامت میں اعمال کوجوا ہر کی شکل میں متمثل کیا جائے گا کیس نیکیوں کے پلڑے میں سفیدروشن جواہر مول مے۔اور

(بقیرماشی سفی ابق) گردوندیل کی کرابیال ہیں ہی آگرتم خداری اور کل مسالح کی اصل پرجونم سب کے یہاں اصل دین ہے ، جم ہوجا داورخور ماختہ کراہیوں سے بازآ جا والو میرامتھ دیوا ہو کیا بھی اس سے نیاد و ادرکیا جا ہتا ہول؟''

(۲) مندا/۱۱۳ بین مندا میری کے بعد کھا۔اس (قرآن) نے صاف ماف انتقال میں اعلان کردیا کہ اس کی دعوت کا مقصداس کے سوانچھ نہیں ہے کہ تمام غدا ہب سے بین لیکن بیروان ند ہب سچائی ہے خرف ہو مے بین اگروہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سرانوا فتیار کرلیں تو میرا کام پورا ہو کیا ادرانہوں نے جھے قول کرلیا تمام غدا ہب کی بی مشترک ادر متفات ہائی ہے جے دہ "الدین" اور" الاسلام" کے نام ہے پکارتا ہے"۔

(۷) منی ۱۸۱۱ میں ایک مرفی مرام منتقم کے تحت اکھا '۔ان کردہ بندیوں میں سے کوئی کردہ بندی می اسی ہے جوابے پر جمل مقیدوں اور نا قامل جم مقیدوں اور نا قامل م برداشت مملوں کی ایک طویل دلمویل فہرست ندہوا آ کے لکھا کہ عقائد والحال کی ہوری فہرست مرف دو لفظوں میں شم کردی جائتی ہے ایمان اور مل صالح اس (قرآن) کے حقائد میں مقتل کے لئے کوئی بو جوزیس سے عمال میں طبیعت کے لئے کوئی تیس ابر طرح کے بچاوٹر سے باک برمغی میں اعتقاد جول کی سیدھی ہے سیدھی ہات'۔

(۸) آخر میں سورة فالحرک تعلیمی روح کے تحت لکھا: ''وہ راہ جو دنیا کے تمام ندہمی رہنماؤں اور تمام راست پاز انسانوں کی متفقہ راہ ہے خواہ کی عبداور کسی قوم میں ہوئے ہوں''۔(صلح السمام)

یہ چند نمونے ہیں اسلامی عقائد واعمال کے بارے ہیں موانا کا ایک فاص نظریہ تھا جس کی جھاک یہاں دیکھی گئ اور بعض اہم امورد بنی کے متعلق خوورا قم الحروف کی موانا مرحوم سے مکا تبت بھی رہی ہے اور موانا کی تحریریں محفوظ ہیں حسب ضرورت ان کی بھی اشاعت ہو تکتی ہے۔ (مؤلف) برائیوں کے پلڑے میں سیاہ تاریک جواہر ہوں گئی محضر ہمٹیل کے طور پر ہمیں یہاں بچھنے کے لیےایک معیار دیا گیا ہے م تحقیقی بات وہی ہے جواو پر ذکر ہوئی ہے آئ سائنس کی ایجادات بھی اس کی تائید کرتی ہیں بور بھی تولی جاتی ہے اور ٹائر ٹیوب میں وزن کر کے مجری جاتی ہے اورای وزن کے حساب سے اس کی قیمت ہوتی ہے جرمنی میں ایسے کا شخے ایجاد ہو گئے جن میں انسانی اخلاق بھی تو لے جاتے ہیں۔

بحری جائی ہے اورای وزن کے حساب سے اس کی قیمت ہوئی ہے بڑئی بھی ایسکا نے ایجادہ و گئے بین بھی انسانی اظاق بھی آؤ لے جاتے ہیں۔
علا سطعطا وی نے اپنی تغییر صفح بھی اس کھا کرتی تعالی نے اس و نیا بیس سارا نظام نہایت سیح وزن و مقدار سے قائم کیا ہے جی کہ تمام ذرات اور حرکات و سکنات کو بھی وزن کیا ہے ؟ اور جس مخص نے علم الفلک علم طبیعت وعلم کیمیا کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ پائی جو آئے بین اور ہائیڈروجن سے بنتا ہے ان ووٹوں کے ذرات بھی نہایت ہی سیح وزن و مقدار کے ساتھ ملائے جاتے ہیں اگر مقررہ مقدار سے ایک ذروق کی دوٹوں بیس ہے کم وہیٹی ہو جائے تو پائی نہیں بن سکتا 'ای طرح سے نباتات و حیوانات و غیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار ایک فررہ بھی دوٹوں بیس سے کم وہیٹی ہو جائے تو پائی نہیں بن سکتا 'ای طرح سے نباتات و حیوانات و غیرہ کا ترکب بھی خاص متعین مقدار ذرات وعناصر سے ہوتا ہے و کل شیء 'عندہ ہمقدار 'عالم الغیب و المشہادة المکبیو المعتعال 'جس قادر مطلق علیم و جیر نے بار یک ترین ذرات عالم اور ترکات و سکنات تک کاوزن یہاں دنیا ہیں قائم کیا ہے وہ اشرف المخلوقات 'انسان کے اعمال زندگی کو بھی آخرت میں تو ایک انتظام فرمادیں گئوتات 'انسان کے اعمال زندگی کو بھی آخرت میں تو لئے کاانتظام فرمادیں گئوتا سے کہ اپنے ہیں کیا تامل ہوسکتا ہے؟!

### امام غزالي كااشنباط

ا مام موصوف نے اخو جوا من المنار من کان ملی قلبہ سے اشتباط کیا کہ و دفخص بھی ناتی ہوگا' جودل سے ایمان لایا ممرکلمہ پڑھنے کا وقت نہ ملاکہ موت آگئ البتہ جس کو وقت وقد رہ کلمہ پڑھنے کی ملی پھر بھی زبان سے اقرار نہ کیا تو ہوسکتا ہے کہ وہ تارک صلوٰ ق کے تھم میں رے كەخلدنى النارىند بواورىيى حمال بىك كەلسى كالىمان تاقى قرار پائے اور نجات نديائے امام غزالى كے علاوہ دوسر بے حضرات نے اسى دوسرى صورت كوتر جيج دى بىئ مشاءان دولوں احمال كا دى خلاف بىك كەنىلى بالا يمان شطرا يمان بىر كان شرط اجراءا دىكام بىئ جس كى تقصيل يىلے گذر چكى بىر والله اعلىم بالصواب

(۲۴) حداثنا محمد بن عبيد الله قال ثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن ابى اما مة بن حنيف الله سمع ابا سعد ن المخدرى يقول قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم بينا انا نا ثم رايت الناس يعرضون على و عليها قمص منها ما يبلغ الشدى و منها ما دون ذلك و عرض على عمر بن المخطاب و عليه قميص يجره قالو ا فما اولت ذلك يا رسول الله قال الدين.

تر جمہ: حضرت ابوسعید ضدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیں سور ہاتھا خواب میں ویکھا لوگ میرے سامنے بیش کئے جارہے ہیں اوروہ کرتے ہینے ہوئے ہیں کسی کا کرتہ سینے تک ہے اور کسی کا اس سے نیجا ہے ( بھرمیرے سامنے عمر بن الخطاب لائے مکئے ان کے (بدن ) پر (جو ) فمیش ہے اسے تھیدٹ رہے ہیں ( لیتی زمین تک نیجا ہے ) صحابہ نے بوجھا کہ یا رسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ نے فرمایا کہ (اس کا مطلب) دین ہے۔

تشریکی: '' پر آمیصد'' (اپنا پیرائن زمین پر آمینی تنے ) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کد بیخواب کا واقعہ ہے اس کے اس کو بیداری کے مسائل میں ندمجمینینا چاہیے کہ اسبال تکروہ ہے۔

"" اورت" تاول کے معی سلف میں طلب مال اورا فذمرادومصداق کے بین جیسا کہ" ھذا تاویل رؤیای" میں البدامتا خرین کی اصلاح برکی بات و فاہرے کی معی یہاں نہیں ہے۔

''الدین'' یعنی جس طرح فمیض لباس حیاو زینت ہے اور گرمی وسروی سے بیچنے کا سبب بھی ای طرح وین بھی دنیوی عزت ووقار کا منامن اور آخرت کے عذاب وعقاب سے بیچنے کا سبب ہے۔

حسنورا کرم سلی اللہ علیہ کہ کوخاب میں اوگوں کی دین حالت دکھالی گئ اور جولوگ پیش ہوئے ان میں حسنرے مرکادین سب سے بڑھا ہواد یکھا۔ مجمعت و تظرز المام بخاری کا مقصد دین کے لحاظ سے لوگوں کا باہمی تفاضل و تفاوت بٹلانا ہے اور چونکہ دین و ایمان ان متراوف بین اس لیے گویا ایمان کی زیاوتی و فقصان کا جوت ہوا کیکن ہم تفصیل سے بتلا آئے کہ دین کا اطلاق ایمان واسلام کے مجموعہ پرآتا ہے اس لیے ایمان میں کی وزیادتی کا جوت نہیں ملا۔ اور اعمال کے سبب دین کے تفاضل و تفاوت سے کی کو انکارٹیس ہے۔

دوسری کسی قدراہم بحث یہاں یہ ہے کہ صدیث فدکور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسرے تمام لوگوں پر معلوم ہوتی ہے مالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات سے جوابات دید گئے ہیں گرسب ملا الفکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بڑ وی ثابت ہوتی ہے جوحضرت صدیق اکبڑی فضیلت کل کے تالف نہیں بڑ کی ہما دقات جیوٹوں کو بڑوں پر حاصل ہو جاتی ہے جس کی نظائر بکٹرت ہیں۔ای لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انہا ولیہ ہم السلام کے بارے فی ادر شام انہا والے بھی اور شام رہے کہ اس اور ایک منا اللہ میں اور شرا ہی کہ اس کے بہت سے مستقید ہیں۔

آ ہے تمام انہا ولیہ ہم السلام پر فضیلت کی رکھتے ہیں بلکہ تمام انہا واسینے کمالات وفضائل میں آپ سے مستقید ہیں۔

حفرت عررضی الله عند کی جس جزوی نعنیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بعض اکا برے ارشاد کے موافق آپ کے عبد خلافت کی نمایاں و کیراسلامی فتو مات بین اگر چان فتو مات کیرہ کے لیے بھی بنیادی طور سے حضرت صدیق اکبرضی الله عندہی نے زیبن ہموار کی بھی اگروہ اپنے

دور میں فتذار تدادکوا پی اعلی قابلیت اور نہا ہت بلند توسکگی ہے روک نددیے تو قریب و بحید مما لک میں اسلامی شوکت کا وہ بے نظیر رعب و دبد بہ
قائم نہ ہوسکٹا جس سے تمام اعداء اسلام کے بتے پانی ہو گئے اور سب اپنی اپنی جگہ ہم وٹھٹک کر رہ گئے گویا جن قلوب کو حضرت صدیق اکبرٹے نے
اپنے مختصر دور خلافت کے دوسال اور چار ماہ میں فتح کر لیا تھا ان ہی کے ظاہر کی ہیا کل و متعلقات کو اسلامی لشکروں کی بے پناہ بلغار کے ذریعہ
حضرت عمرٹے اپنے طول طویل دور خلافت میں فتح کیا اس لیے دونوں کے کارناموں میں ظاہر و باطن کی نسبت معلوم ہوتی ہے ایک کا طر و امتیاز
باطنی فتو صات تعین تو دومرا ظاہری فتو حات کی خصوصیت سے نواز اگیا اور شاید ہی ائن سے ای طرف اشار ہ بھی ہو۔ و العلم عند الله

بظاہر حضرت عمرضی اللہ عند نے بڑے بڑے ہما لک اورایک ہزارے زائد شہروں کواسلام کا زیر نگیں کیا 'ساری و نیا پران کا رعب و جلال چھا کیا مرکیا یہ حقیقت نہیں کہ ان سے پہلے ای نبیت و وسعت کے ساتھ حضرت صدیق رضی اللہ عند نے ساری و نیا کے قلوب واروا ح کواسلام کی عظمت و شوکت کے سامنے بھکنے پر مجبور کر دیا تھا' اس لیے زیاوہ گہرائی میں جانے ہے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں بھی فضیلت کی حقداری دونوں حضرات کو پراپر درجہ کی حاصل ہے بلکہ داخلی فتنوں کی روک تھام کا درجہ بیرونی فتنوں کے استیصال سے کی لحاظ سے بڑھا ہوا مجی ہے کہا کہ المصواب۔

باب العيآء من الايمان\_(حياءايمان كي علامت ب)

٢٣- حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبر نا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى رسول الله صلى رجل من الا نصار و هو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الا يمان.

مر جمہ: حضرت سالم بن عبداللہ اپنے باب (عبداللہ بن عمر) سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله علیہ وسلم ایک افساری مخض کی طرف سے گزرے آپ نے ویکھا کہ وہ افساری اپنے بھائی کو حیاء کے بارے میں پھی سمجھار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کوچھوڑ دؤ کیونکہ حیاء ایمان بی کا ایک حصہ ہے۔

تشری : ایک انصاری دومرے انصاری بھائی کو حیاہ وشرم کے بارے بیں سمجھار ہاتھا کہ اس کو کم کرو جس ہے آب آریہ تنہ ن اٹھار ہے ہو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فر مایا کہ حیاء ہے مت رو کو دہ تو ایمان سے ہے وعظ کے معنی نصیحت کرنا اور برائ ہے ، و کنا ہے دوسری روایت بس بعظ کی حکد بعا تب ہے بعنی عمّا ب کے لہجہ بیس سمجھار ہے تھے انصاری کا مقصد بیتھا کہ حیاء کا غلبراس قد رٹھیک نہیں کہ جس سے اپنے حقوق بھی وصول نہ کر سکے وغیرہ کر نبی رحمت (ارواحنا فداہ) صلی اللہ علیہ وکم کی نظر اصول وکلیات پر تنی فر مایا کہ حیاء کے ہارے میں بھی مت کہودہ تو بہت اچھی خصلت ہے جوانسان کو بہت ہی برائیوں اور معاص سے بازر کمتی ہے اس لیے دوایمان کی تجمیل کرنے والی چیز ہے۔

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری چونکہ اعمال کو اجزاء ایمان مانے ہیں اس لیے من کو یہاں جعیفیہ لیا ہے کہ حیاء ایمان کا جزوہ اور ہم کہ سے ہیں اس لیے من کو یہاں جعیفیہ لیا ہے کہ حیاء ایمان کی جزوہ اور ہم کہ سے ہیں کہ حیاا بانت کی طرح ایساہ صف حسن ہے جو مقدمہ ایمان بنتا ہے۔ حدیث میں ہے ' والا العمان لممن لا اہمالة لہ اس طرح حیاء بھی ان اخلاق حسنہ میں ہے جو ایمان کے لیے بطور مبادی و مقدمات ہیں ہیں جس طرح وصف امانت ایمان پر مقدم ہے وصف حیا بھی مقدم ہوئی چاہئے''۔ امانت وہ وصف ہے جس کی وجہاں وصف والے پرسب کواہے احوال والفی کے بارے میں اعتاد واطمینان کلی حاصل ہوا ور چونکہ یہ وصف حق تعالی نے صرف انسان کوعطافر مایا تھا'اس لیے آسانوں' زمینوں نے امانت کا ہو جو اٹھانے سے عذر وا نکار کیا' کیونکہ وہ الیے لاوصاف کے حال نہیں ہے اور انسان نے باوجود ایسا معنف کے بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں

کہ ہر چیزکوا ہے جل میں رکھنا اور ہر ستی کواس کا پورائق وے دینا ''امانت' ہے' اوراس کی ضد' دعش' ہے' یعنی کمی چیز کواس کے مرتبے ہے گرانا' ای لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کسسی و کیس فی گرانا' ای لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کسسی و کیس فی قلب ک غش لا حد فافعل' (برخوروار)! اگرتم ہرضی وشام اس طرح گذار سکو کرتمہارے ول ش کسی کے حق ومرتبے کو کم کرنے کا اراوہ و تصورت آئے توابیا ضرور کرو) اللہ اکر ایکنی نی اکرم سلی اللہ علیہ وکم کے تزکید کس کی شان بعث لا تہم مسکارم الا خلاق کیا ہوے سے براول ہمی اس بل ممتن اعلی معیار پراپی زعر کی ڈھال سکتا ہے؟ الا ما شاء اللہ ۔

سہل متنع کا لفظ اس لیے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیف معبت اور منع حقیق کے فضل وانعام سے ایسے اعلیٰ معیار کے اظلاق جو ہمارے لیے متنع ووشوار معلوم ہوتے ہیں محابہ کرام کے لیے نہایت آسان ہو گئے تقے اور ای لیے ان سب کی ذیر کی ہم سب کے لیے تشال ومعیاری بن گئے۔ و له المحمد و المعنة۔

باب فان تابو ۱ و ۱ قامو الصلواة و اتوا الزكوة فخلو ۱ سبيلهم (اگروه لوگ تا سبه مورنماز وزكوة كي ادا سكي كري توانيس چوردو)

٢٣. حدثنا عبد الله بن محمد ن المسندى قال حدثنا ابو روح ن الحرامى بن عمارة قال حدثنا شعبة عن و اقد بن محمد قال سمعت ابى يحدث عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد و آ ان لا اله الا الله و ان محمد ا رسول الله و يقيمو االصلوة و يؤ توا الزكوة فاذا فعلو ا ذلك عصمو ا منى دمآء هم و ا موالهم الا بحق الا سلام و حسا بهم على لله

متر جمہ: حضرت ابن عرر دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے فر مایا'' بجصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم دیا گیاہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقر ارکرلیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور محمد اللہ کے دسول ہیں اور فماز اداکر نے لکیس اور زکو قدیں' جس وقت وہ یہ کرنے لکیس تو جھے ہے اپنے جان وہال کومخوظ کرلیں مجے سوائے اسلامی حقوق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلامی جہاد وقال کا مقصد وحید ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی پرامن ہوجائے اور فتشہ ونسادیا دیندی اغراض ومقاصد کے لیے تل وخوزیزی کا پوری طرح سد باب ہوجائے۔

اس مقصد کا نظینی حصول ای وقت ہوسکتا ہے کہ تقالے کے بیسیج ہوئے دین فطرت کواس کے رسول معظم کے اعتاد واطمینان پر قبول کرلیا جائے۔ایسا کرنے لینے پرلوگوں کی جان و مال اور عزت دنیا وآخرت دنوں جہان بیس محفوظ و مامون ہوگی نہ یہاں ان کوگڑند' نہ وہاں ان کوآ چے۔سب اپنے دل شدنڈے کر کے دنیا بیس بھی جنت جیسی زندگی گڑا رسکتے ہیں۔

بہشت آل جاکہ آزارے نباشد کے دایا کے کا رے نہ باشد

اس کے بعد اگر کسی ہے کوئی غلطی یا خطابہ تقاضائے بشریت ہوگی تو دنیا بیس اس کا ظاہری تدارک مطابق اصول شریعت ہوگا' اور آخرت بیس اس کا کامل وکمل تصفیہ عالم السرواخنی کی بارگاہ ہے ہوگا۔ جمث وفظر علام تحقق حافظ عنى في ال صديث من تحت بيان استباط الاحكام "كرن قائم كرك باره نهايت المم ومفيد ماكل ذكر كي بيل استباط الاحكام "كرن قائم كرك باره نهايت المم ومفيد ماكل ذكر كي بيل الم المووى في المراس كوجمبور كا في بيل عافظ عنى في تعلقا كريا بها المواد وفول من برا فرق بي صديد ترفي من آيا به كرجوش كريا استدلال فلط بي كوفك حديث بيل قال كا ذكر بي قل كانهيل بها وردونول من برا فرق بي مديد ترفي من آيا به كرجوش ألمان كريا المحتالا با سعد؟ في المنازى المعد على الله عليه وملم في معترت سعد وفر الما المتالا با سعد؟ دونول جك قال كريا موادنيل معراد جدال ومزاع بي قل كرديا مراد بيل معراد جدال ومزاع بي قل كرديا مراد بيل معرات شاه صاحب في ما يك المام نو وي في في نماز كرما من كذر في بيل كرديا كالكون المعراد بيل معاتله مناسبة بيل موتاب كرد بال بعى مقاتله مناسبة بيل موتاب كدو بال بعى مقاتله مناسبة بيل موتاب ليدا يسيم وقع بر فير منتعلق مماكل كالكوناي مناسبة بيل بوتا ب

شیخ تق الدین بن دقیق العید نے بھی بہی تحقیق کی ہے کہ قال اور قل الگ الگ ہیں اور شرح العمد ویں بڑے شدو مدے اس پر نظیر کی ہے۔ جس نے اس حدیث سے قبل پراستدلال کیا ہے اور فر مایا کہ اباحد قبال سے اباحثہ قبل ہرگز لازم نہیں آتی 'کیونکہ مقاتلہ باب مفاعلہ سے جوجانین سے وقوع قبال کوچاہتا ہے قبل میں میصور سے نہیں ہے۔ نیز حافظ یہ تی نے امام شافی کا قول قبل کیا کہ قبال کسے انگ ہے اس کے قوب بعض مواقع میں قبال جا ترمیس ہوتا۔ (شروح ابنواری صفح ۱۹۵۱)

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے یہ بھی فرمایا کہ امام محمد سے منقول ہوا کہ امام وظیفہ وقت ان لوگوں ہے بھی قبال کرے جو ختنہ یا اذان کو ترک کردیں اس سے بعض حضرات نے سمجھا کہ اذان امام محمد کے نز دیک واجب ہے ٔ حالا تکہ ایسانیس کیکہ قبال کی وجہ اسلامی شعائز کا ترک ہے 'کیونکہ اذان وختنہ شعائز اسلام ہیں سے ہیں۔

پی جب امام محد سے ترک اذان دختنہ پر باوجودان کے سنت ہونے قبال جائز ہواتو ترک صلوہ پر بدرجداوتی ہوگا امام نووی نے لکھا کہ اس صدیث سے مانعین صلوۃ وزکو ۃ وغیرہ واجبات اسلام کے ساتھ قبال کا وجوب ٹابت ہوا علام بیٹی رحمت اللہ علیہ کے لکھا کہای سے امام محد نے یہ فیصل فرمایا کہا گرکی شہر یا قصیہ کے لوگ سارے آوی اذان ترک کردیں توامام وقت ان سے قبال کرے گااور پہی تھم تمام شعائر اسلام کا ہے' پھر علامہ بیٹی نے یہ می لکھا کہ اس صدیث پر حنفیہ بھی عامل ہیں کیونکہ جب ترک اذان پر قبال کرنا جائز ہواتو ترک نماز پر بدرجہ اولی ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب نے یہ می فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں ہیں' محققین میں سے نہیں ہیں' دوسرے یہ کہ و دخفیہ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے یہ می فرمایا کہ محدث نووی مفیدین میں ہیں' محققین میں سے نہیں ہیں' دوسرے یہ کہ و دخفیہ کے بارے میں

عدل وانساف ہے کا مہیں لیتے' پھر فر مایا کہ محدثین ونعہاء میں ہے جو حضرات الل طریقداور اصحاب باطن ہیں وہ

ہرایک کے ساتھ عدل وانصاف کا معاملہ کرتے ہیں ( کیونکہ ان کے نفوس زیادہ مزکی ہوجاتے ہیں) مثلاً شخ تقی الدین ابن وقیق العید جن کوشافعی و مالکی کہا کمیا ہے بڑے محقق ومصنف وقیق النظر و بتجرعا کم اہل طریقت میں سے صاحب کرامات ہا ہر ومعتدل المزاج تنے۔

سافظائن تیسیہ کے معاصر سے مافظائن تیسیہ نے ایک مت معری گزاری ہاور شیخ فیکور بھی وہاں سے کیکنان دونوں کی ما قات کا وکہیں نہیں ویک سے کا کہیں نہیں کی تو ممکن ہے کہیں نہیں ویک سے کہیں نہیں ویک کے اس کو پسند نہ کیا ہو' و اللہ اعلمٰ شیخ موصوف ہاو جود یکہ شافعی و مالی سے خرکہیں نہیں ویک کی بڑی دیل ہے جس طرح جس ہات سے حند کوفا کدہ بینی سکتا ہواس کوقصد وارا دہ سے اہتمام کر کے ذکر کرتے ہیں بیان کی منصف مزاجی کی بڑی دلیل ہے جس طرح حافظائن مجرکی غیر منصف مزاجی کی دی دلیل ہے جس طرح حافظائن مجرکی غیر منصف مزاجی کی دلیل ہے جس طرح بھی پہنیا ہے تھا وہ تا کہ وہی بات کو جان ہو جھرکہ موقع سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور کہیں کی بات سے فاکدہ بھی پہنیا ہے تو ان کے بغیر ارادہ کے ایسا ہوا ہے حالانکہ علم وضل میقظ وہمتا نہ کیام وغیرہ کے لحاظ سے وہ نہیا ہو جھی اہل طریقت میں سے محدث شہیر حافظ زیلعی (صاحب نصب الراب ) بھی ہیں وہ بھی اہل طریقت میں سے خرایا کہی تھی۔ اوروہ بھی سب کے ساتھ نہا ہے عدل وانصاف کا معاملہ کرتے سے ای طرح دوسرے اہل طریقت علاء کے عدل وانصاف کا تج ہوا ہے سے اوروہ بھی سب کے ساتھ نہا ہے عدل وانصاف کا معاملہ کرتے سے ای طرح دوسرے اہل طریقت علاء کے عدل وانصاف کا تج ہوا ہے

اوران حضرات الل الله سے اس سے بھی زیادہ تو تع کی جاسکتی ہے کھر فر مایا کہ بیٹٹے این جمام حنی الل طریقت میں سے جیں اور منصف بھی ہیں ا محر بھی بھی اینے ند ہب کی حمایت کے جذبہ میں پھھاعتدال ہے ہٹ جاتے ہیں۔

پھر فرمایا:۔مفیدوہ ہے جوکسی مسئلہ بی سب حضرات اہل تحقیق کے اقوال کو بہتر اسلوب سے وضاحت و تفصیل کے ساتھ جمع کردے۔ اور محقق وہ ہے جو دریائے علم کی غواصی کرئے وقائق معانی و مطالب کا کھوج لگائے و شوار ترین مسائل کاحل نکالے اقوال علماء سلف و طلف کی تنقیح کرئے اوران میں سے افراط و تفریط کو الگ الگ کھار دے ایسے عالم میرے نزدیک محقق میں اورا یسے علماء امت میں بہت کم ہیں۔

حكم تارك صلوة

اس کے بعد ائمہ اربعہ کے اقوال مختلف ہیں امام ابو صغیبہ امام مالک وامام شافعی تیوں کی رائے ہے کہ نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ، جو تخص عمد انماز ترک کرے گا وہ کا فرنیس ہوگا امام احرکا قول ہروایت اکثر اصحاب اور بعض اصحاب امام شافعی کی رائے ہے کہ وہ کا فراور ملت سے خارج ہوگیا لہندا اس کا تھم مرتد کا ہوگا کہ اس کی بیوی اس کے نکاح ہے نکل جائے گی اس کو نفر کی وجہ ہے تی کیا جائے گا اور مرخ کے بعد شاس کو تسل ویں شداس پر نماز جنازہ پر حیس کے '۔ نداس کے مال کا کوئی مسلمان وارث ہوگا۔ دومرااختلاف تارک صلوق کی مرخ کے بعد شاس کو تسل ویں شداس پر نماز جنازہ پر حیس کے اگر تین ون مرزائی ہے۔ اس بار سے میں امام اعظم ' آپ کے اصحاب اور امام مرنی شافعی کی رائے ہے کہ اس کو مرزائے طور پر قید کر دیں گئا گر تین ون کے اندر تو بہرکے نماز شروع کر دے۔ اس کی مرزایا صد شرق تل مرنی ہو بہرکے البتدا مام وقت جا ہے تو بطور سیاست و تعزیز اس کوئل کر سکتا ہے 'جس طرح مبتدع کو کر سکتا ہے' امام مالک و شافعی وامام احد شیوں کے نزد کیک اس کوئل کی برا ایم کی برا الم مالک و شافعی (بطور حد شرق)

مدامائے میں پھر قاملین فل کے اقوال مخلف ہیں۔

(۱) تارک صلوٰۃ کو تین روز کی مہلت دی جائے یا فورا قتل کیا جائے گی آخری قول زیادہ سمجے ہے (۲) دویا چار نماز کے مماز کے کرنے پڑتل کیا جائے یا صرف کی شماز تجوڑنے پر بھی جب کہ دفت گزرجائے ان شریعی آخری قول زیادہ سمجے ہے

(٣) قَلْ تَكُوارے ہو يا گرون ماردي جائے يالكڑى لوہ وغيرہ ہے كچو كے ديے جائيں حِيّ كروہ مرجائے

(۳) قتل کے بعداس کا تھم مقتول حدا کا ہوگا جیسے زانی تھسن رجم کیا ہوا ہوتا ہے کیشسل کفن ٹماز جناز و کے بعد مقابر مسلمین میں وقن ہوگااوراس کی قبر بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک بالشت زشن سے او ٹجی ہوگی اس کی وراثت بھی جاری ہوگی کہی قول سے ہے دوسراقول میہ ہے کداس کی تحقیراوردوسروں کی زجرو تنمیہ کے لیے ندمقابر میں وقن کیا جائے نداس کی قبرکوایک بالشت او نچا کیا جائے۔

تحكم تأرك زكوة: يهد كرت ركوة براس كوتعزيرى سزادى جائ اورزكوة اس براومول كى جائ اكرا فكاركر يواس

لے راقم الحروف نے مقدمانوا والبادی جلدودم میں بعض علام کو تحقق فاضل کھاہے جس پر ہندو پاک کے بعض احباب الل علم نے توجہ دلائی اوراب خود بھی اس بے احتیاطی کا افسوس ہے خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ندکورہ ہالا کے پیش نظرا کر چداس وقت اردوز بان کے عام محاورہ واصطلاح کے لحاظ ہے اتنا کھمتاز باوہ بے کل ندھا دومرے اس خیال سے بھی کھما تھا کہ آخر پری نسبتوں کو اس سے کم کیا کھما جائے۔

تا ہم اپنی ملطی کا اعتراف ہے اور معیار فعل و محتیق کو گرا ناکسی طرح مناسب نیس اور اس کی خوش ہے کہ مارے ناظرین اور علماء زمان میں مجمع علمی اقدار کا جائز

ولية والمرجود بيل سو كثر الله امثالهم (عاير مؤلف)

سے حضرت شامصاحب نے اس موقع پر صدر قمزیر شرق کی بتالیا کہ صد شرق کوقاضی اپنی مائے دافقیار سے مذکر کے دوخقوق الندش سے ہندا فی آخزیر کے کہ دواس کی مائے پر محمول ہندا منظم موکد مولانا عبیداللہ صاحب مند تکن میں گرفتین کرتے ہے اس کی مائے تکی کہ مرقد وزنا کی مرقبطے اللہ وہ سے کی مائے پرمجمول ہے ہی کے ساتھ ان کا بیمی خیال تھا کہ چار مرتبہ سے کم اور کا سب سرقہ وزنا پر مرافہ کو کوئیس ہے۔ وغیو فلک و لذکرہ معمل آخو ان شاء اللہ تعالمے۔ ے قال کیا جائے ' حضرت شاہ صاحب رصت اللہ علیہ نے یہاں فر مایا کیا ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجوداس صرح حدیث کے حضرت عمر نے قال مانعین زکو ہ کے بارے میں حضرت ابو بحر رضی اللہ عنہ ہے کیوں اختلاف کیا ؟ میں نے اس کا حل اپنے رسالہ' اکفار الملحدین' میں پیش کیا ہے' جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخین کا اختلاف در حقیقت غرض دسیب منع زکو ہ کے باعث تھا 'حضرت عمراس کا سبب بعاوت وسر کشی بھے سے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عندردہ کو بھے تھے اس حیثیت سے کہ ایمان پورے دین کے التزام وافعتیار کا نام ہے' جس نے نماز وزکو ہ میں فرق کیا مجود ہے۔ ین پرایمان نہیں لایا ورجو بورے دین پرایمان نہیں لایا۔ وہ قطعاً کا فرے۔

تنظر مید حفیہ کی تا سکید: یہاں حفرت شاہ صاحب نے یہ محی فر مایا کہ اس سے حفیہ کے نظریہ کی اصابت وحقیت معلوم ہوتی ہے کہ ایمان زیادہ و مم نہیں ہوتا' کیونکہ التزام نہ کور میں کوئی تشکیک نہیں ہا اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزد یک بھی یہ بات محقق ہوتی کہ وہ لوگ زکو قاکا بالکل ہی اٹکار کررہے ہیں تو وہ بھی ان کی تکفیر ہی کرتے اور ان کے تال میں کوئی تر دوند فرماتے۔

معلوم ہوا کہ وہ لوگ زکو ہ نے ہالکل محکز ہیں تھے در شان کے تفریش کون شک و درکر سکتا تھا ذکو ہضروریات دیں ہے ہے جن کا الکار کفر ہے ان لوگوں نے سجما کرز کو ہ ایک مائیکس ہے جو بادشاہ اپنی رعایا ہے وصول کرتے ہیں البندا حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکلے ایک مائے بھی اوا گی گا ب چونکہ ہم ہی ہیں ہے والی دھا کہ ہوگئے ہیں وہ نگیل بھی ختم ہوگیا اور دوسر نیک وں کی طرح والی کی رائے برجمول ہوگیا خواہ ہم اس کو دیں یاٹ دیں۔ خلف اور استمارین کا منصب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلفاء راشدین کا منصب میر نے زویک اجتہا دے او پراورتشر ہے نیچے ہے کیونکہ صاحب شریعت نے ہمیں اس کی افتداء مطلق کا تعم فرمایا ہے اورای ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نماز جمدے لئے اذان اول کی زیادتی 'اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تراوی کے لئے ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیتا ہے 'لہذا ان حضرت کے باہمی اختلاف کو مسائل اصول سے وابستہ کرنا مثلاً کہنا کہ شخصین کا اختلاف تھم میں تعارض عوم وخصوص کے ہے ورست نہیں 'اور خالباس سلسلہ میں ہماری تنقیح ندکوری اقر ب الی الصواب ہے۔ علامہ مختق حافظ بیتی نے لکھا کہ جن لوگوں نے اس حدیث سے تارک صلو فی کے اس اور اگر ب الی الصواب ہے۔ خلاف تا کہ جن لوگوں نے اس حدیث سے تارک صلو فی کے استعمال کیا ہے ان پر اعتراض پڑتا ہے کہ وہ مائع دونوں کا تھم ایک ہی ہے تو اگر ورفوں کا تھم اورا گرفتی ہے تو بان فر ایک ہی ہے تو اگر ورفوں کا تھم اورا گرفتی ہے تو بان خواج و غیر ہم نہیں مانے ووسرے حضرت صدیت اکرون کی اللہ عنہ ہے وہ منہ کے بالی اورا گرفتی ہے تو بان خواج و نیزی کی تھی میں مانے وہ میں ہے تو اگر کے اور میں میں میں ہے تو اگر کی تھی ہے تو اگر کی ہے تو میں ہور ہے جو دوسرے حضرت علی کی دورفوں کا تھم اورا گرفتی ہے دوسرے حضرت میں تعرف میں ہور ہے جو دوسرے حضرت علی کے نتباء نے نکان اور کی اس کی کہ اور اس میں ہی کہ ہے تو ہور کی گرفتہ کی اس کی میں ہورہ ہے ہے اورا کی سے میں انہ میں کی کو میں ہورہ ہے ہی ہے نکھا کر ایک کی کہ نوائی کرفتہ کی اس میں اورا کر میں میں تو اس کی کی کو دو تھی کی ان شاہ اللہ۔

بھی قال دمقاتلہ ہی منقول ہے ہیگس نے نہیں لکھا کہ آپ نے مانعین زکو ۃ میں ہے کسی گولل کی سزادی ہے۔ سیسی سرادی ہے۔

تحكم تارك صوم

روزہ ندر کھنے والے کی سزامیہ ہے کہ اس کوقید کرویا جائے اور دن کے اوقات میں اس کو کھانے پینے کے لئے پچھے ندویا جائے کیونکہ بظاہروہ روزہ کی نبیت کرلیگا' جبکہ روزہ کے وجوب وفرضیت کا معتقد ہے۔

(٢) اس مديث عن بت مواكد واجبات وشعائز اسلام كرزك برقال كرناواجب بـ

(٣) جو محض اسلام طا مركر اوراركان كى ادائيگى كرے اس سے كوئى تعرض نبيس كرنا جائے \_

(٣) اس حدیث معلوم ہوا کہ زندیق کی توبہ قبول ہو تکتی ہے اس کی تفصیل مغازی میں آئے گی اور اصحاب امام شافع ہے اس مخص کے بارے میں پانچ تول ہیں جواسلام طاہر کرے اور کفر پوشیدہ رکھے ہو جس کاعلم خوداس کے اقراریا دوسروں کی شہادت ہے ہوجائے۔

(۱) قبول أوب مطلقاً أوريجي قول أمام شافعي معقول أورميح بي جس كي دليل في كريم صلى الشعلبية وسلم كاقول افلا شقفت قلبه ب

(۲) اس کی توبدورجو کا الاسلام قبول نبین البت اگرووا پنی توبیعی واقعی سیا ہے تو اس کو عنداللہ نفع ہوگا۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے اورامام اعظم رحمداللہ سے فہ کورو ہردوقول کے موافق دوروایت ہیں۔ (۳) اگرابیا محض اس تیم کی گراہی کا بہلغ بھی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں اللہ اعظم رحمداللہ سے فیل میں آگر خود بخو دایتداء ہی تا ئب ہوکر آئے اور آٹاروقر ائن بھی اس کی صدافت ظاہر کریں تو اس کی توبہ قبول ہوگی کین اگر تی موجہ کے لئے گرفتار ہوکر آیا اوراس وقت توبہ کی تو قبول نہوگی نیقول امام مالک سے بھی منقول ہے۔ (۵) ایک مرتبہ تبول ہوگی اس کی اللہ سے بھی منقول ہے۔ (۵) ایک مرتبہ تبول ہوگی ا

بعراكراى طرح حركات كفريدكر في وندموك \_

حضرت امام اعظم رحمد الله به معقول ہے کہ جو هقیقة زندیتی ہواور ظاہر اسلام کرے اس سے مرتد کی طرح توبہ کرائی جائے گی۔ امام ابو یسف
( تاضی القصاۃ دولت عباسیہ ) کی بھی ایک زمان تک یہی دائے رہی گر کھرید کی کھی کہ طلابی جان بچانے کے لئے توبہ کر ملیت ہیں اور
اسلام ظاہر کرنے کے بعد پھر زندقد کی ہاتیں کرنے گفتے ہیں آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جوزندیتی لایاجائے گااس سے قبد کا مطالب ہیں کروں گا
بلکہ ہوت زندقد کے بعد پھر زندقد کی ہاتیں کرنے گفتے ہیں آپ نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جوزندیتی لایاجائے گااس سے قبد کا مطالب ہیں کروں گا اس
بلکہ ہوت زندقد کے بعد پھر آندوں گا اس کے بعدا گراس نے خود ہی توب کی (اور ترق سے پہلے اس کی صدافت کا طمینان ہوگیا تو اس کو تچوڑ دوں گا اس
کے علاوہ ایک آئی امام ابو پوسف کے واسطے سے حصر سے امام عظم رحما اللہ کا نے ہوئی اور یہی جمہور امت کا مسلک مخار ہے معزز لداور بعض
(۵) اس حدیث سے رہمی معلوم ہوا کہ نجا ہے گئے بختہ اعتقاد کا نی ہے اور یہی جمہور امت کا مسلک مخار ہے معزز لداور بعض
متعلمین وامام الحریث وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف اتنا کا نی نہیں بلکہ دلائل حقانیت اسلام کاعلم حاصل کر کے علی وجہ البھیرت اسلام لا نا ضروری
ہام او دی نے لکھا کہ بکٹر سے احاد یہ صحیحہ کے عوم سے علم تعلی اس امر کا جاصل ہوجاتا ہے کہ صرف تھی تھد بن ہونا کا فی ہے۔

(٢)معلوم ہوا كيكم اسلام لكانے اور قال سے نيخ كے لئے زبان سے كلمة شہادت كہنا ضرورى ہے۔

(2)معلوم مواكدا بل بدعت ميس سابل شهادت كى كفيرنيس كى جائ كى \_

(٨) ہر مخص كے ظاہرى اعمال اسلام بى قبول بول كے اوران بى ير نظر ہوگى \_

(9) نبی اکرم سلی الشعلیدوسلم اور آپ کے بعدائمہ دین نے ظاہری اندال پڑھم کیا اور پوشیدہ امور کا فیصلہ جن تعالی جل ذکرہ پر کول کیا' مخلوق کوان کی کھود کرید کا حق نہیں دیا گیا۔

(١٠) بيصديث ان تمام احاديث مطلقه كي مقيد اورمين بيجن شر صرف كلمه اخلاص برنجات اخروي وعصمت وينوي بتلائي كي بمثلاً

مانعین زکو ۃ ہے حضرت صدیق نے فخال کا ارادہ فر مایا تو حضرت عمر ٹے فر مایا کہ آپ ان سے قال *کس طرح کر سکتے ہیں جبکہ حضور ا* کرم صلی الشدعلیہ دسلم کا ارشاد موجود ہے کہ'' مجھے قال کا تھم ہوا ہے تا آ نکہ لوگ کلمہ اخلاص ( لاالہ الائلڈ پڑھیس جوابیا کریں گے وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کرلیس گے ) بجرجتی اسلام کے اوران کا حساب خدا پر ہے''۔

اس پر صفرت مدیق رضی الله عند فر مایا که بیس ضروران لوگوں سے قال کروں گا جونماز وز کو ق بیس فرق کریں گے اس پر حضرت عمر رضی الله عند نے فر مایا کہ واللہ است نے بھے اللہ تعالی نے حضرت صدیق کی بات کے لئے شرح صدر کر دیا اور میں جان گیا کہ وہی حق ہے۔ یہاں سے بیب بات بھی معلوم ہوئی کہ ایسا بھی مستبعد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحا بہ کوکوئی حدیث معلوم نہ ہوئی کہ ایسا بھی مستبعد نہیں بلکہ واقع ہوا ہے کہ بعض اکا برصحا بہ کوکوئی حدیث معلوم نہ ہوئی کہ ایسا بھی مستبعد نہیں بلکہ واقع ہوئی نہ کورہ بالا عملام تھی انہوں نے روایت کی جسے بہی حدیث الب حضرت صدیق برص طرح جزید بھی میں یا طاعون والی حدیثیں بعض صحابہ سے مختی و بیں اور بعد کوان عدیث کے مقابلہ بیس چیش کرتے والی مدیش میں اللہ عند نے صرف قیاس سے استدلال نہیں کیا 'بلکہ یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ زکو ق اسلام کاحق ہے کہ عضرت صدیق الاسلام سے استدلال فرمایا۔

#### أيك خدشه كاجواب

ایک خدشہ پہاں یہ بھی ہے کہ جب اس حدیث الباب کے راوی حضرت ابن عمر جیں تو انہوں نے حضرت ابو بکر وعمر کے ذکورہ مناظرہ و بحث کے وفت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ خدشہ و بحث کے وفت اس حدیث ابن عمر کی صحت پر بھی شبہ کیا ہے گریہ خدشہ و شہب بھی ہے کہ دوسرے یہ کہ روایت فدکورہ حضرت ابن عمر بی شہب بھی ہے کہ میا کی خرح زیادہ صلوٰ قور کوٰ ق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے۔

گر خرح زیادہ صلوٰ قور کوٰ ق کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے۔

(۱۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اقرار شہادتیں اور اقامت صلوق وایتاء زکوۃ کے بعد اگر چدوہ معصوم وحمفوظ ہو گیا محرحقوق الاسلام (قصاص ٔ حدُوغیرہ) کامواخذواس سے ضرور ہوگا۔

(۱۳) اس مدیث ہے یہ معلوم ہوا کہ جب مسلمانوں کوطافت حاصل ہوتوان پرقال کفاروا جب اے تا آ نکدو اسلام قبول کریں یا جزیدیں۔

#### چند سوال وجواب

علام محقق حافظ علی نے قد کورہ بالا بارہ حدیثی فواکد ذکر فربا کراکھا کراس حدیث ہے متعلق چندسوال وجواب بھی ہیں جن جی ایک زیادہ
اہم بیہ کہ بظاہر حدیث الباب سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شہاد تین اور نماز وزکو ہ کے بحد قبال کا تکم ختم ہو جائے گا خواہ وہ خض باقی تمام
ضروریات دین ہے مشکر وکا فرجمی ہو حالانک ایسائیس ہے اس کا جواب سے کہ اقر اروشہادت رسانت میں وہ تمام چنزی آ جاتی ہیں جورسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریع ہمیں کپنی ہیں اس لئے ان سب کی تقد بق ہمی ہمیں لازم وضروری ہے چنانچدو دسری حدیث ہیں اور وہ حدوا ہی
و ما جعث بعد " مجمی مروی ہے دوسرا سوال سے کہ کھم تو تمام ہی فرائض کا بیکسال ہے پھر صرف نماز وزکو ہ کا ذکر کیوں ہوا؟ اس کا جواب سے ہمیں اس کی عرف کہ بیدونوں زیادہ اہم ہیں کہ بیمان ایک عباد اس کے بھی کہ بیدونوں زیادہ اہم ہیں کہ بیمان ایک عباد اس کے بھی کہ بیدونوں زیادہ اہم ہیں کہ کہ کہ کا متحق ہوجاتا ہے اور نماز وزکو ہ اسلام کا بل ہے تیسرا سوال سے کہ شہاد تین کے بعد تواسلامی اصول سے قال ختم ہوجاتا ہے اور نماز وزکو ہ وار ورائی کا فائد والا بعدی الاسلام سے بھی حاصل ہور اتما۔

جواب سید ہے کدان دولوں کا ذکر محض ان کے اہتمام انتظیم کے لئے کیا گیا اور سید کھلانے کے لئے کدان کا مرتبہ شہادتین کے قریب ہی

ہے یا ترک قال محتروستفل طور سے مراد ہے کہ وہ جب بی ہوسکتا ہے کہ شہاد تین کے ساتھ سارے واجبات بھی اوا کئے جا کیس ترک قال عارض طور سے مقصود ٹیس جس کا اعادہ ترک صلوق وز کو قریبی ہوسکتا ہے۔ (عمد القاری مغیار ۱/۲۱۲۴)

تبليغ دين كي ضرورت اوراس كا كامياب عملي پروگرام

اوپر بیان ہوا کہ جمہورعا وامت کے نزدیک نجات افروی کے لئے اعتقاد جازم ضروری دکائی ہے دلائل و براہین کے ساتھ دتھا نیت اسلام کالیقین ضروری نہیں تا ہم اتا تو سب بی کے نزدیک ضروری ہوا کہ عقائد وائیانیات سے پوری طرح واقعیت ہوئے مرف شہادتین کا پڑھ لینا بغیراس کا معنی و مطلب سمجے ہوئے کائی نہیں ہوگا چراگراس کے ساتھ مثر بعت کے فرائنس و واجبات پڑل بھی نہ ہوتو وہ تقص درفقس ہوگا۔
لہندا نہا بہت منروری ہے کہ واقف شریعت مصرات اپنے آپ کے اس تیم کے مسلمانوں کو عقائد وا عمال شریعت سے واقف کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح مظلم ہوکرسی و توجہ کریں ان کو آخرت کے عذاب و تو اب سے آگاہ کریں ، یہ کریں اوران کی تعلیم دین واصطلاح حال کے لیے پوری طرح مظلم ہوکرسی و توجہ کریں ان کو آخرت کے عذاب و تو اب سے آگاہ کریں ، یہ اس وقت کے اہم ترین واجبات اسلام میں سے ہالی کے لیے طریقہ کاروہی بہتر ہوگا جورسول کریم صلی الشاعلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان الشام ہم اجھیں نے واصلاح کا فرض انجام دیا جائے کہ بورانی تو بی بہتر ہوگا ہورسول کریم صلی الشاعلیوں میں کام کریا جائے کو اوران کی جائے کہ بی ورک میں ہورے ملک میں بہتے واصلاح کا فرض انجام دیا جائے کہ بور کی تو بی بہتر ہی بہتر ہی بہتر ہوگا ہوروں میں کام کریں آپ کے بید دوسرے قریب اور پھردور کے ممالک کی جائے کی بیت کم ہیں والنداعلم۔

کے بعد دوسرے قریب اور پھردور کے ممالک کی میں کہ تو تعلت بہت کم ہیں والنداعلم۔

قال وجہاد

اس کے بعدامام بخاری دوسری حدیث لائے ہیں جس میں ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کو نساعل سب سے افغال ہے آپ نے فرمایا اللہ کے رسول پر ایمان لانا مائل نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا '

اس نے پھرسوال کیااس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ج مبرور۔اس کے بعدصفحدت پرایک حدیث باب المجھاد من الا یمان کے تحت لائے ہیںاور کتاب الجہاد کامنتقل عنوان قائم کر کے جواحادیث ذکر کریں گئوہ تو گویااس سلسلہ کی پیمیل ہوگی۔انشاءاللہ۔

حج پر جہاد کا تقدم

امام نودی نے شرح بخاری بیں اس پر بحث کی ہے کہ ج تو فرض مین ہے اس کے مقابلہ میں جہاد کو کیوں مقدم کیا گیا جب کے وہ فرض کفایہ ہے؟ مجراس کا جواب بیدیا کہ جہادا گرچہ عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے گر بعض مواقع میں فرض میں بھی ہوجاتا ہے کھر کسی وقت بھی فرض کفایہ ہوتا ہے گا بھراس کا جہادا کر میں ہوجاتا ہے کھر کسی موات ہیں فرض کفایہ ہوتا ہے باتی جتنے اوا کر رےگا وہ سب نقل ہوں گئاس لیے کفایہ ہے تو جہادا کی اور اس میں علاوہ فرض ہوتا ہے اور کی معن میں مسابلہ کیا جائے جہادا کی لیے بیز معےگا کہ اس میں علاوہ فرض ہوتا ہے لیک نفع عظیم ساری است مسلمہ کے ہے۔ اور اس سے تاموں اسلام کی حفاظت ہوتی ہے اور اس میں جان وہ ال کا گرانفقر را بیار ہوتا ہے۔ وغیر ذلک۔

### فرض كفابيكي اجميت

انام الحرمین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہرقرض کفایۂ قرض عین کے مقابلہ میں اس حیثیت سے انفسل ہے کہ پھی لوگوں کی اوا کی سے ساری امت کی فرمدواری شمخ ہوجاتی ہے اگر وہ بھی اوا نہ کریں تو امت کے جننے لوگ بھی اس فریضہ کو اوا کرنے پر قادر ہیں سب بی گنہگار ہوں گئ اور بلاشک السی صفت کا فریضہ نہایت عظیم القدر ہے بعض حضرات نے لکھا کہ جہاد کواس لیے جج پر مقدم کیا کہ ابتداء اسلام میں بی جہاد کی ضرورت سامنے آگئی تھی اور ظاہر ہے کہ اس سے اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوئی اور آخرز مانے تک بھی جہاد کا تھم ہاتی ہے کہ حدیث میں ہے دران جھاد ما حن اللی ہوم القیامة "(جہاد کا تھم روز قیامت تک جاری رہے گا۔)

#### اسلام جہاد کامقصد

معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کا مقصد صرف اعلاء کھے اللہ یا ناموس اسلام کی حفاظت ہے ان اغراض ہے ہث کرتمام دنیا وی اغراض کے لیے یا محت کسی ہو کا دو اللہ ہوگا وہ اسلامی ثقط نظرے پیندید ونہیں۔

اسلامی جہاد چونکہ ایک خدائی قانون ہاں لیے اس کی ادائیگی نہایت اہم شرائط اور کڑی احتیاطوں پرموقو نے ہوہ سب شرائط واحتیاطیں کتب فقاسلامی میں موجود ہیں دیوی کڑائیوں کے لیے کو گاتلی معیار مقرنہیں بلکتام وسکت سے فافل لوگوں کو ترجے دی جاتی ہے گراسلامی جہاد کے لیے علوم نبوت سے واقفیت ' تنو کی نفول اور کم ہے کم واجبات اسلام کی کمل پابندی اور خشیۃ خداوندی ضروری ہے۔ انبیاعلیہم السلام ادران کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو وات وسرایا پرایک نظر وال کی جائے تو ہماری بات بخو بی کے غزوات اور خصوصیت سے دسول اکرم سلمی اللہ علیہ واقع ہے کہ علیہ وقتی کے دن کے وقت مشخول جہاد ہیں تو رات کے وقت مصروف نوافل ہراسلامی لکر تھوی کے دن کے وقت مشخول جہاد ہیں تو رات کے وقت مصروف نوافل ہراسلامی لکر تھوی کہ دن کے وقت مشخول جہاد ہیں تو رات کے وقت مصروف نوافل ہراسلامی لکر تھوی کہ اسلامی نظر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیر وقت نے سب کو جمع کر کے سورہ نور دی آیات نیمی اسلامی نظر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیر وقت نے سب کو جمع کر کے سورہ نور دی آیات نیمی ودی اور دی کا اسلامی نظر کا حال معلوم کریں مسلمانوں کو معلوم ہوا تو امیر وارت اسال مسلمانوں نے تحت کا لیف میں گزارے اور بار بار خوائش کی کہ نفار و احساس کرا دیا۔ اس کے بعد پورا اسلامی نظر کا جائے گئر میں تعلی کا مرف سے بھی تا کید میں گزار ہوائی کی جھیا روں سے مسلم ہواؤا پی

نماز دن اورز کو قوغیره واجبات کی پوری پابندی کر کے دکھاؤاس کے بعد جہادی صلاحیت پیدا ہوگی۔ قال تعالیٰ: الم تو انی الذین قبل لھم کفوا ایلدیکم و اقیمو االصلوقو و آتو االز کو ق ( کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھاجن ہے کہا گیا تھا کہ اسٹے ہاتھوں کو (جہادوقال) سے رو کے رہو۔اورنماز دس کی پوری پابندی اورز کو ق کی سجے اوا کی کا اہتمام کرو) مغسرین کے اشارات کچھاس تم کے بھی ملتے ہیں کہ دار بدانا بھی اس جہادی تیاری کا ایک جزوتھا اس کیے ہجرت فرض ہوئی پھر تو فورائی مدنی زندگی ہیں فروات وسرایا کا ایک مسلسل وطویل سلسلہ بندھ کیا۔

سروردو وعالم سلی الله علیه وسلم کے جیرت انگیز فیف تربیت و تزکید نفس سے ایک ان کھ چوہیں ہزارانسان صورت جم غفیر کمل طور سے فرشتہ سیرت بن چکا تھا ای لیے نہایت تھوڑے عرصہ بیل سارا عرب انوارالی وعلوم نبوت سے جگرگاا ٹھا ' حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے ظیفہ اول حضرت من چکا تھا ' اور خلیفہ دوم حضرت عمر کے دور میں حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ کے مختم رور خلافت میں وافلی فتنوں کو پوری کامیابی سے ختم کر دیا جمیا اور خلیفہ دوم حضرت عمر سے دور میں بڑے بیانہ پر بیرونی ممالک میں فتو حات ہوئیں۔ اور اس شان سے کہ معرکی لاتے میں کچھ دریہ ہوئی تو حضرت عمر صنی اللہ عنہ سے دھزت عمر بن العاص شہر سالا رجیش کو لکھا کہ دریہ کیوں ہور ہی ہے جب کہ میں نے تمہار سے ساتھ ایسے لوگ بھیج ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آ دی ایک ایک ہزار کے مقابلہ میں کافی ہے غرض جہادی النفس اور واجبات اسلام کے کامل اجباع کی برکت سے دومانی قوت اس قدر تو کی ہوجاتی ہو ایک ہوجاتی ہے۔ کہ اس کے موجاتی جہاد باتی جہاد باتی جہاد باتی ہے۔ اس کے موجاتی میں گئر انہ کے حوالے دوکھی جا کئیں گئر انہ کے موجاتی ہو کہا کہ اور انہ کی اس کے موجاتی ہو کہا گئر انہ کے جاد باتی جہاد باتی ہیں کہ ہوجاتی کے جاتی گئر انہ کے موجاتی کی ہرکت سے دومانی قوت اس قدر تو کیلے جاتی گئر انہ کے مانا کی جہاد باتی جاتی کے موجاتی کی جاد باتی ہور انہ کی جاد باتی ہوئی انہ کے موجاتی کی ہوجاتی گئر کے دیکھی جاد باتی ہوئی گئر انہ کے موجاتی کے موجاتی کو موجاتی کے دور کیل

فضائل جهادوشهادت

جہاں اسلامی جہاد کی شرا کط بخت اوراحکام اس کے اعلیٰ مقصد کے ساتھ بہت او پنچ ہیں و ہیں اس کے فضائل ومنا قب بھی بہت زیاد ہ ہیں' چندا حادیث بیے ہیں'

(۱) جہاد کے وقت ایک رات سامل بحر پر جاگ کر حراست کرنا اپ گھر پر ایک بزار برس کی عبادت سے افضل ہے (جع الفواد من الوصل ملین)

(۲) اس کے میدان میں جم کر کھڑ اوونا گھر بیٹ کرساٹھ برس کی عبادت سے افضل ہے (جم النوائد كبيراوساندار)

(٣)اس ميل جا كنه والي آكه يردوزخ كي آك حرام ب (زندى)

(۳) خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے تقالی نے دو چیزوں کی ذمدداری لی ہے اگر شہید ہوگیا توسید معاجنت میں پنچے گاکہ اس کا جنت میں داخلہ دوسروں کا طرح روز جزا پر موقو ف نہیں ہے اور اگر شہادت کی بلندی نہ ل سکی بلکہ کھروا پس آگیا تو یصورت فنخ مال غنیمت واجراخرو کی دونوں سے سرفراز ہوگا اور فنخ نہ ہوئی تب بھی اجر جہادتو ضرور ہی حاصل ہوا (تندی)

(۵) بعض روایات سے بی ابت ہے کہ شہید حور کی کود مس کرتا ہے

(۲) شہادت کے بعقدن مجر جنت کی سیروسیاحت اوراس کے پھل کھانے میں گز ارتا ہےاوررات کے وقت عرش اللی کی قندیلوں میں بسیرالیتا ہے۔(ابدداؤد)

(4)راہ جہادیس غبارآ لود ہونے والے قدم دوزخ کی طرف شرجائیں گے (بناری زندی نسائی)

 بخاری وسلم کی روایت میں ہے کدونیا اورونیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔

(٩) جہادفی سیل الله میں ایک می ایک شام کا تکانادنیا و مافیہا ہے افضل ہے (سلمونانی)

(۱۰) میدان جہاد فی سمبیل اللہ میں ایک ساعت کھڑا ہو نا گھر میں ستر سال نماز پڑ ھنے سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہیں تنہیں یہ بات نہایت محبوب و پسندیدہ نہیں کہ خداتمہاری مغفرت کر کے جنت میں داخل کردے ۔صحابے نے عرض کیا کیوں نہیں ۔فرمایا خدا کے راستے میں غازی ومردمجامد بن کرفکلو جو محض اعلاء کلمت اللہ کے لیے بقدرفواق کا تذہبی قال کرے گائی کے لیے جنت واجب ہوگئی (ترزی)

(۱) جو مخص خدا کے رب اسلام کے دین اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا' جنت اس کاحق ہو گئی۔ راوی حدیث ابوسعید میں کر بہت خوش ہوئے اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم سے اس بات کا پھراعادہ کرایا' آپ نے فرمایا ایک عمل اور بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کوا بیک سودر جے بلند فرما دیتا ہے' جن کے دوور جوں کے درمیان زمین وآسان کا فاصلہ ہے' عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا جہاد فی سیمیل اللہ جہاد فی سیمیل اللہ جہاد فی سیمیل اللہ تن یارفرمایا (سلم نسائل)

(۱۲) جنت تلوارول کے سابیمیں ہے (مسلمنالی)

(۱۳) جس كوفدا كرائة مين ايك تيرلكا وه قيامت كردن اس كے ليے نور ہوگا (بزار)

(۱۴) حتی تعالیے ان دو شخصوں کے بجیب حال پر شک فرماتے ہیں (سکھا یلیق بشاند و لیس سکھٹلد شیء) کہ وہ باہم قال کرتے ہیں کپر بھی دونوں جنت میں داخل ہوجاتے ہیں اس طرح کہ ایک خدا کے راستے میں لڑ کرشہید ہوجاتا ہے اور دوسرا کا فرقائل تو بہ کرکے اسلام قبول کرلیتا ہے اور وہ بھی خدا کے راستے میں جہاد کرے شہید ہوجاتا ہے (بناری دُسلم ونسائی)

(۱۵) جوموس خدا کے دعدوں پر یقین رکھ کر جہاد فی سپیل اللہ کے لیے گھوڑا پالنہ ہے تو اس گھوڑ سے کا پییٹہ بھرائی چارہ 'پانی' اس کی لیدو پیشا بھی اس موس کا وزن اعمال بڑھانے کے لیے اس کی میزان میں رکھا جائے گا 'یعنی حسنات کے قائم مقام ہوگی (بخاری دنسائی)

(۱۲) جوفخض گھر میں رہتے ہوئے مجاہدین کے مصارف کے داسطے دئی رقم دےگا'اس کو ہررہ پید کے عوش سات سور و پیر مرف کرنے کا اجر ملے گا ادر جوفخض خود میدان جہاد میں شرکت کے ساتھ کچھ صرف کرے گا اس کو ہرروپے کے عوض سات لا کھ روپے صرف کرنے کا ثواب ملے گا (جمع الغوائدی القروبی مجمول دارسال)

(١٤) شہادت فی سیل اللہ سے بجروین (قرض) کے برقتم کے گناہ معاف بوجاتے میں (تذی)

(۱۸) ہرشہیدایے الل بیت میں ہے ، کاناہ کاروں کی شفاعت کر سکے گا۔ (ابوداؤد)

(۱۹) ایک صحافی نے عرض کیایار سول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ سارے موس فت قبر سے دد چار ہوں گے بجو شہید کے؟ فرمایا تکواروں کی باڑکا فتہ جواس کے سر پر منڈ لاچکا ہے کانی ہوگیا۔ (نمائی)

(۲۰)شہید کو آل ہونے کے وقت مرف اتن تکلیف ہوتی ہے جتنی چونٹ لینے یا پیو کے کا نٹنے ہے ہوتی ہے (ترفدی نسائی) یہ جہاد وقال کے خوفناک منظراوراس کی ہیب دلوں سے کم کرنے کے لیے فر مایا کہ جب شہید کو فدا کے خصوصی فضل وانعام کے باعث قبل کے وقت تکلیف بھی نہیں ہوتی 'تو پھراس سے مرعوب وخوفز دو ہوتا کیسا؟ اورسب سے بڑی بات سیے کہ اگر موت مقدر نہیں تو کتنے ہی میدان کارزار دیکھے گا۔

ادران کوفاتخانہ سرکرےگا، مگرموت پاس نہ آسکے گی چنانچہ شہور عالم شیر دل اسلامی جرنیل حضرت خالد بن ولید نے بیسیول میدان میں داد شجاعت دی سینکڑوں بلادادر کتنے بی ممالک فتح کئے، مگرموت مقدر نہتی ادرآخر میں آئی تو گھر کے بستر پر خود بی موت کے وقت فر مایا میں نے استے معرکوں میں شرکت کی ادر میراکوئی عضونیوں بچاجس میں تکوار اور تیر کے زخم نہ ہوں ادراب جھے افسوس ہے کہ اپنے بستر پر مرر ہا ہوں۔خدا

ل دود فعدوب كررميان كاوتفيا درب والے كم اتھ كى بندكر في اور كمو لئے كدرميان كاوقت متعمودكم سيكم وتفسي (مؤلف)

کرے بردلوں نامردوں کو بھی خواب راحت نصیب ندہو۔ (تغیرابن کیرصفی ا/ ۵۲۷) مطلب بیتھا کہ بردلی ونامردی اورخوف موت ہی جہادو قال سے روکتا ہے ایک کو کو میرے حال سے سبق لینا چاہے اوراس پر بھی اگر ان سے موت کا بے جاخوف دور ندہو سے تو وہ بدنصیب بددعا کے متحق بین کی چھائی ذبن و فطرت کے لوگوں نے میدان جہاد کارخ کرنامرادف موت سمجھاتھا تو حق تعلیا نے تنبید فرمائی تھی:۔ و لا علقوا باید یکم الی النهلکة کرتم اپنی بردلی کے باحث غلط خیال میں ہو ورحقیقت جہاد کی تیاری ندکرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرنا بیاد یکم الی النهلکة کرتم اپنی بردلی کے باحث غلط خیال میں ہو ورحقیقت جہاد کی تیاری ندکرنا اور ضرورت کے وقت جہاد سے پہلو تھی کرنا کو میں کہ درای غللت و بردلی سے دشمن کو بورے فائدے بھی اور اس کے حوصلے برد ولی سے بین کو بلاکت و تبای فائد و المه ما استطاعت میں فوق و من رباط المندیل تو ھبون به علو الله و عدو کھے۔

جہادوشہادت کے اقسام

جہاد کا مضمون بہت طویل اور پوری تفعیلات چاہتا ہے اور پیچلدائی مضمون پڑتم ہورہی مختر آ چند ہا تیں اور کھی جاتی ہیں۔اعلاء کلت اللہ کے لئے اقدا می جہاد سب سے اعلیٰ اور او نچا ورجہ ہے جس کو اخیا علیم السلام کے غز وات اور صحابہ کرام کے جاہدا نہ کا رناموں میں پڑھنا چاہئے اور بچھ کراس سے روثی لیٹی چاہئے اس کے بعد دفاعی جہاد کا مرتبہ ہے کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وہم نے ارشاو فرمایا: من قتل دون اہلہ فھو شھید. من قتل دون دملہ فھو شھید. من قتل دون دینہ فھو شھید. من قتل دون اہلہ فھو شھید (سنن اربعه) من قتل دون مظلمة فھو شھید (نسائی) لیٹی اپنی اپنی اپنی عزت وقتی کی تھا ظت کرتے ہوئے مرجائے تو وہ بھی شہید ہے گریہ جب ہی ہے کہ جہاد کی دوح اس صالت مظلوی میں بھی فوت نہ ہو گئی اپنی سی دکوشش میں کی نہ کر ہے اور بزدلی والم اور کا کی نگا میں مرجائے تو اس کے بعد تیسر ااور آخری درجہ شہادت کا اور بھی ہے کہ اس کو بھی شارع علیہ السلام نے فی الجملہ شہد ہے نہ تو ہوں تھا میں مرجائے تو شہید ہے اس کر طاعون کی بیاری سے (۳) ہمینہ کی بیاری سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری سے کور جہاد کی صالت میں مرجائے تو شہید ہے اس طرح ڈوب کر جل کر دیوارہ غیرہ کے جونی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری سے کو بیادا صطراری ہے اور تیاری ومستعدی تیوں بی قتم کے جہادوں کے لئے ہونی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری سے کو کی خوات والی کی بیاری سے بھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری سے کو کی اس کی کھی سابقہ شہید ہے نہ تیسری سے کہا دوں کے لئے ہونی چاہئے تا کہ جس سے بھی سابقہ شہید ہے نہ من خونہ کی کھی موانہ میں مردانہ داراس کو انگیز کر کے اور مقالت والا ہوں کی ندامت و خفت اٹھائی نہ پڑے ک

هت بلند داركه بيش فدا و غلق باشد بقدر همت تو اعتبار تو

مسكد قمال تاركين واجبات اسلام

ندکورہ صدیث الباب میں تارکین صلوق وزکو ق سے قمال کا وجوب صراحة اور درسرے تارکین واجبات سے اشارة معلوم ہوالیکن طاہر ہے کہ ایسے احکام کا اجراء دار السلام ہی میں ہوسکتا ہے دار الحرب میں جہاں غیر اسلامی احکام کا اجراء ہوکس طرح ممکن ہے؟ اس لئے بدرجہ مجبوری انفرادی واجہا می حیثیت سے جتنا بھی زیادہ اثر و دباؤ قانونی صدود کے اندر رہ کر ان لوگوں پر ڈالا جاسکتا ہواس سے ضرور کام لینا چاہے تا کہ احکام اسلام سے غفلت و بے اعتنائی کا سدیا ہواس کے لئے مؤثر تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے اسلامی شریعت کی نظر میں جولوگ مستحق قمال بیں اور ترک صلوق عمام تر جہتدین نے تل وہس کے ختیرین احکام جاری کئے بین اسلے ان کی اصلاح معاشرہ مسلمین کی اہم ترین و مداری ہے۔

لبندا ایسے تمام لوگوں کی تادیب واصلاح حال ہردیندارمسلمان کا فرض ہے خصوصاً اپنے متعلقین اعزه واحباب کی محلکم واع و کلکم مسؤل عن دعیته' اس اصلاح کے چندورجات میں سب سے پہلے وعظ وتلقین ترغیب وتر ہیب کے ساتھ احکام اسلام کی ضروری تعلیم دی جائے جن لوگوں پروہ کارگرندہوان کاعملی طور سے عمومی مقاطعہ' ترک تعلق وغیرہ کیا جائے تا کدہ مجبورہ وکرترک مسلوۃ وغیرہ اورار تکاب منکرات و فواحش ہے باز آئیں میں مقاطعہ کی صورت ان کی اصلاح حال کے لئے کم ہے کم درجہ کا علاج ہے اورجس کا روزانہ عہدو
اقرار ہم د فا وقنوت میں بھی کرتے ہیں 'و نخلع و ننوک من یفجو ک '' (اے فدا ا ہم آپ کے نافر مان بندوں سے بیزاری وقطع تعلق کرتے ہیں اس طریق کا رکی کا میا بی کا انحصار ہر شہرو نصبہ کی منظم تبلیغی جماعتوں پر ہوگا۔ 9 مد میں غزوہ تبوک کے تخلفین کے ساتھ جو مقاطعہ '
مرک تعلق و ترک کلام کی صورت ہیں خودرسول اکر م سلی اللہ علیہ و کم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے افقیار فر مایا تھا اور اس سے خاطر خواہ کا میا بی بھی ہوئی۔ وہ ہمارے لئے اسود حسنہ ہے اور موجودہ حالات ہیں وہ ایک ہی موثر علاج ہے سورہ تو بہ کی تفسیر ہیں اس کا واقعہ تفسیل ہے مات ہے اور ہم بھی آئندہ کی موقع پر کھیں می ۔ انشاء اللہ تعالی۔

دارالاسلام ودارالحرب كمتعلق علامه تشميري كالمحقيق

احکام اسلام کاجراءوغیرا جراءود بہت ہے مہمات اسلامی کاتعلق ہرددداد کاصولی فرق سے دابستہ ہاں لئے اس کی بھی یہاں بقدرضرورت شرح دائیشاح مناسب ہاں سے بھی یہاں بقدرضرورت کی کہ ہمارا ہندوستان دارالحرب ہے یا ہیں ؟ مقق عصر حضرت علامہ شمیری قدس مرونے اس سلسلہ بٹس ایک نہایت عمدہ تحقیق بہت مدت ہوئی اینے خطبہ صدارت آل انڈیا جعیت علاء ہند (منعقدہ پشادر) بیل لکھی تھی جوشائع شدہ ہاس کے بعد ایک مستقل تحریراتی موضوع پرتحریر فرمائی جواب تک قلمی یاداشت کی شکل بیل است خانہ رحمانی موقین میں محقوظ تھی جس کو چند ماہ بل محترم دوخد دم جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل دیو بندور کی جاس کے جناب مولانا منت اللہ صاحب رحمانی فاضل دیو بندور کی تجاس شور گی دریا موسوف نے ملی دئیا پر بہت بردی منت فرمائی ہے۔ و لھم الاجو والمعند

حفرت شاہ صاحبؓ کی تحریر فاری زبان میں ہے نہایت مفید ہوتا اگر اس کے ساتھ اردو ترجمہ بھی شائع ہو جاتا بہر حال ای تحریر کا ضروری خلاصہ پیش ہے۔

سن شہریا ملک کے درالالسلام یا دارالحرب ہونے کا مدار محض غلبہ وشوکت پر ہے اگر دہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے تو و و دارالاسلام ہے اور کفار ومشرکین کا غلبہ ہے تو دارالحرب' وجامع الرموز میں ہے'' کہ دارالاسلام وہ ہے' جس میں امام اسلمین کا تھم جاری ہواور مسلمان وہاں مامون ہوں اور دارالحرب وہ ہے جس میں مسلمان کا فروں سے خوفز دہ ہوں''۔

اگر کسی جگد دونوں کے احکام جاری ہوں اور بعض وجوہ ہے اہل اسلام کا بھی غلبہ ہوتو اس کو بھی بھکم''الاسلام بعلو و لا بعلے'' دارالاسلام کہد سکتے ہیں' مگر صرف اس وجہ ہے کہ کسی جگہ سلمان بھی رہتے ہوں ( بغیر کسی عالبانہ حیثیت کے اس کودارالاسلام نہیں کہد سکتے۔ ورنہ جرشیٰ فرانس'روس و چین وغیرہ کو بھی دارالاسلام کہا جائے گا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ایک طویل محققانہ بحث اس امر پر کی ہے کہ ایک دارالاسلام کن صورتوں میں دارالحرب بن جاتا ہے اوراہام صاحب وصاحبین کے نظریات کی تنقیح وتو شیح فرمائی ہے جواہل علم کے لئے بہت قیمتی ہے گھرفر مایا کہ اجراءا دکام اسلام کا مطلب بطور غلب اظہارتکم اسلام ہے بحض اواء جماعت و جمعہ مراد نہیں ہے کہ دنگر قتم ان ہے کہ اجراءا دکام اسلام کا مطلب بطور کہ حاکم کھار ہے تھم جماری کرے اور وہ لوگ قضا قسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضا قسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں کہ حاکم کھار ہے تھم جاری کرے اور وہ لوگ قضا قسلمین کی طرف رجوع نہ کریں بعنی قضا قسلمین کی کوئی شوکت ووقعت نہ ہواور جن بلاد میں دورکود ارالا ہاں جمی کہ کی مقابلہ میں دارالخوف ہے جہال سلمانوں کو پوری طرح جان مال عزت و نہ جب کا توقع میں مناصل نہ ہواس وضا حت اور فتہاء کرام نیز حضرت شاہ صاحب کے اور کا دورکود ارالا ہاں جو دی تھی ہے۔ وانڈ اعلم ۔ اور قوائیس ہے خصوصاً جبکہ اس صطلاح کا پہلے ہے وجود بھی نہیں ہے۔ وانڈ اعلم ۔

کفار قابض ہوجا کیں اوران کے احکام نافذ نہ ہوں بلکہ قضاۃ مسلمین ہی کے احکام چلیں تواس دفت تک ان کو بھی دارالاسلام کہیں گے۔

غرض فقہاء نے سارا مدار نفاذ احکام پر رکھا اس پڑئیں رکھا کہ اس شہر یا ملک کے لوگ آزادی سے باجماعت نمازیں اواکرتے ہیں یا

نہیں اور نماز جعد پڑھ سکتے ہیں یانہیں وغیرہ کیونکہ ان امور یا دوسرے شعائر اسلام کی اوا سکی دارالحرب ہیں بھی کفار کی اجازت سے ہوتی

ہے جس طرح دارالاسلام ہیں اہلی ذمہ کفارا بنی تمام نم ہی رسوم آزادی سے اواکرتے ہیں گران کی وجہ سے ان کو دارالحرب نہیں کہ سکتے۔

آخر بحث ہیں حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ ' اہل نقد ہیں سے کس نے بھی پنہیں کہا کہ اگر ملک کفار میں ان کی اجازت سے مسلمان شعائر

اسلام اداکرتے ہیں تو وہ ملک دارالاسلام بن جاتا ہے حاشاہ کلانیہ یات تفقہ سے بہت دور ہے اور جب بیہ بات متح ہوگی تو ہندوستان کے بارے بیں خود بی فیصلہ کیا جاسکتا ہے طاہر ہے کہ یہاں کفار نصاری کے اجراءا حکام کا اس درجہ غلبہ ہے کہ اگرایک اوٹی حاکم ضلع بھی تھم جاری کردے کہ مساجد بیس نماز جماعت ادانہ کی جائے تو کسی خریب یا میرمسلمان کی طافت وقوت نہیں ہے کہ مجد بیس جا کرنماز اداکر سکے۔

من مولانا منت الشرصاحب كانهايت شكر كرار بول كدان كى وجهة عفرت شاه صاحب قدس مره كارشادات كرامى كالمكوره بالا خلاصة بيش كرسكار مسحانك لاعلم لنا الاما علمت انك انت السميع العليم.

#### ختم شد

## مكاتيب كرامي حضرات اكابروا فاضل دامت فيوضهم

"مبارک خواب" مقدمه انوار الباری جلد دوم کے آخریس ایک خواب کا ذکر ہو چکا ہے جس میں حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی منامی زیارت و تاثرات کا بیان ہوا ہے انوار الباری کے افتتاح مبارک پرایک نهایت مبارک خواب جوایک مدارس ہزرگ نے دیکھا اور محترم و گلعم مولا تا ذاکر حسن صاحب چیلتی وامت برکا ہم نے لکھ کر راقم الحروف کو بھیجا ' یہاں درج کیا جارہا ہے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا عا جز راقم الن برکات کی المیت اسپے اندر نہیں دیکھیا' بو چھ سامنے ہے وہ سب محض خدائے تعالیے جل ذکرہ کا نصل وانعام ہے اور صرف بطور تحدیث نمت ان کو پیش کرنے کی جرائت کر سکا ( و ما بحم من نعمة فعن الله)

#### بهلامكتوب

وعظیم الثان خوشخری بید ہے کدمیرے ایک دوست وشریک حلق تغییر جناب عبدالرشید صاحب نہا ہے متنی پر بیزگار آ دی ہیں اگر چیلوم عربیہ سے عامی ہیں۔ مرعلم وعلاء سے بہت ولچیں رکھتے ہیں آپ کی مؤلفہ کتاب انوار الباری شرح بخاری شزیف کے مبرخریداری بھی ہیں (جن کا نام فہرست مرسلہ میں جاچکا ہے اور احقر کی ترغیب پرمبر بنانے کے لیے بڑے ساعی ہیں چنانچ کئی ممبروہ اپنے علقہ احباب سے بنا چے ہیں)اس اثناه میں جب کہ بندہ کماب مذکورہ کی جلدوں کی پیشکی قیمت وصول کرنے کی تحریک کررہا تھااوروہ ممبرسازی میں سامی تھے انہوں نے ایک نہایت مبارک خواب دیکھاہے جواگر چہ دلیل قطعیٰ نہیں مگرانوارالباری کی متبولیت عنداللہ کے قرائن میں سے ضرور ہے۔ رویاء صالحدکی کیفیت سے کہ نماز فجر کے وقت سے ذرا پہلے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ" میں چندساتھیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدیند منورہ پہنچا اور معجد نبوی میں جاتیام کیا'اس وقت ٹھیک تماز کا وقت تھا' غالبًا نماز عصر کا'میں نے وضو کی تیاری کی' ہاتھ میں مسواک تھی پشت قبلہ کی طرف تھی اور سامنے وض تھاجس کے کنارہ پر ایک بزرگ ہتی مسواک لیے ہوئے وضو کررہے تھے ای وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے باہر چلنے پراصرار کیااور میں نے یہ کہدکرا نکار کیا کہ نماز کا وقت ہےاور کہا کدسامنے یہ جو بزرگ شخصیت ہے وہ ہمارے آتائے نامدار محصلی الله علیه وسلم بین انتاسنا تھا کہ وہ حضرت میری نظروں سے غائب ہو گئے کچرد یکھا کہ میرے یاس ایک کاغذتھا جس میں انوارالباری کے ممبروں کی فہرست تھی اور میں معجد کے رائے میں تھا معجد کے راستہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ یہ میری دوسری نظر تھی' حضرت صلی الله علیه وسلم نے وہ فہرست مجھ سے طلب فر مائی میں نے پیش کر دی۔ ساتھ ہی کتاب کا ایڈریس بھی دیا ' پھر ویکھا کہ ہم نماز ہے فارغ ہوئے توایک اعرابی جھے مہمان بنا کراہے گھر لے گیا جہاں بہت ی پوٹاک لکی ہوئی تھیں انہوں نے جھے سورو پیجی دیے میں نے لیے پھر نہ معلوم کیوں میں روپیدوالی کرنے ممیا (غالبًا اس خیال ہے کدان کو تکلیف دینا مناسب نہیں ) تو انہوں نے صرف آ دھی رقم جھ ہے یہ کہ کر لے لی کہ میں مجد ہی میں بہچان گیا تھا کہتم پریشان حال ہوانتیٰ بلفظہ واضح ہوکہ بیصاحب بہلے بھی کی بارزیارہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم سے مشرف ہو بھے جیں اس منام میں انوار الباری مے ممبروں کی فہرست طلب فرما ناممبران کے لیے عموماً اور جناب کی مؤلفہ کتاب کے لیے خصوصاً مقبولیت بارگاہ نبوی صلی الله علیہ وسلم کے قرائن ہیں اور بیوہ بشارت ہے جس پرآپ جس قدر بھی خوشی محسوس فرمائیں کم ہے وعا بكاللدتعال بارى اورآب كى خدمات كوشرف قبوليت بخشر احفر ذاكر حسن عفى عنه

## دوسرامکتوب گرامی

آئ می ایک نفافہ شمل پر بشارة عظیٰ لکھ چکا ہوں جس بھی ایک گوشدہ گیا تھا اُشام کوصا حب رویاء سے ل کراس کی تشریح دریافت کی اوراطلاع کے لیے یہ خطالکھ رہا ہوں وہ یہ کررائی نے دیکھا کہ حضور نے فہرست طلب فرمائی اورایڈریس بھی بیس نے فہرست مع ایڈریس پیش کی اس ایڈریس بھی بیس اور کہ ہوا در پھر مبارک ہوکہ حضور نے طلب فرمایا ہی مبارک ہوا در پھر مبارک ہوکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلی ہمی کویا آپ سے بید کتاب طلب فرما تا چاہتے ہیں اور کتاب طلب فرمان ہے ہیں اور کتاب طلب فرمان ہے ہیں اور کتاب کا پیدآپ کے اس کرائی کے ساتھ سب کودیا ہے نہ صرف مکتبہ کا کیا اس تعریح کے بعد بھی آپ کی خدمات اورا نوار الباری کی قبولیت بارگاہ نیوی میں کوئی رہا تا ہو جو کہ اور علی مرائی کی فیولیت بارگاہ نیوی میں کوئی رہا ہے۔ اس کمر جمت با ندھیں اور عوائق وموانع سے مقابلہ کی شان کراس کا م کوجلدا زجلد کھمل کرنے کا عزم ہا لجزم کریں اور بیت بوگ است ہوگی احقو ذا کو حسن عفی عند۔

مكتوب كرامي حضرت يشخ الحديث مولا ناالعلام محمد زكرياسهار نبوري رحمه الله

چندروز ہوتے ہدیہ بین مرسلہ مامی ایے وقت پہنچا کہ بین اس وقت بہت مشغول تھا، مگراس کے باوجوداس کی مجمل نظراورورق کردائی
تواسی وقت شروع کردی تھی ، دوسرے ہی دن رسید وشکریہ لکھنے کا ارادہ تھا مگر حضرت اقدس رائپوری کے سفر پاکستان کی وجہ ہے ہارادہ
رائپور جانا پڑ گیا' اس لیے عریضہ بین تا خیر ہوئی حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے دارین بین اس کی جزائے خیراپنے شایان شان عطا
فرمائے اور اس کے ذریعے ہے دین و دنیا کے منافع سے تہت عطافر مائے' سرسری نظر شن جتنی اب تک دیکھی اس بین تو صرف آیک ہی چنز
مرال ہوئی' اس بین کوئی مبالغہ یا تصنع نہیں ہے کہ اس ناکارہ کا ذکر اس بین بین کوئی تاریخ مبلدوں بین ہدایا کا
سلسلہ ختم فرما کر جرجلد بے تکلف قیمتا ارسال فرما دیا کریں کہ اس طرح ہدایا بین تو اس سلسلہ لیا ہوجائے گا۔ اور اس ناکارہ کو قیمتا خرید نابار نہیں
ہے۔ (زکریا مظاہر علوم ۲۹ فیعقد ہا ۸۵)

مروبيك الروب المصد المعالم مولانا المفتى سيد محدمهدى حسن شاه جهانيورى رحمه الله

#### بسم الله الرحمن الرحيم

بعدالحمد ہرآن چیز کہ خاطر میخواست آخر آمد زلیل پردۂ نقدیر ید ید

محترم بندہ زادت افاداتہم 'عرصہ سے دل ود ماغ میں بیامر جاگزیں تھا کہ اردوز بان میں حدیث کی کسی کتاب کی خصوصا سیح شرح حنی کتب خیال کی طرف سے ہوتی تو بہت ہی مفید ہوتی ' کتب متداولہ حدیث کر جے اور شروح اردو میں دوسر بے صغرات نے کئے

ہیں جوآج موجود ہیں کین مجر ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ اس کی طرف توجہ کرتا۔ قابل صدمبار کہاد ہیں۔

کہ آپ نے اس اہم فریغہ کی اوالیگی کی سمی فرمائی اور میجے بخاری جیسی اہم کتاب کی اردو ہیں شرح کھنی شروع کی خصوصاً امام العصر حضرت رئیس المحد ثین فی عصرہ مولانا السید الورشاہ صاحب قدس مرہ کے افادات کو ٹیش کرنے کا قصد فرمایا ہے تاکہ جھے جیسے نا اہل طلبا کو ہمی استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ آجات کہ جھے جیسے نا اہل طلبا کو ہمی استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ استفادہ کرنے کا موقع ہاتھ آجات کی عام مقدمہ جودو حصوں ہیں ٹیش کیا ہوادر جواس شرکا فاق کی ہے اس کی دادنہ دینا مستفل ظلم ہے برسہا ہرس سے جوامور زاویہ ٹیول اور پردہ مینا می میں پڑے سے تھے یا ڈال دیے میک شخصان سے پردہ ہنا دیا ہے مقدمہ کے دوئوں حصوں کو پڑھا اور ذبان سے بیلانا رہا ہے گا اللہ کرے ذوقال اور زیادہ 'دوئوں حصوں میں علم فقد

وحدیث اور فقہ او محدثین خصوصاً اما م ابو صفیہ رحمہ اللہ اور ان کے تلا فہ وادر تدوین فقہ اور حیث دانی کی ممل و مختر تاریخ پیش کردی اور بڑی جانکا بی اور کاوش سے ان امور سے پردہ اٹھا دیا جواب تک پردہ خقا ہیں تعے مقد مہ بہت فیتی اور پیش بہا معلومات پر مشتل ہے حقیقت ہے ہے کہ یہ مقد مہ اردود ان طبقہ کے لیے بی نہیں بلکہ طلبائے علم حدیث اور علم ء کے لیے بھی مفید اور تاور تخد ہے اب تک امام صاحب اور ان کے تلا فہ واور حنی فید مورد ان طبقہ کے لیے بی نہیں بلکہ طلبائے علم حدیث اور علم ء کے بیاب بھی مفید اور تاور تخد ہے اب تک امام صاحب اور ان کے تلا فہ واور کو فی فید بہت کے خلاف اور ائل الرائے ہوئے کا بور پر پیگنڈ و کیا جارہا ہے اس مقدمہ نے اس کی اصلی صورت پیش کر دی اور اس کے پردوں کو چاکہ کردیا 'شواجہ و نظائر پیش کر کے ان تو بہات و شبہات اور اعتراضات کو دور کردیا 'جن پر اغیاد نے بنیاد میں کھڑی کر کھی ہیں۔ جز انکم اللہ عناو میں جو بائے کے علمی طبقہ اس عن جسے الاحناف و لی مسرت و مبار کہا دول فی مواد کا جام کا دافع اور اعتراض و غلط پر دیسینڈ کے قاطع و قالع ہے مسلسل بیاری کی صفید ہو تا ہوں امراض میں مبتلا ہوں ' پھر بھی مقدمہ کو پڑھتار ہا اور مستفید ہوتار ہا۔ والسلام۔

سید مهدی حسن مفتی دار العلوم دیوبند مکتوب گرامی حضرت المحد ثالعلام مولانا المفتی محد شفیج دیو بندی رحمه الله کرم فرما محترم مولانا احدرضاصا حب دام فضلهٔ

السلام عليكم ورحمته الله وبركاته

امید کدمزاج گرای قرین عافیت ہوگا سب سے پہلے تو بیدمعذرت پیش کرنا ہے کہ آپ کے دوگرامی تاہے اس عرصہ میں وصول ہوئ ہیں کسی کا بھی جواب نددے سکا کیونکہ سرسری دکھے کر پھے لکھتا مناسب نہ سجھا، تغصیلی مطالعہ کے انتظار وفرصت ہیں وقت گذرتا رہا اب پچھ وقت ملاتو سطور ذیل لکھ رہا ہوں۔

انوارالباری شرح اردوسی بخاری کا پہلے اشتہار نظر پڑاات کا شاندار مقدمہ جلداول مرسل آن محترم پہنچا اشتہار و کھ کرائی سرت ہوئی کہ جیسے کمی کی دیریٹ آردو پوری ہوجائے میرے زدیک بیدونت کی اہم ضرورت ہے کہ سیح بخاری کی شرح معتدل اور مناسب انداز میں اردوزبان میں آ جائے استاذ محترم حضرت مولانا شبیرا حمد عثمانی قدس سرہ نے اپ آخری ورس بخاری کی تقریر کو بڑے اہتمام سے ضبط کراکراوراس پرنظر شانی فرماکرای مقصد کے لیے تیار کرایا تھا کہ اس کے ذریعیا کے صد تک یہ مقصد پورا ہوسکے گا مگرافسوس کردہ سودہ تی باہمی اختلافات کی نذر ہوکررہ گیا۔

آپ نے اس کام کوشروع کیا حصرت استاذالعلامہ حضرت شاہ صاحب قدس مرہ سے آپ کی خصوصیت اور مجلس علمی کی خدمات پہلے سے معلوم تعین اس لیے بہت ہی سرت ہوئی کہ دیکام باحسن اسلوب انجام پاجائے گااور دعا ہے کہ حسب مراد نافع و مقبول صورت بیں انجام پائے مقدمہ کے دیکھنے سے دیجی معلوم ہوا کہ اس معاملہ میں آپ نے ماشاء اللہ کافی محنت کر کے معلومات کا بہت برامواد کتب حدیث سے جمع فرمادیا ہے۔

دوسر عکوب گرای می تحریفر مایا:

السلام فليحم ورحمته الله وبركاته

عنایت نامہ پھرمقدمہ انوارالباری جلد ثانی وصول ہوئی اہمی تک تفصیلی مطالعہ کا وقت نہیں ملائ مرسری انداز میں نظر ڈالی ما شاہ اللہ ہر حیثیت ہے بہتر نظر آئی' آپ نے بومی محنت شاقہ برواشت فرمائی' اللہ تعالیٰ جزا خیرعطا فرمائے ۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ کی نظر اس پرمرکوز رہے کہ اس زمانے کا فتندافل حدیث نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں اساطین امت اکا برمحد ثین کو کسی ایسے انداز ہے چیش کرتا جس کی بناء پر منکرین حدیث کونش حدیث پر جرح کرنے میں بہائیل جائے' اس تصنیف میں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وقت کا سب سے بڑا خطر والمحدیث کی خالفت اور حفیت پراعتراض کو بجھ کرائی کی مدافعت پر زور دیا گیا ہے حالانکہ اس وقت دنیائے اسلام کو دوسرے فتنوں نے تھیر رکھا ہے' جمارے کی حرف سے ان فتنوں کوسہا را ملنا ایک مصیبت ہے' بس اس کا خیال ہر قدم پر رکھا جائے' لفس صدیمے کی خدمت اس کے ذریعے موجودہ دور کے فتنوں کی مدافعت کو بحث و تحقیق کا اصل محور قرار دینا چاہئے۔اللہ تعالیٰ آپ کوتو فیق مزید عطافر مائے' بینا کارہ خلائق تو اب کس کام کار ہائمیں' آپ حضرات کی مساعی جمیلہ کود کھ کرخوش ہولیتا ہے۔

والسلام بنده محمر شفيع عفاعبنه ٨١،١١،٢٩ هـ

مكتوب كرامى حضرت المحدث العلام مولانا ابوالوفا افغانى مديرا حياء المعارف العمانية حيدرآ باددكن زبدة الخلان واخلص الاخوان سيادت مآب مولانا سيدا حمد رضاصا حب دام مجده

السلام عليم ورحمت الله ٥ ويج كوكمتوب مبارك شرف صدوراا ياموجب مسرت بوااس كيفل مقدمه انوارالباري كاحصه ثانيه مجي وصول بوا و کیدكر انكون كے ليے نوروول كے ليے سرور مواو اى صوور لا يمكن تعبيره سى كم ترك الاول الا خرجلداول كے مطالعہ سے ميں فارغ موا طباعت كى غلطيول پرنشانات كرتا كيا نيزجهال كچه كلام تمااس بهمي نشانات كرتا كيا كين اب فرصت بهي كبال كدووباره مراجعت کر کے اپنے تاثرات کی اطلاع دے سکول البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میں مرف آپ ہی کے لیے مقدر کدا تنا کام کیا' اس کے قبل کسی بڑے ہے يراعالم عند موسكا البستراجم كى ترتيب جيسے جائے ند موكئ مررات بھى موئ أكر چداس كے بھى وجوہات بين كيكن تروف مجم ياطبقات پراساء کومرتب کرنا چاہیے تھا' دومرے حصہ کامطالعہ تو ابھی شروع نہیں کیا' کیونکہ مواقع موجود ہیں'لیکن نشان زوہ مقامات کے ٹی تر احم کامطالعہ کرچکاہوں' بغاریؒ کے متعلق جو کچھکھا کیا ہے اس سے ذائد لکھنے کاحق تھا' جو بھی لکھا ہے بہت ہی احتیاط سے لکھا ہے ا ے بم کو بمیشہ فکست بی موتی رہی ان کوتو گالیاں سننے بی ش مرد آتا ہے اور السن بالسن و الجووح قصاص کو بمول محتے بین آپ ے كونى تيزى ثين بولى قال ابو عبد الله حالف رسول الله واجاز الخداع بين المسلمين دكير كرسريني كركر رفي سيزى دفع ہوتی ہاور بخاری کے متعلق کچھونہ کہنا جا بے کونکدوہ تو معموم بیل آپ تو بہت سے واقعات سے چھم پوٹی کرے گذر مے محقاحقا کی روايت توكى بى نييل شاس كاذكرة يا بخارا سے اخراج كے كيا اسباب عضاس كا بھى ذكركهاں كيا نسائى سے امام صاحب كى روايت كاخراج كا قیاس میح نبین سنن کے رواۃ کے اختلاف کی بناء پراہیا ہواہے ابوعلی البیوطی اور مغاربہ کی روایت بیس امام صاحب کی روایت ہے حمزہ بن نی اور ابن على ق كى روايت يمن فين رواة كتاب كى وجد يادنى كى كتب يس بوائى كرتى بيد موطاكو ييج سنن ابوداؤدكو ييج ضرورت اس كى ب كرمتعدد تنخ كوجع كركے اختلافات جمع كركے اس كى اشاعت موتا جا ہے تو تمام روايات ظهور ميں آ جاتى بين جيسے بخارى وابوداؤد كے ليے اہتمام کیا گیاہے ابن تیمیہ کے متعلق بھی آپ نے بہت ہی نری سے کام لیاہے مولوی نذ برحسین وہلوی کور کی حکومت کی جانب سے مکہ مرمد میں تا تب کیا گیااورانہوں نے اقرار کیا کہ میں حنفی ہوں اس کا ذکر بھی کرتا جائے تھا او بنامائی وفت ان کے دستخطے مکسی شائع ہوا تھا اپنر شاہ ولی اللہ صاحب کے متعلق بھی بہت کم تکھا گیا، حتی ندہب پرجتنی ان کی کاری ضریبس ہیں کچھ کمنہیں کیا مولانا اساعیل وہلوی حتی سے ان کے اتوال وا فعال هفیت کی ضد کے حامل نہیں؟ نەمعلوم ان کی هفیت کی کون می دلیل موجود ہے؟ پیثاور کےعلاء سے ان کی هفیع کی تقسدیق كرانا جائے مولوى نذريسين كا قول مدايه پره هاتے وقت وه ابوهنيفه كوكولى كى وه ابويوسف كوده محمر كوده زفر كؤما لك كوشافعى كوكولى كى كران بعض بزرگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی معدیق حسن نے تو احناف کے گھر پر قبضہ کر کے ان کے مال سے ان کے خلاف اس میں دکان لگائی تھی' لیکن اللہ جل شاند کے فیملوں کا مقابلہ کون کرسکتا ہے الیا مناویا کہ لاکھوں روپیہ جوسرف ہوئے تنے دریا برد ہو مے کاند لم یکن شینا مذکود ا فرضیک آپ نے جوبھی پی کھا ہے اس میں کسی پروائیس کرنا چاہیے زبانی جی وخرج مجالس میں رہ جائے گا'اور آپ کی

مار مدیوں ہے گالیاں کھاتے کھاتے سننے کی عادت ہوگئ اس میں لذت محسوں کرنے ہیں اس لیے ان کونا گوارے کہ سب وشتم کرنے والے کود بی

مدیوں ہے گالیاں کھاتے کھاتے سننے کی عادت ہوگئ اس میں لذت محسوں کرنے ہیں اس لیے ان کونا گوارے کہ سب وشتم کرنے والے کود بی

زبان ہے بھی جواب دیا جائے منکر بین حدیث تو اس میں لذت محسوں کرنے ہیں اس لیے ان کونا گوارے کہ سب وشتم کرنے والے کود بی

زبان ہے بھی جواب دیا جائے منکر بین حدیث تو اس میں بہ بھی آپ کے جوابات دینے ہوئا کہ ہوئے ہیں آپ کے اتو ال کوپیش

کرتے رہتے ہیں اس کا کیا جواب ہے کوئی نئی بات نہیں مسلم نے بخاری کے متعلق کیے الفاظ استعمال کئے ہیں جا کم نے تو دونوں پر ایسا مواخذہ

کیا کہ ایک بڑی کتاب بی ان کی فروگذ اشت میں لکھ ڈائی ابو جاتم نے تو بخاری کی تاریخ پر تاریخ اس لیے مرتب کی کہ اس میں ان کی غلطیاں اور
فروگذ اشتیں بٹائا میں ان پر کیوں نگاہ نہیں ہوئی بھر فقی اے حیا ان کی تر دیدیں کرتے ہی رہے ہیں ابو بکر رازی ابو بکر مزحی 'ابو انحسین قد دری 'مینی این جواب ہوگا' خود امام احمد رحمد اللہ نے مینی این جواب ہوگا' خود امام احمد رحمد اللہ نے دری میں مین بر پہلے کھم نہیں لکھ آئی بھر امام شافعی نے کیا کی گا این جن م نے کے چھوڑ اُنا حناف نے تواب تک مدافعت ہی گی ہے۔

حالانکہ کتب رجال ان کے ہاتھ میں ہیں۔اس سے لے کرخودان کی گائی کارٹ ان ہی طرف پھیرنا چاہیے تھا ٔ حارحانہ کارروائی ان کی جانب سے ہوتو سرتسلیم تم ہے لیکن ہمارے جانب سے گناہ کبیرہ ہے میں اب دوسری جلد کا تھوڑ اتھوڑ امطالعہ کروں گااس کے بعد لکھوں گا ،
لیکن اب بھی فہرست کود کھے کر بہت سے مقامات کا مطالعہ کرچکا ہوں آپ نے کہیں بھی تنجاوز نہیں کیا 'پیاللہ کا فضل ہے آپ پراور حصرت شاہ صاحب علیدالرحمہ کا فیض صحبت ہے۔ابوالوفا

#### تبصرة كرامي مولانا عبدالماجدصاحب دريابا دي رحمة الله عليه

اس مضمون کے فقرے جا بجاملتے ہیں' اور فاصل مرتب نے اسے عملاً بھی خوب بنایا ہے' اس دور میں صدیرے کی بیرخدمت صدیث ہی ک نہیں' بلکہ کل علم دین کی ایک ہم وقائل فقد رخدمت ہے۔

مكتوب گرامى جناب مولاناسعيدا حرصاحب اكبرآبادى (صدر شعبددينيات سلم يونيور على كره) عب محترم وكرم!اللام عليم ورحمة الله

کل قاری رضوان اللہ صاحب سے انوار الباری کا حصدوم آپ کے والا نامہ کے ساتھ موصول ہوا فرط اشتیاق ہیں اس وقت اوھرادھر سے پڑھنا شروع کیا' جی باغ باغ ہوگیا' خدا آپ کوخوش رکھ ماشاء اللہ خوب کام کررہے ہیں حضرت الاستاذ رحمہ اللہ کی شاگر دی اور ذات الرامي كے ماتھ شرف انتساب كاحق اداكر ديا۔ "اي كاراز تو آيدومردال چني كنند"

جی ہاں! واقعی تھرہ میں کانی دیر ہوگئ میں خود بھی شرسار ہوں کر اول تو کتب برائے تھرہ کا انبار اس کا عام سبب ہے اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ میں اس کتاب کے بعض مباحث اور خصوصاً امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام بخاری کی ٹاانصافحوں اور ان پر آپ کے تھرہ پر خالعی علی رنگ میں کئی ورنگ میں کئی دیگھ مرکاری اور وفتری کو تاکوں معروفیتوں کے علاوہ اپنی ایک مخیم کتاب کی تالیف و تسوید میں بھی مشغول ہوں 'بہر حال اب زیادہ تا خیر نہ ہوگی یا تو مئی کے بر ہان میں ورنہ جون میں بھی مشغول ہوں 'میر حال اب زیادہ تا خیر نہ ہوگی یا تو مئی کے بر ہان میں ورنہ جون میں بھی یتا دونوں حصوں پر ایک ساتھ تھر وہ آ جا ہے گا۔

آپ نے غالبًا بن ابی حاتم الرازی التوفی کے اس حکمی کتاب ' بیان خطاء محمد بن اسماعیل البخاری فی تاریخه ' نہیں دیکھی ورندام بخاری کی تاریخ وائی پرتیمرہ میں اس سے بھی کافی مرول سکتی تھی ' یہ کتاب وائرة المعارف حیدرآ باو نے شائع کیا ہے۔ حضرت الاستاذر حساناللہ علیہ کے تائدہ میں آپ نے اس تابکاروسیاہ اعمال کا بھی تذکرہ فرمایا ہے ' اپی علی اور عمل تی میرزی کے باعث اس آفآب علم وطہارت نفس سے پی نبست کا اعلان کرتے ہوئے تحت ندامت اور شرم محسوں ہوتی ہے۔ چنا نچے یقین سیجے' جب میں نے اپی نبست آپ کی سطور پڑھیں تو شرم سے پانی ہوہو گیا۔ و فقنا الله لما یحبه و یوضاہ

والسلام: مخلص سعيداحد ١٩ يرط ١٢٠

# مكتوب كرامي محترم مولا ناعزيز احمرصاحب بهاري دامت فيضهم

استاد جامعہ اسلامیہ ڈائیمیل اس وفعہ طباعت و کتابت کاغذ تھے کا ماشاء اللہ اچھا اہتمام رہا مضامین تو ماشاء اللہ نورعلی نور بہت ہی دلیسند ہیں اور طرز بہت اچھا ہے۔ وفاع عن المحفیہ نہایت ہی الملغ اور اوضح پیرا پیش ہے ادب واحترام کا لحاظ تو بہت ہی قامل داد ہے الائمن ظلم والی صورت سے استفادہ کیا جاسکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے بری ہی نوازش فرمائی ہے کہ قلم بے باکنیس ہوا واقعت ہر حیثیت سے محنت اور کتاب ستحق صدستائش ہے۔ والسلام عربین احمد غفرائہ۔

## مكتوب كرامي محترم مولانا امتيازعلى صاحب عرشى رضالا ببريرى رامپور

صديق مرم ومحترم وعليم السلام ورحمته الله وبركانة

مقدمہ انوار الباری کا تحقیثمینداوردو کرم تامیل عظیے ہیں میں نے مقدمہ کواز اول تا آخر پڑھ بھی لیا ہے اس میں دو تین جگہ نشان بھی بنائے ہیں ان شاء الله ذرا فرصت ملے تو ککھوں گا۔

مجموعی طور پرآپ نے بے حدد اسوزی اور تخقیق سے کام کیا ہے گئی چاہتا ہے کہ انوار الباری کو دیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوجائے۔ کاش!امام طحادی کے بعد بھی احتاف نے احادیث پر کام کیا ہوتا 'اور مشکلوق سے پہلے کوئی کتاب استعال بیس آنے ککی ہوتی 'اب بہت دیر بیس ہمیں اوھر توجہ ہوئی ہے 'ہمرحال ابھی وقت بہت ہے خدا آپ کو صحت عطافر مائے اور فراغ خاطر بھی۔ والسلام مخلص عرشی۔

مكتوب كرامي محترم مولا نامحدا بوب صاحب قادري رحمة الله

جناب محرّ ممولانا محمرعبد الرشيد تعمانی صاحب كے يہاں بخارى كامقدمد دوجلدوں ميں ديكھا باختيار زبان سے تحسين وآفريں كی صدائكي الله تعالى الله تعالى الله على جزائے فيروئ اورآپ كمراتب بلندفرهائے ماكساركى كتاب (ترجمه تذكره علاء بند) كے جواكثر جگہ حوالے میں اس کے لیے دل سے شکر گذار ہوں میں خواہش مند ہوں کہ اس کی دونوں جلدیں انتہائی رعائق قیت پر جمعے بھیج دی جائیں۔ پاکستان میں قیمت ادا کردوں گا۔امید ہے کہ جواب سے مشرف فرمایا جاؤں۔

فقط والسلام: من كسار محمد الوب قاوري كراجي نمبره اسما كست ١٩٦٢ء

# مكتوب گرامى شيخ النفسيرمولا ناذاكرحسن صاحب بهلتى بنظور (مدارس) دام فصلهم وفيونهم

مقدماتوارالباری ہردوجلد بنظرغائرمطالعہ کرنے کے بعدمیر تے لبی تاثر ات حسب ذیل ہیں۔

ا۔ تدوین نقد کے دفت امام اعظم کے پاس ذخیرہ حدیث کی قلت کے گمان کی تر دید کس قدر واضح طور پرسید نا امام بخاری کے ان حالات میں اس حقیقت سے ہور ہی ہے کہ انہوں نے طلب علم حدیث میں متعدد بلا دکا متعدد مرتبہ سنرکیالیکن کو فداور بغداد کا سنراتی بار فر مایا جس کی کوئی تعداد معین نہیں ہوگئ بیاس امرکی میں شہادت ہے کہ امام بخاری کے دجود سے پہلے ہی عراق مرکز علم حدیث بن چکا تھا اور یہی وہ مرکز ہے جس میں امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فقد واصول فقد کے علوم مدون فرمائے۔

متاخرین کی تضعیف کے بارے یس مقدمہ خی ۱۱ پرجوآپ نے علامہ ابن امیر الحاج کا قول نقل فرمایا ہے وہ درایدة اور واقعة برنا وزن رکھتا ہے اور اس سے استح الکسکس کے مطالعہ سے یہ حقیقت بالکل کھل کر ساسنے آ جا دن رکھتا ہے اور اس سے استح الکسکس کے مطالعہ سے یہ حقیقت بالکل کھل کر ساسنے آ جاتی ہے کہ فد بہب اربعہ کی بنیا دمحال سنہ پر ہر گرنہیں ہے بلکہ اس عظیم ذخیرہ احادیث پر تھی جس کا بچو حصہ بروایت صحہ وضعیفہ از متقدین اصحاب محال سنہ کو بھی بعد میں نوب ہوا اور بچھ فوت بھی ہوگیا جس کی وجہ سے متاخرین اہل حدیث کوشقد مین سے الگ راہ احتیار کرنی پڑی اور انہوں نے اپنی بساط بحرجوذ خیرہ صدیث جمع کیا تھا اس پر ان کواسے اجتہادی اساس قائم کرنی پڑی۔

(۲) آپ کی محمیق تحقیقات ہے جلیل القدر محدثین کا محدثین احتاف کے ساتھ دخطر تاک مدتک تحقیبات کا برتا و طشت از ہام ہوا ہے جو بہت زیادہ قابل تحسین ولائق صد شکر ہے موام تو کیا اکثر علاء بھی محدثین کی جلالت ہے اس قد دمرعوب ہیں کہ ان کے بعض لیر ملفوظات کو بھی عمر اُنہوں کے جو اُنہوں کے بعض بیر سے بڑے محویا تھول کرتے دہتے ہیں اس تر ددک دفع ہوجاتے ہیں اس تر ددک دفع ہوجائے کا پوراسا مان اس طرح مہیا فرمادیا ہے اُنہوں الموشین فی علاء کی تحریب میں ان کا اس قدر اظہر من انظم من انھیں ہے کہ کی عالم مدیث اس سے ناوا قف نہیں روسکتا اس کے باوجود ترجہ میں مہارک کا تعمد اس سے ماری ماری ماری کا اس میں ان کا اس سے سکوت لاعلی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کیا جا اسکتا جب کہ وہ مسلم ماہر علم اساء رجال ہیں گھران کا یہ سکوت والے میں جا سکتا ہو خص خودا سے منمیر سے دریا ہنت کرسکتا ہے۔

۳۔ مقدم صفی ۱۱/۱۲ پر مولانا عبدالرؤف معاحب رحمانی کی پینوش کوانہوں نے تعلیقات بخاری کوایے عظیم ذخیرہ سے ماخوذ بتایا جس میں سے بعض ذخائر کا وجود بھی امام بخاری کے ذمانے میں نہ تھا بڑی بجیب بات ہے شایدہ مدی سے کواہ چست والامقولدا سے بی مواقع کے لیے کہا گیا ہے۔
۲۰ تاریخ کبیر میں سید تا امام بخاری کے قول در بارہ ارجاء امام اعظم و مسکت الناس عنه و عن دائبه و حدیثه کوعلامد کوش کی جواہات نے جواہات نے جواہات نے جواہات نے جواہات نے جواہات نے در کی تیز ہولیکن احتراس میں آپ کو ہالکل معدور بھتا ہے کے جواہات نے جواہات نے در کی تیز ہولیکن احتراس میں آپ کو ہالکل معدور بھتا ہے کیونکہ ان کا پیونکہ ان کا پیونکہ ان کے احتراب کو در مشرا کہ ان کے دہن میں روایت کن الرسول تک محدود سے باتی افر ادامت کے بارہ میں دہ ہرکہ در کی در ایک ان جاء کو ماسق در کی روایت تبول کرنا جائز خیال فرمات ہوں محکم یاصول محل کو تر آئی آ بت کریمہ یا پھا الحدین امنوا ان جاء کی ماسق

ہنباء فتبینوا الایڈ۔بیسب کے زویک اپنے عموم پر ہے واقعی بلامرعوبیت و برعایت حسن اوب ان حقائق کوآپ نے ورج فرما کرہم جیسوں کم علموں پر بردااحسان فرمایا ہے ان تحقیقات کو پڑھ کرول سے دعانگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوعمرطویل وتو فیق کار ہائے جلیل عطافر مائے۔

۵-جہر کی اتا گی اور اسلیل بن عرعرہ کی روایت از امام اعظم اور پھران سے امام اعظم کی تضعیف و تنقیق اور جہری مفروضہ پر استدال ال جو تاریخ صغیر کے حتر مرکو لفت نے افتیار فرمایا ہے تحقیق ور اسری کاوہ بجیب شاہ کارہ بجس کی نظیر ملئی مشکل ہے کہ تاریخ کبوت بھی شایداس سے زیادہ تو کی ہوئے بیدی کی روایت متعلق سن مجامت کا جواب علامہ کوٹر گئے نے اور روایت سفیان بطریق نعیم بن محاد کا جواب آپ نے خوب دیا ہے۔
کتاب الضعفاء الصغیر میں تضعیف امام ابو بوسٹ کا جواب آپ نے خوب دیا ہے مقل حیران ہے کہ ایسے جلیل القدر محدثین کے ان مسامیات کی آخر کیا تاویل کی جائے ایسے بی شخصی میں اور ماری ہے۔ جزء القراء قاطف الامام میں حضرت امام اعظم پر بحرکی اور کی السیف علی الامت کے لئے حقیقت انزام کا جوجواب آپ نے ویا ہے بروامسکت ہے برزور فع الیدین میں اڑتے والی روایت از ابن مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں بیش کرنا اور وہ بھی ایسے سلم امام امت کی صلالت پر نعوذ باللہ اس سے پت میں اڑتے والی روایت از ابن مبارک کے مزاحیہ واقعہ کو استدلال میں بیش کرنا اور وہ بھی ایسے سلم امام امت کی صلالت پر نعوذ باللہ اس سے پت چرا ہے کہ جس طرح حبک المشیء یعمی ویصم کی امرواقی ہے۔

عُرض ترجمہ سیدنا الم بخاری کے ذیل میں آپ نے بوے فور و فکر اور تدبرے کام لیاہے اور و فاع عن الاحناف کاحق اوا کرویاہے این کاراز تو آید ومرواں چنیں کنند۔

ے-مقدمہ صفحہ ۴/ ۴۷ مرجو آپ نے چند ضروری امور کی تنقیح نہایت مختصر طور پر کردی ہے وہ بڑی ضروری تھی 'مثلاً علواحا دیث بخاری پردیگراحا دیث پران صلاح کے وعوے کی رکا کت اور دعوائے قطعیت احادیث بخاری کی حقیقت وغیرہ۔

۸-امام طحادی کی غبادة برجوروایت عمو مادیکھی گئی ہے۔ آپ نے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اوران کا اپنے ماموں سے ترک تلمذاور پینے کی طرف رجوع کی اصل وجہ سے تحریر فرما کراس عظیم مغالط کور فع فرمادیا۔

9- توافق امام ترفدی مید مب امام اعظم کی جو چندمثالیس آپ نے تحریر فرمائی ہیں۔ وہ احناف کے لئے اطمینان قبلی کا باعث ہیں کیکن اگر استقصار کردیا جاتا تو زیادہ مفیدتھا شاید بخوف طوالت چندامثلہ پراکتفافر مایا گیاہے۔

۱۰-امام اعظم کے ہارہ میں امام نسائی کی تضغیف کا برداد ندان شمکن جواب دیا ہے۔

آ فریں بادیریں ہمیت مردان<sup>د</sup> تو!

۱۱-امام مجمہ بن شجاع بھی پرا بن جوزی وابن عدی ہے حملوں کا علامہ کوثر گئے جور دفر مایا ہے اس میں واقعی حق دفاع اوا کر دیا ہے۔ ۱۲-ابن جزم گی وسعت علی کارعب ان کی کتب کے ناظرین پر بہت زبروست پڑتا ہے کیکن حافظ ذہبی وابن مجرِّنے اس کی خوب قلعی کھول دی ہے اور ہما دے حضرت علامہ کشمیریؒنے ان کے تعصب از احتاف کوخوب واشگاف فر مایا بھس کے مطالعے کے بعدان کی متعصبانہ دائے کی کوئی اہمیت ہاتی نہیں رہتی۔ ۱۳ - مقدمه صغیر / ۹۷ امام بیمی کے خلافیات پر جوآپ نے حضرت علامہ تشمیری کاریمارک تحریر فرمایا ہے اے دیکھ کر طبیعت پھڑک انھی بڑا قیمتی ریمارک ہے یاران عصبیت نے حضیہ پر کیا کیا تم ڈھائے ہیں اللہ اکبرد کھے کر تعجب و حیرت کی انتہانہیں رہتی۔

140

۱۱۰۰ مقد مسفی ۱۲۳/۱ پر علامه ابن تیمید کے طرز تحقیق واستدلال پر حضرت شاہ صاحب نے جونقد فرمایا ہے برا عجیب ہے تاوقتیکہ ان کے لائر پیرکا گہرا مطالعہ نہ کیا جائے عام افہان اس کوئیس پاسکے خصوصا وہ جوان کی وسعت علمی سے مرعوب ہوں اس ریمارک اور دوسرے شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ باوجود ہے پایاں وسعت علمی کے ان کی نظر جذباتی زیادہ تھی جواہد کی شان ہے کیکن تینی میدان ایک دوسری چز ہے۔ یہاں معتدل فکرونظر کی ضرورت ہے جذباتی رائے کا ہر تول قابل استدلال نہیں ہوتا لیکن ہمارے ہمربان غیر مقلدین ان کے ہرقول کو متدل بچھتے ہیں اور ہماری تقیدان کے تمام اقوال کے قابل استفاد ہونے ندہو نے تک ہے دورندان کی جلالت علمی بھی کوسلم ہے احتر کا خیال ہے کہ علامہ میں خوب ہوتا ہے کہ بات ہو میں آپ معذور تھے بیہ معلوم ہوکر کہ علامہ کے اس اندہ میں میں آپ معذور تھے بیہ معلوم ہوکر کہ علامہ کے اس اندہ میں اندرہ حذبات میں محد شین نہیں ہیں ہم ہم المال علامہ کے کا من ان کی القدرا حتاف میں محد شین نہیں ہیں ہم ہم المال علامہ کے کا من ان کی دلات سے نیادہ ہیں گئی تھے۔ ان کے مقلدین کے اس طعن پر برا تنجب ہوتا ہے کہ احتاف میں محد شین نہیں ہیں ہم ہم المال علامہ کے کا من ان کی دلات سے نیادہ ہیں اور داخر دائی ہم مداحر ام اوران ہستیوں میں سے ہیں جن کا وجودامت کے لئے معتمنات سے شار ہوتا ہے رہم اللہ رہمتے والے دوران ہوتا ہے کہ استراک کے اس اللہ رہم اللہ مداحر ام اوران ہستیوں میں سے ہیں جن کا وجودامت کے لئے معتمنات سے شار ہوتا ہے رہم اللہ رہم اللہ مداحر اس اللہ مداحر اللہ مداحر اس اللہ میں سے بیں جن کا وجود است کے لئے معتمنات سے شار مداحر اس اللہ مداح

10-مقدمہ صفحہ ۱۳۰۴ پر حافظ ابن قیم کا ترجمہ آپ نے نہایت اعتدال ہے ان کا امام اعظم کی طرف سے دفاع آتا بل صد شکر ہے زیار ۃ قبور وغیرہ مسائل میں امحاء بدعات واستاذ گرامی کی محبت وخدمت کے جذبات میں انہوں نے اپ استاد کی حمایت فرمائی کیکن اگر وہ صرف دلائل سے فیصلہ فرماتے تو امت کے لئے بہت بہتر ہوتا ' ببرحال ان کی خدمات جلیلہ کا اعتراف ہمارا فرض ہے۔

۱۶- صفی ۱۳۳۱ پر حافظ ابن مجر کے ترجمہ میں طبقہ علماء کوان کے تعضبات ہے آپ نے آگاہ فرما کر بڑا احسان فرمایا ہے کیونکہ آئ متداول کتب رجال انہیں کی ہیں' جن پرعموماً اعتاد کیا جاتا ہے ایک شخص کے تعصب مزائی کی وجہ سے امت کی ایک عظیم جماعت کا گرایا جاتا ایساعظیم مغالطہ ہے جس کی جواب دہی آ خرت ہیں سخت مشکل ہے اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا تدارک سوائے ان کے تعصبات کواجا گر کرنے کے اور کسی طرح نہیں کیا جاسکتا لیکن اس موقعہ پرآپ کے اختصار نے تعلقی باقی چھوڑ دی' کاش مزیدا شلہ دی جاتیں۔

الله كريز ورقلم أورزياده

۱۸-صفی ۱۵۳/۱ پرعلامہ قاسم بن قطلو بغام مرئ کا ترجمہ جس انداز ہے آپ نے کیا ہے آج تک نظر سے نہیں گزرا تھا۔ ایے جلیل القدر محدث سے دوسرے تو کیا خودعامہ احتاف بھی اکثر ناواقف ہیں ان کی جلالت شان کی شہادت اس سے زیادہ اور کیا ہو تکتی ہے کہ کوئی ۔ حنی نہیں بلکہ عنبلی محدث صاحب شذرات نے ان کو حنات الدہر میں شار فرمایا ہے۔ المحمد الله و جزا کم الله خیراً .

9- صغیر ۱۷ مار محد شین کی صغت میں حضرت مجد والف تاتی کا ترجمه ایک عمده اور ضروری اضاف ہے جس کا سہرا آپ کے سرے ورند عموماً لوگ ایک شیخ طریقت کی حیثیت ہے آپ کو پہچانے ہیں اس سلسلہ میں شیخ عبدالحق محدث وہلوی اور مولانا سیالکو ٹی کی خالفت کا اصلی سب جو آپ نے واضح فر مایا بہت خوب ہے ذکر مخالفت تو سب نے کیا ہے مگر اسپاب کی تہد تک پہنچے کی بہت کم سعی کی گئے ہے۔

۲۰۔ صغیہ ۱۹۳/پر حضرت شاہ و کی اللہ کے ترجمہ میں ان کی ابتدائی وانتہائی تحقیق کا نصل آپ نے واضح کر کے اس تر ودکو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا ہے جو ان کی ابتدائی تصانیف عقد الجید وغیرہ کے مطالعہ سے ناظرین کو پیدا ہوتا ہے واقعی شخ ابوطا ہر کردی کی صحبت و تلمذ کا اثر ان تالیفات میں نمایاں ہے اور ایسا تا ثر فطری چیز ہے کیکن ہر محقق کی آخری رائے ہی قابل اعتاد ہوتی ہے جو فیوض الحرمین نے واضح کردی ہے اور پھر خود حصرت شاہ صاحب موصوف کی تحریر انحقی عملائے اس پر مہر تصدیق شیت کردی ہے آپ کی میتاش وجہتے اور ان سے ترجمہ میں اس کا

اضافه بوالتيتى ہے جس كى جس قدر بھى قدركى جائے كم ہے بنده اس سے بہت زياده مخلوظ ہوا۔

۱۲-صفی ۱۲/۲۱۲ پر حضرت شاه عبدالغی مجددی حنی کے ترجمہ میں بید حقیقت آپ نے خوب واشکاف کی کے مولانا سیدنذ برحسین صاحب بن کی محدثیت کا ڈنکا بجایا جارہا ہے ان کوشنے الکل حضرت شاہ الحق صاحب ہے علم حدیث میں با قاعد و تلمذ حاصل نہ تھا اور ان کی سندسند برکت تھی ندا جازت بھرصا حب تحفیۃ الاحوذی و غایت المقصو دے ڈھول کا پول کوخوب واضح کیا ہے۔ تعجب ہے کہ بید حضرات عمل بالحدیث کے مدعی ہوکراس قد دغلط بیانی اور کذب مرت کے کیسے کام لیتے ہیں۔

ے گرہمیں کمتب وہمیں ملا الخ اور مقدمہ صفح ۲۲۳/۲ پرخودان کے ترجمہ میں ان کے اسا تذہ کا پیتہ خوب دیا ہے نیز ان کی اہل وطن کے خلاف انگریزوں سے وفاوار کی کاراز بھی معلوم ہوا جس کی تقدیق کمشز دبلی کا سفار شی خطاور شمس العلماء کا خطاب اور حطام دنیا کا انعام کر رہا ہے اور کمال یہ کہ بیسب بھی خود الحیاۃ ابعد الممات (سوانح صاحب موصوف کے میس سے سجان اللہ واقعی صاحب موصوف کے یہ کمالات ان کی ولایت ومحد شیعت کے ایسے بھڑات وخوارق میں جو یا در کھنے کے قابل میں۔ تاہم حضرت امام اعظم کے ساتھ ان کے حسن ادب آئ کل کے مدعیان اجتہاد کے لئے قابل صد عبرت ہے۔

۲۲-صغیر / ۲۵۹ پر علامه مبارک پوری کے ترجمہ میں ان کی جلالت کا ادب الموظ رکھتے ہوئے تعقیبات کی جو چند مثالیں آپ نے دی ہیں ان سے ان حضرات کے معیار تحقیق کا خوب اندازہ ہوتا ہے ان مثالوں اور دیگر امثلہ کو دیکھر کہتا پڑتا ہے کہ واقعی حنفیہ مظلوم ہیں طالم ماخوذ اور مظلوم انشاء اللہ مصور ہیں اور ناصر مظلوم ماجور باجرعظیم ہوگا۔

۲۳-صفی ۲۳۳/ پر حضرت علامہ ججتہ اللہ فی الارض انور شاہ صاحب کشیری قدس اللہ سرہ کے ترجمہ میں اگر چہ آپ نے ان کی خصوصیات وفضائل دو تین صفحات میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے گئن احتر کے نزد کی سیتذکرہ حضرت والا کی شان نقتس وہ کم کو واضح کرنے میں ناکافی ہے درازیادہ وضاحت فر مادیتے تو بہتر ہوتا۔ تاہم تراجم ہے جس قد رتعارف کرایا جاسکت ہے اس کے لئے اس قدر بھی کافی ہے مشیقہ حضرت والا کی عظیم شخصیت سے تعارف کرائے کے لئے مستقل تصنیف کی ضرورت ہے دعاہے کہ اللہ تعالی کی ہاہمت بزرگ کو اس کی توفیق عطافر مائے۔ (انواد الباری میں حضرت کے علوم وتحقیقات کا ہے کشرت ذکرای کی کا تدارک کرے گاان شاہ اللہ۔

۲۳-احناف محدثین کا جس قدر آپ نے استقصار فرمایا ہے وہ قابل صد تحسین ہے۔خصوصاً اس سے اور بھی زیادہ مسرت ہوئی کہ اکثر محدثین ہند کا ذکر بلاتفریق و جماعتی تعصب ورج فرمایا گیا ہے بیٹک اہل حق کا مسلک بھی یہی ہوتا جا ہے کہ تمام اہل کمال کا اعتراف کیا جائے۔فعوز اکیم اللہ تعالمیٰ احسن العوزاء۔

۲۵-تراجم محدثین کے بالاستیعاب مطالعہ سے ایک بات میصوں ہوئی کہ بنسبت دیگر محدثین کے حنفی محدثین کی اکثریت صاحب زہد وقناعت مشتعل لعبادة فائز بمراتب قرب وولایت منقطع عن الدنیا اور راغب الی اللہ تعالیٰ نظر آئی جو جماعت حنفیہ کے لئے باعث صدافقار ہے اور بیوو آٹار مبارکہ جیں جن سے حنفی مسلک کے مقبول عنداللہ ہونے پراستشہاد کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم ہانصو اب

نوٹ: یوں تو مجموعی حیثیت ہے جلد ہانی جلداول کی طرح ساری ہی سینکٹروں عبائب ونواور علمید و تحقیقات عالیہ ہے مملو ہے جس کا مسجع اندازہ پورے مطالعہ کے بعد ہر محف کرسکتا ہے فقیر نے صرف چند مقامات کے بارہ میں اپنے تاثر ات عرض کتے ہیں ورندایک مستقل رسالہ اس جلد کے مامن پر لکھا جا سکتا ہے۔

# مكتؤب كرامي مولا ناحكيم محمد يوسف صاحب قاسى بنارسي دامت فيوضهم

انوارالباری حصہ اول کے بعد حصہ وم نظر افروز نقاش نقش ٹانی بہتر کشد زاول کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔
الجمد للہ جس طرح محان ظاہری سے آراستہ ہاس سے بڑھ کر معنوی خوبیوں کا حامل ہے مطالعہ سے جھے ایسے ہمچہدان کوبیش بہااور گراں قدر فوائد حاصل ہوئے مولف محترم کے لیے ہر بن موسے دعائگلی کہ باری تعالے ان کی حیات نافعہ کواس خدمت جلیلہ کے لیے باقی رکھے تاکہ بیخدمت اتمام تک پنچ اور اس تالیف کوسن قبول سے نوازے اور باعث نجابت ورفع درجات فرمائے اور ان کے بید کوعلوم ومعارف کے لیے کھول دے۔

ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے اسلاف کرام لیعنی ہندی علاء کی خدمات پر جن میں اشاعت متون احادیث و تالیف شروح ہے ہمیشہ فخر کیا ہے اب تک تمام خدمات عربی یا قاری زبان میں ہوئی ہیں قسام ازل نے اردوالی شستہ اور مقبول عام زبان میں بخاری شریف کی ایک نہایت ہی محققانہ اور بے نظیر شرح کے لیے (جومتقد مین کی تحقیقات عالیہ اور اکا برمتاخرین کے افادات نا درہ پر مشتمل ہوگی ایک ہندوستانی عالم مجب محترم حصرت مولا نا الحاج سیدا حمد رضاعا فاہ اللہ وابقاہ کو شخب فرمایا ، جو باعث صدناز وافقار ہے مقدمہ ہی ہے اصل شرح کی افادیت کا اندازہ ہوگا۔

حفرت مصنف تمام احناف کی طرف ہے شکریہ کے ستی ہیں کدانہوں نے فی مسلک کی تائید و تقویت کے لیے ہمت فرمانی اور قلم اشایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عزم وہمت میں برکت عطافر مائے ۔ ہمارافرض ہے کہ ہم لوگ اس کی اشاعت میں کوشش کریں تا کہ پوری کتاب جلداز جلد منصنۂ شہود پر ظاہر ہواس وقت حصرت مؤلف کی یہی قدروانی ہے نہ صرف زبانی تحسین و توصیف:

داناالعبدالصعيف محمد يوسف قاسمي غفرلهٔ





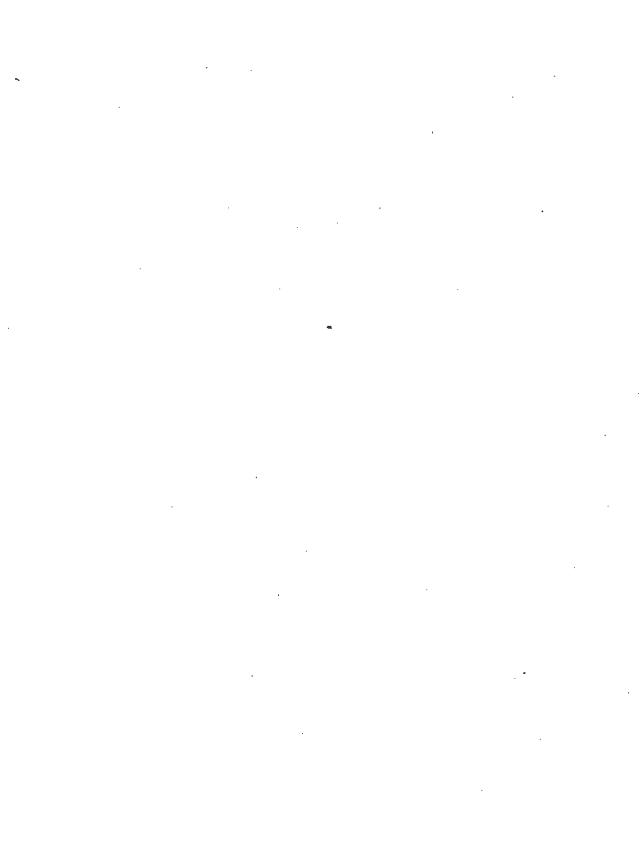

# بدالله الخانب الزجيد

# مُعَتَّلُمُّنَ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مقد مدانوارالباری کی دوجلدوں میں اکا بر محدثین کے حالات وعلی خدمات کا مختصر تعارف کرایا گیا تھا اور جلد دوم کی ابتداء میں امام بخاریؒ کے حالات میں صفحات میں دیے گئے جی اس کے بعد انوارالباری جلداول کے شروع میں بھی پچھ تذکرہ ہوا اور اس کی پخیل اس وقت پیش نظر ہے ہم کی بار پوری صراحت کے ساتھ لکھ بچکے جیں کہ جہاں تک امام بخاریؒ کی فن حدیث میں خذاقت وجال ہو تقدر کا سوال ہے یا ان کے بخاری کی مزیت وضیلت دونوں امر بے شک مسلم اور تنقید سے بالائر ہیں۔

اس مرحلہ ہے گز رکر دوسرے امور زیم بحث آتے ہیں اور ہمارے نزدیک جس طرح پہلی دولوں با توں کوزیر بحث لا ناعلم وانساف سے بحید ہے ای طرح دوسری جوانب سے صرف نظر کرنا بھی علم و تحقیق اور عدل وانساف کے مقام سے نا زل ہے۔

 حدیث کی ضرورت کودائع تر کردیا تھااور بید تقیقت ہے کہ اس وقت اگر علامہ شوق نیمون تصرت گنگوئ ،حضرت شیخ البند ،حضرت مولان طلیل احمد صاحب ایسے محدثین کی خدمات مدیث دونمانہ ہوتین تو علم مدیث کے میدان میں ہمیں بردی پسپائی سے دوجار ہوتا پڑتا۔

ان سب اکابر کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے طلب و تحقیق اور و سعب مطالعہ میں نہایت بلنداور غیر معمولی مقام حاصل کیا اور تیرہ سو سال کے ملمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان ہی کاحق تھا کہ امام بخاری ، حافظ ابن تیب ، حافظ ابن ججر محرف ان ہم ایسے بلند پا پی حققین سال کے ملمی دفاتر کھنگال ڈالے اور بیصرف ان حضرات اکا برکی جلالت قدر اور عظمت ووجا بہت عنداللہ کے پوری طرح معترف متحرف ان حضرات اکا برکی جلالت قدر اور عظمت ووجا بہت عنداللہ کے پوری طرح معترف متحرف اور مند کھر کر ان کی مدح وثنا فرمایا کرتے ہے بلکہ برمخالف و معاند کے بھی جائز فضل و شرف اور علمی ودینی قدر و منزلت کا تھے ول سے اظہار واعتراف فرمایا کرتے تھے بہاں ہمیں ضرورت و مناسب مقام کے لاظ سے کچھ چیزیں حضرت امام بخاری کے بارے میں ہی لکھنی ہیں۔

حضرت امام بخاری خود مجہد تھاوران کی فقہی عظمت تراجم ابواب سے ظاہر ہے جن میں نقد ، اصول فقداور کلام وغیرہ سب علوم سائے ہوئے ہیں لیکن یہ بجیب ہات ہے کہ جس فقہی جانب کو وہ اختیار کرتے ہیں تو دوسری جانب کو ہالکل نظر انداز کر دیتے ہیں اوراس کی کوئی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے نہ حدیث لاتے ہیں اگر چہوہ ان کی شرط ہی پر ہواور خوصیح بخاری میں بھی دوسری جگہ ہولیکن اس باب میں نہیں لاتے دوسرے باب میں دوسرے مسئلہ پر استشہاد کرنے کے لیے ذکر کریں گے۔ بخلاف امام تر فدی وامام داؤدنائی کے کہ وہ ہر دو جانب موافق وخالف کے باب باندھتے ہیں اور دونوں کی احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔

( ملا عليه وثيل الغرقد بن ص ١٨ ، كشف الستر ص ٣٩ ، ص ٥٠ م ص ٩٥ ومقد مد فين الباري ص ٣٥ وفين الباري ص ١٦١ - ١ وص ١٢ م ٢٠

ای طرح امام بخاری نے خودتو بہ کثرت قیاس کا استعال کیا ہے مگر قائلین قیاس پر بہت کھ تھیرک ہے جس کی توجید حضرت شاہ صاحب بے فرمایا کرتے سے کہ کاری کے فرمایا کرتے سے کہ کاری کے خوارات کی کتاب میں جع نہیں کئے گئے جس طرح دوسرے آئے جہتدین کے مخارات مستقل کتابوں میں جع نہیں کئے گئے جس طرح دوسرے آئے جہتدین کے مخارات مستقل کتابوں میں جع نہیں کے گئے جس طرح دوسرے آئے جہتدین کی آ راء و مسائل کے موافق ہیں اور وہ بھی جو سب سے الگ بین حضرت امام بخاری کے مخارات وہ بھی کہ بیس جو دوسرے آئے کہ جہتدین کی آ راء و مسائل کے موافق ہیں اور وہ بھی جو سب سے الگ بین حضرت شاہ صاحب کی سام بخاری کے مخارات کی رائے تھی کہ بحثیثیت مجموعی آئے محد حفید کی موافقت زیادہ ہا اور بھی تھی ہے بھی تخرور کہتیں کہ برجگہ قال بعض الناس میں امام صاحب ہی مراد ہوں یا ہرجگہ اس کھی سے مراد امام ابو یوسف ہیں اور بظاہرامام بخاری بخاری میں لکھا و قال بعض ہم ما ادا او صبی لقو ابتہ فہو الی آبائہ فی اسلام یہاں بعض سے مراد امام ابو یوسف ہیں اور بظاہرامام بخاری نے اس کی موافقت کی موافقت کی ہے خضرت شاہ صاحب کی موافقت کی موافقت کی کہ کو کہ اسلام یعن کی ہے خضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے اکثر مسائل وقف میں امام اعظم کے صاحبین کی موافقت کی ہوئے دہیں اور اس کے منافع مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں خرج ہوتے رہیں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں دوسے میں اور اس بڑمل بھی مصارف خیر میں دوسر بھی اسلام اعظم میں اس اس بھی مصارف خیر میں اس اس بھی دوسر بھی اس اس بھی دوسر بھی اس اس بھی دوسر بھی بھی دوسر بھی دوسر بھی دوسر بھی دوسر بھی بھی دوسر بھی بھی دوسر

امام بخاریؒ نے شکی موقو فدسے انتقاع کے جواز میں بھی ہماری موافقت کی ہے مگر دواس باب کے تحت حدیث رکوب البدی کولائے میں طالا تک مدی اور وقف میں فرق ہے کیونکہ امام بخاری ایسے دقیق فروق کی پروانہیں کرتے اور معمولی مناسبتوں سے ایک باب کی احادیث دوسرے باب میں ذکر کردیتے میں۔

جن مسائل میں امام بخاریؒ نے دوسرے آئمہ جہتدین سے الگ راہ اختیار کی ہے وہ بھی بڑی تعداد میں میں مثلاً آئمہ حنفیہ کے مزد کیے نماز جماعت میں حدیث الامام ضامن کی وجہ سے تضمن کی رعایت بدرجہ غایت ہے کیشی امام کی نماز مقتدی کواہے ضمن میں لینے

والی ہے اور ای لئے نماز مقتری کی صحت و نساد نماز امام پر موقوف ہے شوافع نے اس بارے ش توسع اختیار کیا اور کہا کہ امام کی نماز کا فساد وغیرہ نماز نقل پر شخہ والے امام کی نماز کا فساد وغیرہ نماز نقل پر شخہ والے امام کے چیجے بھی سی حج ہے اس کے بہال فرض نماز نقل پر شخہ والے امام کے چیجے بھی سی حج ہے اس ما کہ امام ایک وقت کی نماز والے بھی افتد امر سیتے ہیں لیکن امام بغاری توسع میں شوافع سے بھی آگے والے مقدم بھی ہوجائے تو افتد امر سیت ہے (فیض الباری سی الرا) میں آگے بیدے مقدم بھی ہوجائے تو افتد امور سیت ہے (فیض الباری سی الرا)

ا مام بخاری کے فرد کیے جین والی مورت اور جبنی فحق کو قرآن جید کی قرات جائز ہاور بقول حضرت شاہ صاحب ان کے یہال م معض کا معاملہ میں ہلکا ہے امام بخاری کا بیر مسلک جہور کے خلاف ہام بخاری کا استدلال چند آثارے ہو اور جہور نے احادیث مرفوعہ مسلد کو افتیار فرم لیسے شعر تو پھر ممانعت ہاور ان کو اصحاب سنن نے روایت کیا ہے اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری جب کی فقہی مسلد کو افتیار فرم لیسے شعر تو پھر آ خار غیر مرفوعہ کے مقابلہ میں احادیث مرفوعہ کی تاویل کرتے تھے (حضرت شاہ صاحب آ سے مواقع میں فرمایا کرتے کہ اس کی فقہ صدیث تک مرائت کر گئ مالانکہ ہوتا ہیں چاہیے کہ صدیث فقہ میں سرایت کرے ۔ حضرت گار جملہ نہایت بیش قیمت ہے اور اس کی نفصل پھر کسی وقت کی جائے گی یا کہا جائے کہ وہ احادیث ان کوئیں پیچیں جوام مستبعد ہے اس قسم کے مسائل بہت جیں جن میں امام بخاری کی فقہی مائی جی ہوریا آئمہ جبھ یون مشہورین کے خلاف ہے اور ہم نے چنداور مستبعد ہے اس قسم کے مسائل بہت جیں جن میں مثال یہ بھی کافی جین ہماں فلت مخبوائش کے باوجود اتنی بات اور عرض کرفی ہے کہ امام بخاری نے جہاں تقید رجال میں بہن ان کی شدت نمایاں ہے موقع ہو آئمی گا اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ان ہی مسائل ہو اسے مستقل رسائل میں ان کے مستقل رسائل ہے مستقل رسائل ہی سائل ہو ایک اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے ان ہی مسائل پر اپنے مستقل رسائل ہیں بہن ان بی مسائل پر اپنے مستقل رسائل

امام بخاری کے اس مسلم کی تاویل کرنی پڑی ہے بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری نے معلق کی کے بچور ہوکراور پاول نخواستہ یہ اجازت دی ہے کہ کیونکہ حدیث کے خلاف ہے بعض نے کہا کہ ان کی یہ اجازت بطور رخصت ہے بطور عزیمت نہیں ہے وغیرہ اس طرح امام بخاری نے رفع یدین کے رفع یدین میں یہ بھی فرما دیا کہ کی ایک محالی ہے بھی عدم رفع خابت نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نیل الفرقد مین میں 40 مرف عرب کی ہے اور میں 104 میں اس مورد واصحاب علی رمنی اللہ عنہ مرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے ہے بھر نہیں عن ابی اسحاق روایت نفل کی ہے کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود واصحاب علی رمنی اللہ عنہ مرف شروع نماز کے وقت رفع یدین کرتے ہے بھر نہیں کرتے سے اور امام ترقدی کے دھنت رفع یدین کرتے ہے بھر نہیں اللہ علیہ والد مسلم اللہ علیہ والد علی اللہ علیہ والد میں اللہ علیہ والد علی اللہ علیہ والد میں اللہ علیہ والد میں اللہ علیہ والد میں اللہ علیہ والد و بہارا مسلک نہیں تھا ہم زیادہ قدری ایک وجہ یہ میں ہے کہ بہت سے مسائل حنفیہ کے بارے بیل ان کو مقالے بوا والد والے الاتکہ وہ جہارا مسلک نہیں تھا ہم زیادہ قدری ایک وجہ یہ میں گیا۔ ان احتراف عالیہ ہوں کو مقالے بوا ورغلط بات پراعتاد کر لیا حالاتکہ وہ جہارا مسلک نہیں تھا ہم نے اس کی طرف اثارہ دعفرت شاہ صاحب کے ملفوظات عالیہ ہے بھی کیا ہور مفصل ابحاث اپنے مواقع پر آئیں گیا۔ انشاء اللہ تعالی ۔

ومنهالتونق للعواب والسداد (مؤلف)

#### يست عَمَ اللَّهُ الرَّحْ إِنَّ الرَّحِيمَ

بأب: من قال أن الايمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون وقال عدة من أهل العلم في قول لا الله ألا الله وقال لمثل هذا فليعمل العام في قول لا الله ألا الله وقال لمثل هذا فليعمل العاملون.

٢٥ - حداثنا احمد بن يونس و موسى بن اسمعيل قالا حداثنا ابراهيم بن سعد قال حداثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اى العمل الحضل فقال ايمان بالله و رسوله قيل ثمه ماذاقال الجهاد في سبيل الله قيل ثمه ماذاقال حج مبرور.

باب "جس نے کہا کہ ایمان عمل (کاتام) ہے کونکہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اور سے جس سے وارث تم اپنے اعمال کے بدلہ بن میں ہوئے مواور یہ کہ ارباب علم ارشاد باری فور بک الخ (اس آ سے کی تغییر کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں عمل سے مراولا الدالا اللہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کٹل کرنے والوں کواس جیساعل کرنا جا ہے۔

تر جمد: حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون ساعمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فر مایا''اللہ اوراس کے رسول پرائیان لانا''۔کہا گیااس کے بعد کون ساہے؟ آپ نے فرمایا کہ''اللہ کی راہ میں جہاوکرنا'' کہا گیا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا'' جج مبروز'۔

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کدامام بخاری کامقعد یہاں بہ ہتا تا ہے کدایمان عمل قلب ہے جس طرح پہلے ایک باب میں معرفت کو فعل قلب کہا تھا اور آیات واحادیث میں جو عمل کا ایمان پراطلاق ہوا ہے وہ بھی ای حیثیت سے ہے کدایمان اکبراعمال ہے بیم تعمد نہیں کہ "مم تعلم ون" میں عمل کو تحصر بجھ لیاجائے ایمان میں ای طرح جب حضورا کرم سلی الشعلیہ وسلم سے اعمال کے بارے میں موال کیا گیا اور آپ نے جواب" ایمان" سے دیا تو بھی بات واضح ہوئی کدایمان عمل ہے "مدیث الباب میں سب سے افسال عمل تعمد بن قبلی اللہ تعالی کی وحدا نہیں اور ایم ملی اللہ تعالی کے داست میں جہاد کر تا اور پھر ج مبر ورفر مایا۔

یج مبرور کے متعدد معانی منقول ہیں۔(۱) پورے ارکان کے ساتھ سی میں اداکر تا (۲) ایسا تج جس میں رفسے و فسوق جدال اور دوسرے گناہ شامل ندہوں۔(۳) ایسا تج جس ہیں ریا ونمود شہرت و بردائی مقصود ندہو (س) ایسا تج جوعند اللہ مقبول ہو پھرعند اللہ مقبولیت کی علامت علاو نے بیکھی ہے کہ ج کے بعد ج کرنے والے کی دینی حالت پہلے ہے بہتر ہوجائے اس معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواست دینی حالت پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہوجائے تو وہ ج کی تامقولیت کی بڑی علامت ہے اور دو کسی بڑی غلطی اور گناہ کا نتیجہ ہے خدا محفوظ رکئے اس لئے آئی بڑی عظیم الشان مباوت کی تو نیش اگر طی جائے تو ارادہ سفر ج ہے وقت واپسی تک نہا ہے دیارہ تھے نیت مال کی یا کیزگ تمام دوسرے اجمال واخلاق کی درگ محاملات کی محت وصفائی حقوق العباد کی پوری اوائیگی وغیرہ کی طرف توجہ کی جائے بیسٹر غلامی کا پنکا کر سے باندھ کر سرایا بجرو نیاز ہوکرا ہے آتا ومولا رب کریم جل بجدہ کے باجروت دربار کی حاضری اور مجبوب دوعالم سلی اللہ علیہ وہاں معمولی خاک جھائے کے باس بین کی سب سے بڑی سعاوت اور فلاح وکا مرانی کی بہت بڑی حفاشت ہے وہاں معمولی غفلت کو تا تی یا خلطی بھی بعض اوقات بہت بڑی برخرسا مان بن سکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ج کی عبادت ہاطن کے کھوٹ یا کھرے پن کو نمایاں کردیتی ہے لیعن اگر پہلے سے دینی و
اخلاقی خرابیاں موجود ہیں اوران کی اصلاح نہیں کی تو وہ فاسد مادہ اورا بحرجاتا ہے اورا کر بہتر ملکات وحالات پہلے سے ہیں اورا صلاح حال
کی مزید گلر رہتی ہے تو اس مقدس عبادت کی برکت سے ان میں ترقی ونشو ونما ہوتا ہے معلوم ہوا کہ سفر ج سے قبل اپنی اصلاح حال کی کھر بہت
زیادہ کرنی چاہئے تا کہ اسپنے حال وقال فلا ہرو باطن کو بہتر سے بہتر بنا کروہاں کی حاضری دی جائے۔اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضی سے موافق
عبادات کی تو فیق عطافر مائے۔ آئیں۔

بحث و لَظُر: افاضل اعمال کی تعیین و ترتیب مختلف صورتوں سے دارد ہوئی ہے طدیث الباب بیں ایمان کے بعد جہاد پھر ج ہے حدیث الن ذر میں ج کاذکر نہیں معتق کاذکر ہے حدیث ابن مسوویں پہلے نماز پھر پر والدین پھر جہاد ہے اورایک حدیث میں ہاتھ و ذبان کی سلامتی کاذکر ہے۔ یہ سب احادیث مجمع بیں پھراختلاف کوں ہے؟

جواب یہ ہے کہ جوابوں کا اختلاف سوال کرنے والے افتخاص اوران کے احوال کے اختلاف کی وجہ سے ہے جس کواس کے حسب مال و مرورت جس عمل کی رغبت ولائی مقصود تھی وی و کرفر مایا۔ دوسرے بیکہ افغلیت من کل الوجوہ کا بیان مقصود تھیں ہوتا اور بعض اوقات کسی وقتی مرورت واہمیت کے باصف میں محمل کی اہمیت وافغلیت قائم ہوجاتی ہے اس لئے اصولی بات کی ہے کہ جس وقت کی عمل کی اورا و مقیاح و مندی کے دوست کی عمل کی اورا و مقیاح و مندی کی بیاری و مندی کی مسلم کی اورا و افغال ہے۔

یہاں امام بخاریؒ نے جوآ یت سورہ زخرف کی پیش کی ہے تلک المجنة التی اور لتموها بما کنتم تعملون بش مونین کے کے جنت کا حصول بطور درا ثبت اور بیوش اعمال بتلایا گیا ہے اور آ یت سورہ توبیش ان الله اشتوی من المعومدین انفسهم واموالهم بان نهم المجنة سے صرف بطور موش اعمال مغہوم ہوتا ہے اس لئے یہاں ورا ثبت کا مطلب معلوم ہوتا ہے کے وکر درا ثبت کا عام مغہوم کی میت کے چھوڑے ہوئے مال کا مالک ہوتا ہے جوئ تعالی جل ذکرہ کی طرف منوب نہیں ہوسکا۔

اس افکال کو پیش کر کے ملام محقق مافظ مین نے جواب دیا کہ ہے ہاب تشبید ہے ہے وجھڑی نے کہا جس طرح میت کا ہاتی مال ورشک مکلیت میں آ کران کے پاس آ کراہے ذاتی اموال کی طرح ہاتی رہتا ہے اور کوئی اس کو چھین نیس سکتا۔ یہاں بھی جشت مومنوں کے پاس میشدر ہے گاتو کو یا بنا کے اعدت شید موفی اور ہاتوں میں نہیں دوسرا جواب ہے ہے کہ مورث کا فرکوتر آرویا جائے۔

ا م کوئلہ برخص کے لئے دوفعکانے آخرت بیں بنائے کے بین آئیہ جند میں دومراجہم میں۔ چنا نچھ تخضرت ملی الله علیه وسلم نے ادشاوفر الم کہ براہل جند کواس کا فعکانہ چہم کا بھی دکھایا جائے گا۔ جس پروہ شکر خدا بھالا ہے گا اور کیچھا کہ اگر خدا جھے جائےت ندیتا تو میں جہم میں جاتا 'ای طرح اہل ٹارکواس کا فعکانہ جنت کا دکھایا جائے گا جس پر وہ حسرت کرے گا'کاش اخدا دندتھائی جھے بھی ہدائےت و یتا (نسائی این مردد پٹنیر این کیشری الا ۱۵۸)

چونکہ اس کا حصہ جنت میں تھا جس سے وہ کفر کی دیدہ محروم ہوگیا اس لئے اس کا حصہ بھی نتقل ہوکر مومن کول گیا اور بطور وراثت ملنے کی صورت ہوگئی تیسرا جواب رید کہ مورث خدائے تعالیٰ ہی کو کہا جائے اور بطور مجاز کے وراثت کو بمعنی عطالیا جائے ' کو یا عطاء کو (تحقق استحقاق کے اعمر ) ایراث کے ساتھ تشہید دی گئی (عمرة القاری میں ۲۱۵)

محقق بینیاویؒ نے بیتو جید کی کہ جزا ممل کومیراث سے تثبید دی گئ ہے کیونکہ جس طرح میراث مورث کے بعدرہ جاتی ہے عمل کرنے والے کے بعداس کے ممل کی جزاء پیچھے دہ جاتی ہے۔ واللہ اعلم ۔

اوپرکی وضاحت و تفصیل کے بعدیہ بات صاف ہوگئی کہ جنت کا حصول بطور جزاوعوض ہوگا' جیسا کہ سورہ تو بہ کی آیت اشتراہے بھی معلوم ہوتا ہے اس کے تغییری فوائد (مؤلفہ حضرت علامہ عثاقی) سے متغید ہوکرا بے ایمان کوتازہ کیجئے۔

''اس سے زیادہ سود مند تجارت اور عظیم الشان کا میابی کیا ہوگی کہ ہماری حقیری جانوں اور فانی اموال کا خداوند قد ہیں خریدار بنا'
ہماری جان و مال کوجو نی الحقیقت اس کی مخلوق ومملوک ہے۔ محض او نے ملا بست سے ہماری طرف نبست کر کے'' جبح" قرار و یا جوعقد ربح میں مقصو و بالذات ہوتی ہے اور جنت جیسے اعلی ترین مقام (یا بہترین دولت الازوال) کواس کا'' دخمن'' (قیمت) بتلایا' جوجی (خرید نی چیز) کے حصول کا وسیلہ و ذریعہ ہوا کر تا ہے۔ صدیت جس نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم مے فرمایا کہ'' جنت میں نوشتیں ہوں گی جن کو ندا تھوں نے دیکھانہ کا نول نے سااور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال وخطرہ گزرا''۔اب خیال کروکہ جان و مال جو برائے نام ہمارے کہلاتے ہیں انہیں جنت کی قیمت و جمن نہیں بتایا۔ نہ اس طرح کیا کہ حق تعالی بائع ہوتے' ہم مشتری ہوتے' بیش تعالیٰ کے لفف و کرم کی حدہ کے دوراسی حقیر چیز کے معاوضہ میں جنت جیسی لازوال وقیتی چیز کو ہمارے لئے خصوص کردیا' جیسا کہ بالجنہ کی جگہ بان تھم الجنہ فرمانے سے ظاہر ہوتا ہے۔

یم جان بستاند و صد جال دہد آ تک در وہمت نیایدآل دہد جال دی وی ہوئی ای کی سمی حق تو بد ہے کہ حق ادا نہ ہوا

پھر بیٹیں کہ ہمارے جان و مال خرید لئے گئے تو فورا ہمارے قبضہ ہے نکال لئے جائیں بلکہ صرف اتنا مقصود ہے کہ جب بھی موقع وضرورت پیش آئے جان و مال خدا کے راستہ میں پیش کرنے کو تیار رہیں دینے ہے بکل ندکریں خواہ وہ لیں یا ندلیں ای کے پاس چھوڑے رکھیں ای لئے فرمایا" بقاتلون فی صبیل افٹہ فیقتلون و یقتلون"۔ لینی مقصود خداکی راہ میں جان و مال حاضر کردیتا ہے اس کے بعد مارین یامارے جاکیں دونوں صورتوں میں مقدیح پورا ہوگیا اور لیکنی طور پر قیمت کے ستی تھی ہرسے ''۔

ان کویاد نیا کتام مسلمان مردو کورت خداکی ریز دوؤ فوج نے نمازان کی فوجی پریڈے جوابیخ آقاد شبنشاہ کی بندگی دا طاعت دفاداری فرما نبرداری کا ضروری مثان دشعاد ہے۔ (سیما ہم فیی و جو ہم میں الو السبجود) جوکسی دفت اور کس مال میں نبیں مجدو اجاسکا کرنے اللہ وجزب الشیطان میں بہی نما قاصل ہے مجابرام کا ارشاد ہے کہ ہم مسلمان و فیر مسلمان کا فرق فم از پر جے اور نہ پڑھے ہے۔ دیوی فوجوں کی پریڈ تواج ہم و بدن کی ترقی کے لئے ہے کیا اسلامی پریڈ کا داحد متعمد تواج و دواتی کی ترقی ہے کہ اسلامی کی سرتان کا تمام دو حاتی کا ترقی ہے کہ کہ کا داحد متعمد تواج و دواتی کی ترقی ہے کہ کی کہ ہوتی کی سرتان کا تمام دو حاتی کی ترقی ہے کہ کی کہ کی اس کا میں میں کا میں میں کہ میں انہاں میں میں میں میں میں کرتی ہے کہ کہ کہ کا داحد متعمد تواج ہوتی کی ہوتی کی میں تو دو میں کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا عبد ادراس کے ہرا فرمان کی باندی پر بھی حاصل نہیں تو وہ نماز اپنی حقیقت ومغزے خالی ہے خوش مجھ طورے نماز پڑھنے دالے مسلمان حزب اللہ اللہ کا اعلان ہے۔ آگر یسب چڑی کی نماز کی باندی پر بھی حاصل نہیں تو وہ نماز اپنی حقیقت ومغزے خالی ہے خوش مجھ طورے نماز پڑھنے دالے مسلمان حزب اللہ ( دان کی بین جو ہم دفت خدائی احکام کی تحل کے دست بستہ مستعدد تیار ہیں۔

سے لینی بینروری نیس کرمیدان جہاد میں جا کر مارے ہی جا کیں ایٹی بیٹتر ہوتا ہے کہ قاتی و منصور ہوکرا بی جانیں سلامت نے کروا لیں آ جاتے اور جتنا مال راہ خدا می صرف کیا تھا اس سے کہیں زیادہ بطور نئیست لے آتے ہیں حضرت خالدر منی اللہ عند کا واقعداس سے پہلی جلد میں گزرچکا ہے بیسیوں میدان جنگ میں شریک ہوئے جم میں کوئی جگہ ہاتی نہمی جہاں تیرو کوار کے زقم ندہوں کرآپ کی وفات بستر پر ہوئی۔ جب يتشرت سائة اللي كدونول جنت بعوض اعمال موكا تويه بات بعي معلوم موكى كدبسب اعمال ندموكا كونكد مارى معرفت حق معرفت سے نازل تر اوراعمال حق اعمال سے قاصر در قاصر ہیں کوئی بڑے سے براول مقرب بھی خیال نہیں کرسکتا کہ اس کی معرفت وعبادت حق تعالیٰ کی شان بے چون و بے چکوں کے لائق ہے اس لئے ایمان واعمال کو دخول جنت کا سبب حقیقی بنانا کیوکر درست ہوسکتا ہے؟ اول توزلات ومعاصی کی سدسکندری ہمارے اور جنت کے درمیان بہت بڑی حائل و فاصل ہے۔اس کووہ اپنی شان کر می سے بناویں اور مغفرت سے نواز دیں کھر ہماری ناتص معرفت وعبادت کوتھن اپنے نفل وانعام سے شرف تبول بھی عطافر مادیں تو و واس لائق کہاں کہ اِن کے وض حق تعالی اپنی جنت تھیم اپنے رضوان عمیم اور دیداعظیم جیسے آنعا مات احسانات وتشریفات سے نوازیں ب

اے برتراز خیال و قیاس و گمان و وہم در ہرچه گفتندایم وشنیدیم وخواندہ ایم

وفتر تمام گشت و بیایاں رسید عمر ما بحینال در اول وصف تو مانده ایم اس لئے بہت سے عارفین کاملین نے تو حمد ونعت کی سبیل صافی کی شناوری کوبھی اختیاط ہے بالاتر قرار دیا کدمبادا کوئی غلطی وخطا

سرزدہوجائے اور نیکی برباد گناہ لازم ہو۔ انہوں نے کہا۔

تنائے میتوال گفتن در ددے می توال سفتن

زلاف حمد ونعت اولى است برخاك ادب نفتن

(سيد هے سيد هے ثنا وورود پڙهؤ بهت زياده خيالي گھوڑے مت دوڑاؤ)

اس معلوم ہوا ہے کہ صدیث الباب اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں آیا ہے کہ کوئی مخص اینے عمل کی وجہ سے جنت میں واغل نہ ہو سکے گامحابے نے عرض کیایار سول اللہ آپ؟ فرمایا میں بھی نہیں بجزاس کے کہ خدائے برتر مجھکوا پی رحمت کی نواز شوں سے ڈھا تک دے جب افضل خائف عينة الحقائق فجرانبياء وامم (ارواحتافداه) صلى الله عليه وسلم اسينا بارے ميں ايبافر مائيں تو دوسروں كا حال معلوم - وجه وہي ہے كه اعمال میں خودصلاحیت وخول جنت کےسبب حقیق فینے کی نہیں ہے اس کے لئے اس کی رحمت ، تبولیت اور خصوص فعنل وانعام ہی در کارہے۔ اس ماری بحث سے بینہ مجھا جائے کہ جب اعمال پر مدار نہیں محض اس کے فضل وکرم پر ہے تو ہم اصلاح اعمال بھیل اخلاق اور واجبات اسلام کی اوا یکی میں تسائل برتے لگیں کوئدہم ے مطالبہ پوری پوری طرح اطاعت وفر مانبرواری کا ہے۔ بایھااللدین آمنوا ادخلو افي السلم كافة (بقره)ا اايان والوااسلام كويورا يورا قبول كرو يعني ظاهرو باطن عقيده وعمل بين تمام احكام اسلام كالتباع كرو\_يايها المذين امنوا اتقوا الله حق تقاته والاتموتن الاوانتم مسلمون (آل عران) اسائيان والوادرت ربوالله سيجيما اس ے دُرتا جا بے اور تبیاری موت بہر حال اسلام بی برآئی جا ہے۔ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم الاية (بقره) كياتم نے مجدلیا کہ بوں بی جنت میں داخل ہوجاؤ کے اورتم سے سخت سخت امتحان مہلے مسلمانوں جیسے ند لئے جائیں گئو اما اللدین سعد و الهفي الجنة( بهوه ) جنت يش نيك بخت لوگ جاكيل كئلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الدين سعد والهفي المجدة (مريم) بم ائي جنت كا وارث وستحق اسية بندول من سعصرف ان كوبنا كيس ع جومقى و يرجيز كارجول ك\_للذين اتقوا عند وبهم جنات آلایة (آل عران) صرف متی پر بیزگارول عی کے لئے ضدا کے پیال جنتی بین فمن زحزے عن الناد وادخل المجنة فقد فاز (آلعمران) وای مخض حقیقت میں کامیاب ہواجس نے اپنے اعمال وکردار کے ذریعے دوزخ سے دوری اور جنت کے دخول کی سعادت حاصل کر لی چربیمیون آیات میں اہل جنت کے اعمال واوصاف اورستحقین جہنم کے افعال وخصال ہتلائے ہیں راقم الحروف نے الى بهت أيات يجاجع كى بي مريهال بخوف طوالت ذكر فيس كم كيس

امام بخاری نے اپنے استدلال کے لئے دوسری آیت پیش کی فور بک لنسنلنهم اجمعین عما کانوابعملون کربہت سے الل

علم نے یہاں عمل سے مراد قول لا الدالا اللہ سمجھا ہے بینی ایمان اس پر حافظ بیٹی نے امام نو وی کا قول بیٹی کیا کداس آیت بیں دوسری وجہ بھی ہے اور وہی مختار دیسندید و بھی ہے بینی ہم ان سے تمام اعمال تکلیفیہ کے بارے بیں سوال کریں گے اور جس نے اس کوکلے تو حید کے ساتھ خاص کیا' اس کا دعوی تخصیص بلادلیل ہے لہذا مقبول نہیں' بھر پہلے لوگوں کو متدل حدیث تریدی فقل کر کے اس کی تضعیف کی ۔ (عمد وص ا/ ۲۱۵)

#### جهادفي سبيل الله

گذشته مدیث کی بحث و نظر میں جہا و وقال پر حسب ضرورت کھا جا چکا ہے اس مدیث میں ایمان کے بعد افغال عمل جہاد فی سیمل اللہ کو فر مایا ہے جس کی فرض صرف اعلاء کلمۃ اللہ ہوتی ہے اور جسیا کہ پہلے ہی وضاحت کی ٹی جوقال یا جنگ کسی دنیا وی غرض کم کئی فوصات ندہی عصبیت یا جذبہ انقام کے سب ہوتو وہ اسلامی شریعت کی نظر میں نہ مطلوب ہے نہ مجموعہ پھر اسلامی جہاد کو بعض لوگوں نے صرف وفاعی جہاد میں مورود کیا ہے مطلا مولوی جراغ علی مرحوم نے اگریزی میں ایک کتاب کئسی جس کا اردور جرد 'دختیت الجہاد کے نام سے مدت ہوئی شائع مواد النہ مولوی جراغ علی مرحوم نے اگریزی میں ایک کتاب کئسی جس کا اردور جرد 'دختیت الجہاد کے نام سے مدت ہوئی شائع مواد النہ مولوی جراغ علی مرحوم نے اگریزی میں ایک کتاب کئسی جس کا اردور جرد 'دختیت الجہاد کے نام سے مدت ہوئی شائع مواد النہ مولوی ہوا تھا وہ نے اور میں جنتے غزوات و مرایا ہوئے 'وہ سب دفاع کی ہوئی کو وات و مرایا ہوئے 'وہ سب دفاع کی تھے۔ اور آئی ہے۔ اور آئی میں ہوگی دفت میں نور کہ بھی تر بھی ہوگی کہ فلاں پر سے بور میں ہوگی کہ فلاں پر سے بور مولوی کہاں کو گی وقت میں نور کے کہاں کی بات کو کیا انہیت دیے ' مجد کہاں مسلوری کہی ہوگی کہ فلاں پر جرب بور کی جوال کو کی جان نہیں گرا بندا میں ایک کیا ہوں کا مواد ہوں کے ایک مرحوم کی خوشہ ہوگی کہ فلاں پر جو بہوگی کھا جائے گا وہ ذیا دہ تر مولوی جراغ علی مرحوم کی خوشہ ہوگی خواہ میں ایک تعرب مولوں جراغ علی مرحوم کی خوشہ ہوگی خواہ میں ایک تعرب نوگی خواہ کی ایک کا بوری کا حواد ان کی کتابوں کا حواد دے یانہ دے''۔

ہمارے ہندوستان کے اندروہ دور بھی بھیب گزراہ کے مصنف تحقیق الجہا دجیسے چند محققین پیدا ہوئے جنہوں نے علماء سلف وخلف کو جالل دکم علم سمجماا در کسی ایک دوعالم میں کوئی اخلاقی کمروری دیکھی تو سارے علماء عصر پرمنظوم تیرالکھ دیا۔ انتہائی ذاتی علم عربیت کا بھی کامل نہیں محرقر آن مجید کی تغییریں تک لکھ ڈالیں واللہ المستعان۔

جہاد کے موضوع پرایک اچھی قابل قدر تخیم کتاب'' الجہاد فی الاسلام'' کے نام سے مولا نا ابوالاعلیٰ مودودی کی شائع ہوئی تھی اس میں اسلامی وغیراسلامی جہاد کی پوری تفصیل آگئی ہے' اسلامی جہاد کی دفاعی واقد امی ہردوشم کی تحقیق طرز سے واضح کیا ہے۔دوسرے ندا ہب کے جہادی نظریات ومقاصد ٔ دنیا کی مشہور چنگوں کی ضروری تاریخ ہے واقف کیا ہے۔

اسلامی اصول وقوائین جنگ کا تقابل مجی و نیا کی سابقہ و موجودہ متدن قو موں کے اصول وقوائین سے خوب واضح کیا ہے اور اسلامی جہاد کی برتری منرورت واجیت کودل شین انداز میں پیش کیا ہے خوض یہ کتاب ہر طرح کھٹل اور نہایت گرانقد رمعلومات کا فرخیرہ ہے۔ بڑی اللہ المولف خیر المجزاؤیہ کتاب بہت و صد کے بعدد وہارہ شائع ہوئی ہے گرای طویل مدت میں جدید معلومات کا اضافہ بھی ہوتا جا ہے تقاریب کی محسوں گئی۔

المجزاؤیہ کتاب بہت و صد کے بعدد وہارہ شائع ہوئی ہے گرای طویل مدت میں جدید معلومات کا اضافہ بھی ہوتا جا ہے تقاریب کی محسوں گئی۔

المجزاؤیہ کی کریم سی اللہ علیہ و شائع میں مارے غروات و مرایا دفاقی اور اقدامی جہادایا بی تجرومی عند ہونے ہی کہ وہ سے شارع علیہ السلام کی است ہونے ہی کہ وجہ سے شارع علیہ السلام کی ارشاد کے مطابق مقتد اس اور ہے تھے اس کی ممل بحث اس میں موقع ہرائے گا۔ انشاء اللہ تقائی۔

باب .... اذالم يكن الاسلام عى الحقيقة وكان على الاستسلام اوالخوف من القتل لقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوآ اسلمنا فاذاكان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عندالله الاسلام الاية.

٢٧ ..... حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهرى قال اخبرنى عامر بن سعد ابن ابى وقاص عن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رهطاو سعد جالس فتركب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً هوا عجهم الى فقلت يا رسول الله مالك عن فلان فوالله انى لاراه مؤمناً فقال اومسلماً فسكت قليلاً ثم غلبنى مآ اعلم منه فعدت لمقالتى و عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ياسعد انى لاعطى الرجل وغيره احب الى منه خشية ان يكبه الله فى النار واه يونس و صالح ومعمر و ابن الحى الزهرى عن الزهرى.

باب: ''اگرکوئی حقیقت میں اسلام پر ندہو محص ظاہری طور ہے اطاعت گزار ہوئیا جان کے خوف ہے (اسلام کا نام لیزا ہو) تو وہ (بعاہر) مسلم کہلائے گا' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دیماتی کے جیں کہ 'نہم ایمان لائے کم کمبددو کہنیں! تم ایمان ٹیس لائے ہاں (یوں) کہوکہ مسلمان ہو مجے'' تو اگر کوئی (محض) فی الواقع اسلام لایا ہوتو اللہ کے نزدیک وہ (موس) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا'' اللہ کے نزدیک (اصل) وین اسلام بی ہے''۔

ترجمہ، حضرت محد بن افی وقاص وضی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندلوگوں کو پکھے عطافر مایا اور سعد

بھی وہاں بیٹھے بتے (یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہیں سے ایک فض کو نظرا تدا کر دیا جو بھے ان سب سے پندھا ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وجہ سے فلاں آدی کو چھوڑ دیا شدا کی تم اجیس تو اسے مومن جمتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مومن یا مسلمان؟ پکھ دیر میں خاموش رہا۔ اس کے بعد اس فض کے متعلق جو جمعے معلومات تھیں انہوں نے جمعے مجبود کیا اور میں نے دوبارہ وہی بات عرض کی کہ خدا کی تم اسلم والے مومن ہے کہ وہ کہ جمعے محبود کی اس نے مسلم اس معلوم تھا اس نے مقاضا کیا۔ ہیں نے پھر دی بات عرض کی ۔ حضور علیہ السمام ؟ ہیں پھر پھر دیر چپ رہا اور پھر جو پکھ جمعے اس محتم کے بارے ہیں معلوم تھا اس نے مقاضا کیا۔ ہیں نے پھر دی بات عرض کی ۔ حضور علیہ السمام سے نہ پھر اپنا جملہ دہرایا۔ اس کے بعد قرمایا اسے معد اس کے باوجود کہ ایک محتم کی اللہ اسے آگ ہیں اور دھانہ ڈال دے اس معد اس کے دور کی سے دوایت کیا۔

زیادہ عربی ہے ہیں دو سرے کواس خوف کی دجہ سے (مال) دیتا ہوں کہ کیس (دہ اسے افلاس یا کے پین کی دجہ سے اسلام سے نہ پھر جا سے ادر ا

تشریح: معلوم ہوا کہ آ دی کوجس ہات کے مجھے ہونے کا یقین ہواس پرتم کھاسکتا ہے دوسرے یہ کہ سفارش کرنا جائز ہے اور سفارش کو قبول کرنایار دکرنا دونوں جائز ہیں۔ تیسری یہ کہ جنت کس کے لئے یقی نہیں سوائے عشر ہبشرہ کے چوتنے میہ کہ مومن بننے کے لئے تھی زبانی اقرار کانی نہیں قلبی اعتقاد بھی ضروری ہے یا نچویں یہ کہ تالیف قلب کے لئے نومسلموں پر دوپیے مرف کرنا درست ہے۔

بحث ونظر: حصرت شاه صاحب فرمایا کهام بخاری کامقعد ترجمة الباب سے بیٹ کمعتبرد غیرمعتبراسلام کافرق بتلادین اس طرح کہجواسلام دل کی مجرائی اورصدق نیت کے ساتھ ہے دہی عنداللہ معتبر ہے اوروہی موجب نجات بھی ہے جس کوفر مایا "ان المدین عنداللہ الاسلام" اسلام کوا نیا ایسندیدہ دین بتلایا اور جواسلام صرف ای ورکی یا تل وو کھاوٹی ہو کیفس الامروواقع بیس اس کی کوئی حقیقت ووجود نہ ہوتو وہ غیر معتبر ہے۔

عام طور پرشراح نے بظاہر آیت الاعراب احدا" ذکر کرنے سے بیت مجما ہے کہ امام بغاری یہاں معترضین کے اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں گہر آیت الاعراب احداث الاعراب احداث الاعراب احداث الاعراب احداث الاعراب احداث العان واسلام کی تعزیب کے تقریب کے جواب میں امام بغاری نے یہاں بتا یا کہ اسلام لغوی بحثی طاہری تا بعداری بغیر تقدیق کی معتبری نہیں ہے تو اس کے ایمان کے ساتھ اتحاد کا سوال مجمی غلا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ہے کہ بیشر ح اس لیے بھی مناسب نہیں کداعتراض پوری طرح وقع بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ حق تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے اگر چدا بیمان کی نفی کی ہے مگر اسلمنا کہنے کی اجازت تو دے ہی دی ہے خواہ وہ اسلام واقعی ہویا غیر واقعی ۔

لہذااس جگدام مبخاریؒ نے مسلداتھا واسلام وایمان ہے کوئی تعرض نہیں کیا ہے البتدا گلے ترجمہ میں اس کولیا ہے بہاں امام بخاریؒ کے نظریا تھا وایمان واسلام کی وجہ سے بیخیال ہوگیا کہ جواب سوال وے رہے ہیں۔

خوف فل كي وجه سے اسلام لا نا

ایسے اسلام کی کئی صور تیں ہیں ایک ہے کہ جروا کراہ سے اسلام لائے اورول ہیں اسلام سے نفرت ہؤوہ نو قطعاً کا فر ہے دوہری صورت ہے کہ اس کے نزد یک سب دین برابر ہوں اور ہردین کو اختیار کر لینا جا کر بجھتا ہوا دراسلام قبول کر لے تو چونکہ اس نے بھی تھن اسلام کودین ہی تھے کہ قبول نہیں کیا ہے وہ بھی کافر بی ہے اور بظاہر یہ دونوں صور تیں امام بخاری نے یہاں مرادلی بین تیسری صورت ہے ہے کہ اسلام تو کسی جروا کراہ بی سے اختیار کیا تھا گر پھراس پر راضی ہوگیا، کو یا خوف فیل سے طاہری اسلام کے ساتھا اس نے اپنے قلب کو بھی اعتقاد دفقد بی پر آ مادہ کرلیا تو وہ بالا تفاق موس ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جس نے ظاہری الفاظ ترجمۃ الباب پر نظر کر کے یہ خیال کیا کہ امام بخاری اس کو بھی موس قرار نہیں دیے اس نے بہت غلط سمجھا۔

استنسلام كي اصورت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ استسلام 'سلم بمعنی سلم سے بھی بطریق مصالحت ججور آاسلام لایا اور صرف زبان ہے کہاول بیں کچھٹیں 'تو ایسا اسلام بھی معترنہیں ہے کیونکہ باب استفعال کے خواص سے بیٹی ہے کہ کوئی کام بغیر رغبت قلب کے کسی مجودی یا دل کی ناخوثی کے ساتھ کیا جائے فرمایا بیٹ نی آئی باب سے بہت جگہ لکتا ہے 'اگر چہ علاء صرف نے ذکر نہیں کیا' جیسے لفظ استخفاظ آیت بما استحفظوا من کتاب اللہ و کانوا علیہ شہداء (ماکدہ) لین احبار بیروٹ کتاب اللہ کی تفاظت بطوع ورغبت نہیں کی بلکہ ان پر خلاف طبیعت اس کی حفاظت کا بوجھ ڈال دیا گیا یا استسار) کے معنی اپنے کو مجود آسر سمجھ لینا یا استسار بمعنی خواہ مخواہ گدھ بن جانا' اس طرح استسلام بھی ہے کہ سلمان ٹیس گرکسی مجود کی سالام ظاہر کر رہا ہے۔

### أرى اوراً رئى كا فرق

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تمام ائم لغت نے بالا تفاق کہاہے کہ صیند معروف بمعنی یقین اور مجہول بمعنی بمعنی شک ہوتا ہے شاید اس لئے کہاول رویت (بھری) سے اور دوسرارائے سے ہے۔

شیخ ابن ہمام نے بھی باب الصیام میں بہی کلھاہے یہاں صیغہ جمہول اولی معلوم ہوا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یقین وجزم کے ساتھ کوئی بات کہنا سوئے ادب ہے اور بعض کی رائے بیہے کہتم کے لحاظ سے معروف بہتر ہے کہ حضرت سعدؓ نے تم کھا کرکہا میں اس کومومن سجھتا ہوں وقتم کے لئے شک کی بات موزوں نہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیہ بات اس لئے کمزور ہے کہ واللہ لاطند کداکہاجاتا ہے کیعی ہم بخدا میں فلال کوالیا گمان کرتا ہوں اگر ہم کے لئے صرف یقینی بات ضروری ہوتی توظن وگمان پر ہم جائز نہ ہوتی 'حالا نکہ وہ قطعاً جائز ہے۔

#### اومسلما كامطلب

علام محقق حافظ عيني في في حاص عياض في المركم المركب المركب

اس نے نفظی غلطی و معنوی پیچیدگی پیدا کی۔مقصد شارع بیہ کہ دونوں لفظ کیے جائیں۔اس میں احتیاط ہے کہ کسی کے ایمان کے ہارے میں (جو باطن کی چیز ہے کوئی قطعی تھم نہ لگایا جائے بعض نے اوکو بمعنی بل کہا ہے گویا پہلی بات سے بٹا کرتلقین قرمائی کہ موٹ نہیں مسلم کہؤلیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس محتص کے ایمان میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وشک تھا بلکہ حدیث میں انہی کے متعلق حضور کئے بری مدح فرمائی ہے۔

# جعیل بن سراقه کی مدح

وہ بڑے جلیل القدر صحافی سے پورانام جھیل بن سراقہ ضمری ہے ان کی بڑی منقبت یہ کہ ایک دوز فر دوعالم صلی اللہ علیہ وہلم نے صغرت ابوؤ روشی اللہ عندے پوچھا" تم جھیل القدر صحافی ہے جھیا ہوں علم مجابزین ہیں 'فر مایا چھافلاں مخص کو کیسا خیال کرتے ہو؟ عرض کیا" وہ تو سرواروں ہیں سے اللہ عبر دار ہیں 'اس پر حضور گئے ارشاد فر مایا (سن او!) تمبرارے محدوم سروار جھیے تو گوں سے گرساری زبین بھر جائے توان سب سے بیھیل افعال ہیں'۔
ایک سروار ہیں' اس پر عرض کیا کہوہ فلاں مخص ابیبا ہے تو حضور آپ کے ساتھ خصوصی احسان کا معاملہ کیوں فر ماتے ہیں؟ آپ سے فر مایا وہ اپنی تو م کا سروار ہے' ہیں اس پر عرض کیا کہوہ فلاں میں کہ تا لیف قلب کرتا ہول'۔ (مند کھرین ہارون الرویانی وغیر وہا سادیج)

### ايك اشكال وجواب

پھریاشکال رہتا ہے کہ جب وہ ایسے بھے تو ان کے بارے ہیں آپ نے معظرت سعدکوموں کئے پر کیوں ٹوکا۔ جواب بیہ ہے کہ بیشک ان کے بارے ہیں اسلام وایمان کے متعلق کوئی شک ور دونہیں تھا گر حضورا کرم سلی انشد علیہ وسلم نے بطوراصلار ' عبیہ وتا ویب اس اصول کی طرف رہنمائی فرمائی کہ کسی کے باطن یا کسی میرتبہ عنداللہ کے باخ وقوق و برخ م کی بات اوروہ بھی پیغیبر کی موجودگی ہیں پھی کہنا مناسب نہیں 'چنا نچای طرح جب حضرت عاکشرضی اللہ عنہائے ایک افعماری کے بچی وفات پرفر ما یا کہ وہ فوق قسمت تو جنت کی ایک جو پھی اندان کو بھی ٹوکا کہ ایک بات مت کہ والا تک میہ بات معلوم تھی کہ دوایک مسلمان کا بچی تھا اور مسلمانوں کی تابانغ اولا و سب جنت ہیں جائے گی جو پھی افتان سے اولا و مشرکین بات کہ موجود گی میں کہ وہ ان مسلم نے وہاں بھی ایک اصولی بات کے پیش نظراصلاح فرمائی خاص جزی کسی جگر مقصود نہ تھی اصولی بات بہا کہ مامور غیب کے متعلق قبل انتظام کوئی حتی بات کہ دیا مناسب نہیں 'خصوصی صاحب شریعت کی موجود گی میں کہ وہ ان سب میں ذیادہ علی اللہ ہم اللہ ایم راست کے اندراس کی رہنمائی کا انتظار کرنا چاہئے نہ یہ کہ اور بات تھا تو ان کا اکثری جو اب ' انشدور سولہ اعلیٰ مواکرتا تھا لیمی خدااور اس کا رسول ذیادہ جائے ہیں۔ اندراس کی رہنمائی کا انتظار کرنا چاہئے نہ یہ کہ انکار وہ بی تھی موجود کی خوال کا رسول ذیادہ جائے ہیں۔ انتہ میں سے جب کی بات کا سوال کیا جاتا تھا تو ان کا اکثری جو اب ' انشدور سولہ اعلیٰ مواکرتا تھا لیمی خدااور اس کا رسول ذیادہ جائے ہیں۔

### مدیث سے جمدی مطابقت

امام بخاریؒ نے ترجمہ وعنوان ہاب ہی رکھاتھا کہ جب اسلام حقیقت وننس الامرکے لحاظ سے سیح نہ ہوتو وہ معترنہیں تو حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوگئی کہ ایسا اسلام ایمان سے مغایر ہوگا دوسرے یہ کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے درس کے وقت یہ بھی فر مایاتھا کہ امام بخاریؒ کے خزد یک آیت و لکن قولو ا اسلمنا منافقین کے بارے میں ہے جیسا کہ انہوں نے کتاب النفیر میں اس کی تفریح بھی کی ہے تو اس نظریہ سے مزید مطابقت ہوگئی اگر چیختیقی بات یہ ہے کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے لیکن انجی تک ایمان ان کے دلول میں مشکم شہرات نے جا کہ وہ لوگ منافق نہ تھے بلکہ وہ سب مسلمان ہی تھے لیکن انہوں نے لکھا:۔۔

''نی کریم صلی انتدعلیہ وسلم نے (اومسلمافر ماکر) موکن ومسلم کے مغبوم بیں تغریق کی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اخص ہے اسلام سے' اورائ کوہم نے شرح کتاب الایمان بخاری کے اوّل بیں ولائل کے ساتھ ٹابت کیا ہے و ہٹہ المحصد و المعنند نیز حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ فض مسلم تھامنافق نہ تھاجس کوآپ نے اس کے اسلام ہی پر بحروسہ کر کے امداد وعطیہ دینے کی ضرورت نہ بھی۔ نیزید معلوم ہوا کہ جن اعراب کا ذکر آیت میں ہواہے وہ مجمی منافق نہ تھے بلکہ مسلمان ہی تھے البتہ ایمان نے ان کے دلوں میں ابھی جڑ نہیں پکڑی تھی اور انہوں نے ایسی ہی حالت میں اپنے لیے ایسے اعلیٰ مقام کا دعویٰ کر دیا جس پر ابھی نہ پہنچے تھے اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو تیمیدو تا دیب ہوئی بھی رائے مصرت ابن عباس ، ابرا ہیم خفی وقادہ کی ہے اور ابن جریر نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔

میدہ شاحت ہم نے اس لیے کی کہ امام بخاریؒ کی رائے میہ ہے کہ دہ لوگ منافق تنے اسلام طاہر کرتے تنے گرحقیقت میں مسلمان نہ تنے اور سعید بن جیر مجاہد دائن زیدے 'ولکن قولو ااسلمنا'' کے بارے میں میر پی نُفل ہوئے کہ ہم نے بادل نُخواستہ خوف آئل وقید کے سبب اسلام قبول کیا ہے۔ پھران میں سے مجاہد نے کہا کہ بیآتیت بن اسد کے بارے میں اثری ہے اور فقادہ نے ان لوگوں کے بارے میں ہٹلائی جنہوں نے

ا پے ایمان کا حسان رسول اکرم ملی الله علیه وسلم پر جنایا یا تھا مگر می قول اقل ہی ہے کہ اس مے مرادوی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لیے مقام ایمان پرومول کا دعویٰ کیا تھا حالا تکہ وہ مقام اس وقت تک ان کو حاصل نہ ہوا تھا لہٰ ذان کو ادب سکھایا ممیا اور خبر دار کیا گیا کہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان کی حلاوت نہیں اتری ہے اور اگر وہ منافق ہوتے (جیبا کہ امام بخاریؒ نے سمجھا) تو ان کی زجر وقضیحت کا طریقتہ وہ ہوتا جو سورة برا قابیں منافقین کے لیے افتیار ہواہے۔ (تغیر ابن کیرس ۲۱۹رج ملی مصطفی عرصم)

ایک سوال بدہے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے حضرت سعدرضی اللہ عند کا قول حضرت جعیل کے بارے میں کیوں قبول نہیں فرمایا۔ جواب بدہ کہان کا قول بطورشہادت کے نہ تھا بلکہ بطور مدح تھا تا کہاس سے ان کے لیے پچھ طلب کریں ای لیے ان کی ضرور نہ کا خیال واکر کرکے بار بار عرض ومعروض کرتے رہے۔

دوسرے بیکرایک لحاظ ہے اس کو تبول بھی فر مایا ہی لیے حضور نے ان کے احب ہوٹے کی طرف اشار وفر مایا اور عدم عطا کی تحکمت بھی ظاہر فر مائی (عمرة القاری // rrz)

> علام تحقق حافظ مین فی اس صدیث الباب کے نہایت اہم گیارہ نوا کدذ کر کئے میں جو بغرض افاد ہو بیا نظرین میں۔ اولا ای حکام وغیرہ کے یہال کس کے لیے سفارش کرنا جائز ہے۔

> > ٢-ايك بى معامله يس ضرورت موتويار بارسفارش كى جاسكتى بيرطيككوكى مفسده اس بيس شهو

ا جب تک کوئی بات کی کے متعلق قطعی طور سے معلوم ندہو کوئی قطعی رائے ظاہر کرنے میں جلد بازی ندکرنی جائے۔

٣- امام وقت كوچا بي كرمصا الحمسلمين بين صرف اموال كونت الاجم فالاجم كالصول اختياركر ...

۵ جس سے سفارش کی مئی ہے اگروہ اس سفارش کو خلاف مصلحت ہونے کی وجہ سے روکرد بواس پرعماب بالمامت شرچاہے۔

٢ ـ البنة اس كوچاہي كسفارش كرنے والے سے معذرت كرد بے اور جوعذر ومسلحت ہواس كو بھى ظاہر كرد ہے ـ

ے۔سفارش کرنے والابھی اپنی پیش نظر مسلحت کواس حاکم وغیرہ پر ظاہر کردے تا کدوہ بھی اس بیس غورو تامل کرسکے۔

٨ كم فحض كيلي فتى مون كاليمنى فيعلندكرنا في بين إلى فن كالمنتى مونات معلم موجائ دودومرك بات بيعي محاسل عشروم

٩\_مرف اقرار باللمان كافى نبيل جب تك كداعقاد قلى ند مواوراس براجهاع بأى لئة منافقول كوكافرقزارد يا مياب-

۱۰ علاء نے کہا کہ اس سے طن وگران کے مطابق حلف اٹھانے کا جواز معلوم ہوا جس کو پین لفوکہا جائے گا بیر (۱) تو آل امام مالک اور جہور کا ہے میں کہتا ہوں کہ پیمین لغوجی امام مالک کے قول نہ کور کے علاوہ پانچ اقوال اور جیں (۲) امام شافعی کا قول ہے کہ بغیراراوہ کے سبقت اسانی سے بیمین کا کلمہ کہد دیا جائے جیسے بعض لوگ لاو اللہ اور بلمی و اللہ کہد یا کرتے جن ان کا استدلال حضرت عاکشہ کے قول سے ہو عمر فوعانقل ہوا ہے کہ لاواللہ اور بلی واللہ کی دواہت میں بھی رائے امام محد حصرت امام اعظم رحمة اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے لیکن موقع عائق کی ہے لیکن کے ایک موقع کا حالت میں ایک موقع کے اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے لیکن کے ایک موقع کے ایک دواہت میں بھی رائے امام محد حسورت امام اعظم رحمة اللہ علیہ سے بھی نقل کی ہے لیکن کے ایک موقع کے ایک دواہ سے بھی نقل کی ہے لیکن کا موقع کی اور ایک کی کا دواہ سے بھی نقل کی ہے لیکن کے ایک دواہ سے کہا کہ کا دواہ کے لیکن کی کی دواہ سے کہا کہ کی دواہ کے لیکن کے لیکن کا دواہ کی کے لیکن کا دواہ کی کی دواہ کی کے لیکن کی کی دواہ کے لیکن کی دواہ کے لیکن کی دواہ کی دواہ کی کہا کہ کہ کی دواہ کی کی دواہ کی کی دواہ کی دواہ کی کی دواہ کی دوا

ہمارےامحاب کی (۳) مشہوردائے ہے کہ کنویمین کی بات پراپی علم کے مطابق حلف اٹھانا ہے جبکہ واقع میں وہ بات ای طرح نہ ہو مثلاً زمانہ گذشتہ کے بارے میں کہے کہ واللہ میں فلاں جگہ کیا تھا اور ول میں بھی خیال ویقین بھی ہے مگر واقع میں کیانہیں تھا ایر بھس ہو یا موجودہ زمانہ میں اس طرح ہوکہا کی صحف کوآتے دیکھا اور سیمچھ کرکہ وہ زید ہے واقد اند لزید کہددیا۔ بعد کومعلوم ہواکہ وہ عمروہ۔ وغیرہ۔

ا است قاضی عیاض نے قرمایا کہ بیصدیث سب سے زیادہ می کے دلیل اس امری ہے کہ اسلام وایمان میں فرق ہے ایمان ہاطن اور عمل سے ہو۔ قلب سے ہوادہ سلم نے اور اسلام فاہر وعمل جوادر سے ہے کیان ایسانہ ہوگا کہ کوئی مومن تو ہوادہ سلم نہ ہوالبت یہ ہوسکتا ہے کہ سلم ہوگر مومن نہ ہو۔ صدیث کے الفاظ سے یہی بات معلوم ہوری ہے۔

خطائی فرمایا کداس مدیث کے طاہر سے ایمان واسلام میں فرق کرنا ضروری ہوگیا' ایک فض کوسلم یا سعسلم کہ سکتے ہیں گرمومن نہیں کہ سکتے اور بھی وولوں بھی ایک ساتھ وہو سکتے ہیں کہ مومن سلم بھی ہوا ورسلم مومن اس کی زیادہ فخشیق اول کتاب الایمان میں گزر چکی ہے۔ (ممرة القاری میں / ۲۲۸)

باب: افشآء السلام من الاسلام وقال عمار ثلث من جمعهن فقد جمع الايمان الانصاف من نفسك وبدل السلام للعالم والانفاق من الاقتار.

٢٧ - حداثا قعيبة قال حداثا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبدالله ابن عمرو ان رجالاً سال رسول الله صلى الله على من عرفت ومن لم تعرف.

باب: (سلام کا رواج اسلام بین واطل ہے اور حضرت عمار نے فر مایا کہ تین ہا تیں جس بیس انتھی ہوجا کیں اس نے کو یا پورے پورے ایمان کوئٹ کرلیا' اپنے نفس سے انعماف سب لوگوں کوسلام کرنا اور تنگدی بیس ( اپنی ضرورت کے باوجود راہ خدا بیس ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر ق سے روایت ہے کہ ایک فض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فر مایا کھانا کھلا وَاور جروا نف وِناوانف فِخض کوسلام کرد۔

تشریح: امام بھاری نے بین حدیث پہلے بھی روایت کی تھی جونبراا پرگزری ہے رواۃ حدیث بھی لید سے حصرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تک ایک بی اور ایک الگ الگ الگ الگ الگ الگ بیان تحتیہ جین امام بھاری ہے ان دونوں شیور نے حدیث فدکورکوالگ الگ الگ عنوان سے پیش کیا تھا اس کے امام بھاری نے بھی ان کی بیروی کی ہے۔

وہاں اطعام طعام کے تحت لائے بیٹے یہاں افشاء سلام کے ذیل بیل ٹر جمہ الباب بیل حضرت میکا درضی اللہ عنہ کا قول ذکر ہوا ہے اور بیقول بطریق مدیث مرفوع بھی حضرت ممار ہے شرح السند بنوی بیل روایت ہواہے۔

 ے" المیما بیناہ و بین الله"۔اورای طرح کلوق سے حق وانصاف کا معالمہ کیا اور خدا کلوق نیزائے حقوق میں ہے کی کا کوئی حق ضائع نہ مونے دیا تواس نے طاعت کاحق اوا کردیا۔

دوسری چیزسلام کوعالم میں پھیلانا 'بعنی بجز مانع شری کے ہرایک پرسلام پیش کرنایہ بھی مکارم اخلاق کے بہت او نچے درجات میں سے ہے جس کے اندردو با تیس خود بخود آ جاتی ہیں تواضع بعنی عدم ترفع و برائی اور کسی کوتقیر نہ بھتا' دوسر سے اپنظلوق کے تعلقات کی اصلاح' اس طرح کہ کسی سے بغض و کیند ندہ وجوسلام سے رکاوٹ بنا کرتا ہے تیسری چیز باوجود تنگ دئتی وافلاس کے دوسروں کی امدادود تنگیری کرنا ہے یہ بھی جودوکرم کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور اس میں تمام ہی نفقات ومصارف شامل ہیں مثلاً مصارف اہل وعیال مصارف مہماناں سائل کووادد ہش وغیرہ۔

غرض حق تعالى كى طاعت كے طور پرتمام نفقات ومصارف اواكر نااس كى دليل ہے كہ ضدا پر كمل مجروسہ بے دنيا سے برغبت ، بت كى لجى چوڑى اميديں بائد سے سے احتراز موجود ہے بيسب آخرت كے اہم طرق ميں ہے ہے۔ نسال الله التوفيق لسائر وجوہ المحيو لنا ولا حبابنا ولسائر المسملين آمن۔

علام عینیؓ نے لکھا کہ اس ارشادیش ایمان کی تمام خصلتیں آگئی ہیں۔ اس لئے کدوہ مالی ہوں گی بایدنی 'بدنی کی دوسم ہیں۔ ایک کا تعلق خالق سے ہے' دوسری کا مخلوق سے' انفاق من الاقتار سے مالی خصلت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مال کو دوسروں پر جب ہی خرج کرےگا کہ اس کوخدا کی ذات پر بورااعماد ہواور جوسرف مال کو باعث افلاس وفخرنہ سمجھے بلکہ ترتی و برکت کا سبب جانے۔

ایٹے نفس سے انعماف ہی سے تی تعالیٰ کے تمام اوامر ونوائی کی بجا آوری کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جو تخص آپ نفس سے محاسبہ کرے گا یا خود اپ نفس کوانعماف کا خوکر کرے گا وہ تقوق الله اور حقوق العباد سب اوا کر سکے گا ای طرف اشار ملام سے حسن اخلاق ومعاشرت کی طرف اشارہ ہے۔ امام بخاری کا مقصد ہے ہے کہ اعمال کی اہمیت تحمیل ایمان کے لئے بہت زیادہ ہے ان کو بے دیشیت بھسنا بڑی غلطی ہے۔

ا مام نوویؒ نے اپنی کتاب الاف کار المنتنجة من کلام سيد الابرار' مل اسلام' كمستقل عوان كے تحت كئي ورق ميں اس كمتعلق مسائل كي تفصيل كى ب جو بہت اہم وقابل مطالعہ بئاس سے چند چيزيں يہاں ذكركى جاتى ميں۔

حدیث سیج سے ثابت ہے کہ مسنون طریقہ بغیر ہاتھ کے اشارہ کے ہر طنے والے کو''السلام علیم'' کہنا ہے اس کے ساتھ اگر ورحمۃ وبرکا تا ومغفر تذریادہ کر ہے گا تو ہرکلمہ پردس نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ کو یاان جاروں کلمات اداکرنے والے کو چالیس نیکیاں ملیں گے۔

(السلام علیم کی جگہ سلام علیم یا علیک السلام وغیرہ کہنا یا خطوط میں سلام مسنون کا لفظ لکھنے سے پوری سنت اوانہ ہوگ ۔ تر ندی ونسائی میں حدیث ہے کہ ایک محالی نے علیک السلام یارسول الله ! حضور نے ارشاوفر مایا 'بیمرووں کا سلام وتجیہ ہے' تم آپس میں السلام علیم کہا کرو)۔

- (۱) علامینوویؒ نے لکھا ہے کہ اس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن واکمل طریقہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بیغرض نہیں کہ سلام بی نہیں ہے۔اس لئے جواب اس کا بھی واجب ہوگا۔
- (۲) دوروائے آدی کوسلام باس کے جواب میں وہلیم السلام کہتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ بھی کرسکتے ہیں گرصرف اشارہ سلام نہیں ہے۔ (۳) سلام اس طرح کرنا جاہئے کہ سننے والدا چھی طرح سے من لے اور جواب میں اس کا مزید اہتمام کرنا جاہئے اس لئے کہ جواب سلام واجب ہے اور اس لئے بھی کہ سلام کرنے والے کی سیمجھ کردل شکنی شہوکہ میرا جواب نہیں دیا۔
- (٣) سلام اوراس کے جواب کا طریقہ حاضر کی طرح عائب کے لئے بھی مشروع ہے اس لئے زبانی پیام یا خط میں بھی اس کوردائ دینا جا ہے اور ہر بات سے مقدم سلام ہی کوکر تا جا ہے 'زبانی سلام کے جواب میں علیہ وعلیم السلام کئے اور خط میں پڑھ کر وعلیہ السلام کہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بخاری وسلم میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیہ جبرائیل تم کوسلام کہتے ہیں ا

میں نے بین کر دعلیہ السلام ورحمة الله و برکانه کہا محفرت عائشہ کی بڑی منقبت ہے کہ حفرت جرائیل نے سلام پیش کیا اور حفرت خدیجہ رضی الله عنہا کی منقبت وفضیلت اس سے بھی زیادہ آئی ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ خدیجہ آپ کے پاس آرہی بین ان کو حق تعالیٰ کاسلام پینچائے گا۔ بیدا تعدعا رحرا مکہ معظمہ کا ہے۔

اس سے بیجی معلوم ہوا کہا بیک اجنبی عورت کو بھی سلام کہلا سکتے ہیں جبکہ ہرد دطرف ملاح وتفویٰ کی شرط پوری ہوا در کسی فتنہ ومفسدہ کا خطرہ نہ ہؤور نہاس کی وجہ سے بیمشروع چیزممنوع ہوگی۔

- (۵) سلام کاجواب ای وقت دینا چاہئے اگر در کے بعد دیاتو ادانہ دوگا اور ترک واجب کا گناہ ہوگا۔
- (۲) اگرایک جماعت کوملام کہا گیااوران میں صصرف ایک نابالغ لڑ کے نے جواب دیاتو بعض علاء کی رائے ہے کہ جواب سب
  کی طرف سے ادائیں ہوا جس طرح ایک تابالغ کی جنازے کی نماز پڑھ دیے قیماز کفاریا دائیں ہوئی دوسرے علاء نے کہا کہ ادا ہو گیا'جس
  طرح تابالغ کی اذات سمجے ہوجاتی ہے۔
- (۷) اگرایک دفعه کی ہے ملاقات ہوکرسلام وجواب ہوگیا' پھر جدا ہوکر درمیان میں کوئی دیوار درخت یا پتھروغیرہ حاکل ہوا' دوبارہ ملے

تو پھرسلام كہناسنت اور جواب واجب ہے اى طرح جتنى دفعہيں مے سلام كرنا جاہتے كبى طريقة سحابه كرام رضى الله عنهم ميں جارى تھا۔

- (٨) جس طرح مردول بچول بيس سلام كارواج عام بهونا جائے عورتوں بيس بھي اس كى تلقين كركے عاوت ذالني جاہے۔
  - (۹) حدیث سے ثابت ہے کہ ابتداء بالسلام افغل ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سلام کرنے والے کو دونوں میں سے بہتر فر مایا اور بیمی فر مایا کہ خداسے و مخفص زیادہ قریب ہے جوسلام کی ابتدا کرے۔
  - (۱۰) اکثر حالات میں سلام کرنے کی تاکید ہے اور ان میں زندوں اور مردوں ووٹوں کے لئے سلام کی تاکید ہے بیتی جب قبروں ہے گزر ہوتو مردوں کو بھی سلام کر کے گزر ناچا ہے ۔ اگر چہان کے لئے سلام کے الفاظ الگ ہیں۔ گر بعض حالات میں زندوں پر سلام کہنے کی کراہت بھی وارد ہے مثلاً حالت بول و براز میں سونے والے پڑکھانا کھانے والے پر (البتہ بھوکا ہوتو کرسکتا ہے) نماز پڑھنے والے پڑا افان دینے کی حالت میں اقامت صلوق کہنے کے وقت خطبہ جمعہ پڑھنے کے وقت قرآن مجید تلاوت کرنے والے پڑو غیروا ہے لوگوں کو افران دینے کی حالت میں اقامت میں جواب دینا واجب نہیں ہے البتہ وہ جواب دین قوجرع واسخیاب ہے بچرمشنول بول و برازیا نماز پڑھنے والے کے کہوں کا سامت میں جواب دین قامت و بھی ابتدا ملام نہ کرنا چاہئے کہ اس میں دین کی اہانت ہے وہ کرے قوجواب دیا جائے۔
  - (۱۱) کفارومشرکین کواسلامی سلام نہ کہنا جا ہے البته اخلاق ومروت کے طریقتہ پردوسرے مناسب الفاظ ملاقات کے وقت کیے جا

سے ہیں بیسے نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہرقل (شہنشاہ روم) کے نام کمتوب گرامی میں المسلام علی من اتبع المهدی کھوایا تھا۔ (۱۲) اگر باافتذار فساق فجار بے دینوں یا ظالم حاکموں کی معنرت سے نیچنے کے خیال سے ابتدا سلام کہنے کی ضرورت ہوتو کہہ سکتے

بین علاء نے لکھا کداس بی اس طرح نیت کرے کداللہ تعالی تہارے سب اعمال واحوال پر واقف ہے کیونکہ سلام خدا کا نام بھی ہے اس طرح ان کے لئے دعاء خیر و برکت وسلامتی نہ ہوگی جواسلام سلام کا مقصد ہے۔

(۱۳) بخاری دستم کی احادیث سے تابت ہے کہ سوار پیادہ پڑ چلنے والا تیشنے والے پر اور تھوڑ ہے آدی زیادہ آدمیوں پر اور چھوٹے بروں پر سلام کہیں اس میں تواضع کا اظہار اور ان لوگوں کا اکرام و تعظیم ہے سنت یہی ہے تا ہم اگر اس کا برعس ہوتب بھی مکردہ نہیں ہے اور آنے والے کو بہر صورت ابتدا کرنی جا ہے۔

(١١٧) اين كريس داخل موتو كمروالول برسلام كهناست باورا كركر مين كوئى ندموت بهى سلام كهاس طرح السلام علينا و

على عبادالله الصالحين اكرمجد من جائ ياكى دومر ، كر من جس ش كوئى نه بوتو اس طرح كے .. السلام علينا و على عبادالله الصالحين السلام عليكم اهل البيت و رحمة الله و بركاته.

(١٥) كم مخفس سے ملاقات كے بعدواليي كودتت بھي سلام كرناسنت ہے۔

(١٦) كى كررجا وتودروازه برسلام استيذان كرو السلام عليكم ادخل الينيتم برسلامتي بوكيا مي اندرآ سكتا بون ابدر جا كرملا قات كاسلام موگا- يې مسئله به بيسلام استيذ ان تين باركه سكان از أكراندر يجواب ندا يئ تو واپس موجانا جا يئ والنداعلم \_

بحث و انظر: او پر ذکر ہوا کہ سلام کی ابتدا سنت ہے اور جواب واجب ہے اور میمی مدیث بی سے ثابت ہے کہ ابتدا کرنے والا انفل بادراس كونيكيال بعى ٩٠ ملتى بين اورجواب دين والامغفول باوراس كونيكيال بعى صرف دس ملتى بين عالانكد شرى اصول بيب ك سکی سنت کا اواب فرض و واجب کے برابر بھی نہیں ہوسکتا' چہ جائیکہ اس سے اتنا بڑھ جائے' جواب بیہے کہ بے شک اصول بہی ہے اور پیچے ہے کہ ہزار رکعت یازیادہ نقل کا تواب بھی ایک فرض رکعت کے برابر نہیں ہوسکتا'ای طرح ایک ہزاریازیادہ روپے بھی مثلاً صدقہ نافلہ کے طور پردیئے جائیں تو ایک روپیفرض زکو ہیا واجب صدقہ فطروغیرہ کے برابرنیس ہو سکتے اس لئے رمضان شریف کے بڑے فضائل میں سے ب بات ہے کہاں میں نفل کا تواب فرض کے برابر ہوجاتا ہے اور ایک فرض کا تواب ستر کنا کردیا جاتا ہے مگراس قاعد و سے تمن چیزیں مشتیٰ بیں ، بات ہے در ر ۔ ۔ جن کوعلاء نے اس طرح نظم کیا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ الغرض افضل من تطوع عابد ۔ ۔ وا ابتدا

حتى ولوقد جاء منه باكثر الا الطبر قبل وقت وا ابتدا ع بالسلام ، كذاك ايراء معسر

ایک فرض کی افضلیت کتنے ہی زیادہ نفلوں سے برھی ہوئی ہے مگروتت نماز شروع ہونے ہے قبل یا دضوہ و جاتا وقت آنے کے بعد وضوكرنے سے افضل بے حالانك يہلا وضومتحب اور دوسرا فرض و داجب ہے اى طرح اسلام كى ابتداء كدوه سنت ہے مكر جواب يے افضل ہے جوواجب ہے تیسری چنز تنظوست بدحال مقروش کوقرض سے بری کردیا کہ میستحب ہے مگرواجب سے بردھ کر ہے کدا بیے فض کومہلت ويتاواجب ہےاور مختی کر کے مطالبہ کرنانا جائز ہے اس کو یا در کھنا جا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

باب ..... كفرانٍ العشير وكفردون كفر فيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم

٢٨ ..... حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اريت النار فاذااكثر اهلها النسآء يكفرن قيل ايكفرن بافخ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احدهن الدهر ثم رأت منك شيئاقالت مارأيت منك خيراقط.

باب ..... (خاوند کی ناشکری کابیان اورایک مفرکا (مراتب میں ) دوسرے تفرے کم ہونے کابیان اوراس میں حضرت ابوسعید خدر گا ک (ایک روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہے)

ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله عنها من دوايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا كه مجيعه دوزخ وكللا في تواس ميس میں نے زیادہ ترعورتوں کو پایا ( کیونکہ) وہ کفر کرتی ہیں آپ ہے پو چھا گیا کیا دہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا (نہیں) شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور (اس کا)احسان نہیں مانتیں (ان کی عادت بیہے کہ)اگر قم مدت تکے کسی عورت پراحسان کرتے رہو(اور) پھر تہاری طرف ہے کوئی (نا گوار) بات پیش آجائے قو (یہ ہی) کہے گی میں نے تمہاری طرف ہے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔

تشريح: نبي كريم صلى الله عليه وللم في ارشاوفر ما ياكه مجصح جبنم وكلا أي عن من في حداك اس من عورتون كي تعدادزيادة تن كونكهان

ھی مادہ کفرزیادہ ہے اورجس کے ساتھ مادہ کفرزیادہ ہوگا وہ جہنم ہے زیادہ قریب ہوگا عرض کیا گیا کہ کیاوہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اپنے شوہروں کے ساتھ کفر کرتی ہیں ادرایک معنی ہی ہی ہیں کہ ہرتعلق ٹیل والے سے کفر کرتی ہیں۔ کسی کا احسان نہیں مانتیں بلکہ جہاں کوئی بات خلاف طبع ہیں آئی تمام کیے دھرے پر بانی چھیرویتی ہیں اورجس نے ایک مدت تک احسان کیا ہواس کو بھی برطا کہدویتی ہیں کہ میں نے تم ہے بھی بھی کوئی جملائی کی بات نہیں و یکھی اس عادت ناشکری و بے قدری کے سب جہنم کا زیادہ حصدان سے بحراجائے گا۔

شوہر کے حقوق

بقية تشريح حديث الباب

مسلم شریف کے باب العیدین میں یتفصیل بھی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم نے عید کے روز بغیرا ذان واقامت کے نمازعید
پڑھائی، پھر خطید دیا جس میں تقویٰ کی ترغیب دی خدا کی اطاعت کی طرف بلایا اور مردوں کو وعظ وتذکیر کے بعد عورتوں کے جمع میں تشریف
لے ملے ان کو بھی وعظ وتذکیر کی پھر فرمایا تہہیں صدقہ و خیرات زیادہ کرنی چاہیے کیونکہ تم میں سے زیادہ تعداد جہنم کا ایندھن ہے۔

میس کر جمع کے درمیان سے ایک عورت کھڑی ہوئی جس کا تام اساء بنت پزیدتھا اور وہ خطیمۃ النساء مشہور تعیس ایک روایت خودان سے
بھی مروی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ' (میں حضورا قدس کی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بے تکلفی اور بے باک سے بات کرسکتی تھی اس لیے

میں درمیان سے بول بڑی اور بلندآ واز سے سوال کر بیٹی ۔''

عرض کیا کہ یارسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا''اس لیے کہتم شکوہ شکایت کے دفتر بہت کھولتی ہوا درا پے شوہرول ومسئول کی ناشکری کرتی ہو۔''اِس پرسب عور تیس اپنے زیوروں میں سے کوئی نہ کوئی زیورصد قدکی نیت سے حضرت بلال رمنی اللہ عنہ کی جمولی میں

ڈالنے گیس کی نے ہاتھ کی انگوشی کسی نے کان کی بالی دی وغیرہ۔

معلوم ہوا کہ بیمدقد فطرنیس تھا بلکدوسراصدقہ نافلہ تھا کہ جس سے جوہواسودیا تا کہن تعالی کے غضب وعماب سے بیخ کاذر لید ہواورجہنم سے پناوسلے، حضرت عطاء دادی صدیث نے بھی یہی ہتلایا کہ بیصدقہ فطرنہیں تھا۔

محدثین نے لکھا ہے کہ ''نکفون العشیو بیان ہے تکثر ن الشکاۃ '' کا کہا پے شوہروں کی شکائتیں بیان کرتی ہیں اور ان ک احسانات کو چھپاتی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجھے وہ عورت مبغوض ہے جوا پے گھرہے جا در تھیٹتے ہوئے تکلی اور شوہر کی شکایات دوسروں تک پہنچاتی ہے۔

ایک حدیث بین بیہ جملہ بھی مروی ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیس نے عورتوں کے سواکسی کوئیس دیکھا جوان سے زیادہ کسی عظمند پنٹنہ کارآ دمی کی عقل کو فراب کرنے والا ہو با وجوداس کے کہ خووان کی عقل ودین دونوں ناتص ہیں عورتوں بیس سے کسی نے سوال کیا کہ ہمارے دین بیش کیا کی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا ہم مہینہ کے ایک معتدبہ حصہ بیس تم نماز وروزہ کے اوا لیک ہے محروم نہیں ہو؟ یہی دین کا نقصان ہے، عرض کیا کہ عقل کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا کیا تم بس سے دوکی شہادت ایک مرد کے برابڑ ہیں؟ یہ بات نقصان عقل ہی کے سبب تو ہے۔
فوا کد علمیہ: علامہ عتی نے حدیث الباب سے چندنو اکد کا استنباط کیا ہے ان بیس سے چندذ کر کئے جاتے ہیں۔

(۱).....عقق ونعتوں کی ناشکری حرام ہے کیونکہ بغیرار تکاہ حرام کے دخول جہنم نہ ہوگا، امام تو وی نے تکھا کہ شوہراوراحسان کی نا شکری پر دخول نار کی وعید ہے معلوم ہوا کہ بیدونوں باتیں گنا ہ کمیرہ ہیں۔

ابن بطال نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بندوں کواحسان وقعت کی تاشکری پرعذاب ہوگااور کہا گیا ہے کہ فکر نعت واجب ہے۔
(۲) حدیث سے شوہر کے حق کی عظمت طاہر ہوئی کیونکہ اس کی ناشکری کوا قسام معاصی سے شار کیا گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ شوہر کے حق کوتی تعالی کے حق کوتی تعاد کیا گیا اور اس سے زیادہ یہ کہ شوہر کوتی تعالی کے حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا چنا نچے فر مایا گیا اگر میں کی کوکس کے لیے تجدہ کرنے کا تھا کہ تا کہ وہ اسپین شوہر کو تجدہ کر سے اس کو حق تعلی کہ اس خاص معصیت کا بیان فر مایا ہی اگر اس کے باوجود کوئی عورت اپنے شوہر کی تاشکری و شکایت کر کے اس کی حق تائی کر جو کہ گی تو یہ اس امر کا جوت ہوگا کہ وہ خدا سے خارج نہ ہوگا کہ وہ خدا سے خارج نہ ہوگا ۔
گی ، الہذا اس پر کفر کا اطلاق بھی درست ہوگا ، فرق یہ ہوگا کہ اس کفر کی وجہ سے وہ ملت سے خارج نہ ہوگا ۔

(٣)معلوم مواكه جهنم اس وقت محى مخلوق وموجود بجوابل سنت كاند جب -

(٣) معلوم بواكدا نكارت وناشكري بركفركا اطلاق كريحة بي-

(۵) ثابت بواکر معاصی سے ایمان میں نقص آتا ہے لیکن وہ شکر م کفرنہیں ہے جوو ثولی نارکا سبب ہوتا ہے کیونکہ صحابہ نے حضورا کرم سکی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ خدا کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شوہر کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔(عمدۃ القاری ص الرسس) اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ وہ خدات ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اور انہوں نے بھی مدینہ منورہ میں اقامت فرمائی تھی ووسرے یہ کہتمام راوی جلیل القدرائمہ کبارہیں۔

# كل تعداداحاديث بخارى شريف

علامہ عینی نے اس موقع پر بھی تکھا کہ امام بخاری نے یہاں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا ہے اور دوسری جگدای اسناد سے پوری حدیث ان نے بیں تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے لانے سے امام بخاری کا مقصد مختلف قتم کے تراجم وعنوانات قائم کرنا ہوتا ہے اوران کا اس طرح کرنا اس لئے قابل اعتراض نہیں کہ وہ ایسے ٹکڑے نہیں کرتے جن سے معنی میں کوئی ٹرائی یا نساد آئے کا پھر تکھا کہ اس طرح ٹکڑوں کی وجہ سے بعض شار کرنے والوں نے کل احادیث مجھے بخاری کی تعداد بغیر تحرار کے کم وہش جار ہزار بتلائی ہے این صلاح 'نو وی اور بعد کے لوگوں نے ای طرح کیا ہے طالائکہ ایسانہیں ہے اور بغیر تکرار کے کل تعداد ۲۵۱۳ سے زیادہ نہیں ہے۔ (عمدة القاری ص / ۲۳۵)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک می امام بخاری کا بیتر جمہ کفران العشیر وکفردون کفر مشکل تراجم میں سے ہاور دوسرا جملہ کفردون کفر مرفوع حکائی ہے اس لئے کہ حضرت عطاء بن ائی رہائ کا قول ہے دیکھوٹنیرا بن کیر ذیل آئنیر آیت و من لم یعد کم بما انول افلہ فاولیک هم الکافرون (ص۱/۲) اور وہاں یکی رائے حضرت ابن عباس سے بھی لقل ہوئی ہے یعنی کفردون کفروائی حافظ ابن جرسے اس مدیث کے ذیل میں تو صرف عطاء کی طرف اس کومنسوب کیا ہے دیکھوٹنے ص ۱/۳ مگر آھے دوسرے ہائے للم دون ظلم میں اس رائے کوحضرت ابن عباس کی طرف بھی منسوب کیا ہے (طاحظہ وی ص ۱/۲۷)

اس معلوم ہواکدان بات کی اصل معنرت ابن عبال سے مجاور معنرت عطاء نے بھی عالباً پ سے بی اس کولیا ہے کیونکدو آپ کے قلید ہیں۔ ایک بحث سے ہے کہ "کفو دون کفو ' میں دون کے معنی کیا ہیں؟ حافظ ابن جرِّر نے فرمایا کدون بمعنی اقرب ہے اور جمعے یہی معنی پند ہے بعض نے بمعنی غیرلیا ہے میرے زویک مرجوح قول ہے۔

معرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ جھے جمعنی غیر والامعنی پیند ہے ، مجر حافظ نے اس کی شرح قاضی ابو بکر بن العربی کی طرح کی ہے ، جو حافظ ابن تیمید کی تحقیق سے مطابقت رکھتی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ ایمان چونکہ مرکب ہے تو ممکن ہے کہ ایک مومن کے اندر بعض اشیاء کفر کی ہوں اور ایک کا فریش بچھ ہا تیں ایمان کی موجود ہوں جے کبر کہ وہ اصاف کفریش سے ہے مربعی کسی مسلمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان میں سے میں ایمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان میں ہے گربھی کسی مسلمان میں بھی ہوتا ہے یا حیا کہ وہ اصاف ایمان میں سے ہے مربعی کا فریش بھی ہوتی ہے اس اسلام کا دائر ہ بہت طویل و مربعی ہے اس کا علی ورجہ لا الدالا اللہ ہے اور ادنی درجہ داست سے گزر نے والوں کو تکلیف سے بیا نے کی نیت سے تکلیف دہ چیزیں بٹا تا دونوں کے درمیان محصور مرا تب ہیں۔

ای طرح کفر کا دائر ہ بہت وسیع ہے کس جس طرح نجات کا باعث وموجب مرتبدا خیرہ کا بمان ہے۔ایسے بی کفرمہلک کا حال بھی ہے کہ وہ بھی ای مرتبہ میں ہوگا' مجراد ٹی واعلیٰ کفر کے درمیان غیرمحصور مراتب ہیں۔

اس کی نظیر ہمارے بیھنے کے لئے صحت ومرض ہے کہ ایک تندرست آ دمی میں بعض اوقات برکھ امراض بھی ہوتے ہیں اور مریفن میں پھھ وجو وصحت کے بھی ہوتے ہیں گر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیتقر برمحد ثین ومفسرین کے طرز تحقیق کے مناسب ہے متعلمین وفقہا کے طور تدقیق پرموز وں نہیں کیونکہ ان کی دقیق نظر ایک فقطہ عار نجات پر مرکوز ہے جو صرف ایک مرتبہ محفوظ اخیرہ ہی ہوسکتا ہے ووسرے مراتب نہیں ہوسکتے البذاان کے یہاں ایمان و کفر کا اجتماع بھی صحیح نہیں ہوسکتا۔

اس اختلاف مذکور کی مثال الی ہے جیسے اطباء میں اختلاف ہوا ہے کہ جالینوں نے تین احوال مانے ہیں' صحت مرض اور درمیانی حالت' ابن سینانے صرف دو حالتیں ما نیں' صحت' یا مرض' درمیانی حالت کا انکار کیا' اس طرح اندھے کو جالینوں کے نظریہ پرنہ تنکدرست کہہ سکتے ہیں ( کہ حاسہ بصر سے محروم ہے )اور نہ مریض ( کیونکہ ہاتی اعضام سجھ ہیں ) ابن سینا کی تحقیق پروہ مریض ہی کہلائے گا۔

اس تغصیل کے بعدان سب احادیث کاحل بغیر کسی تاویل کے نکل آیا ، جن میں کہائر معاصی پر کفر کا اطلاق ہوا ہے جیسے من تو ک الصلونة متعمد افقد کفروغیرو۔

ا حضرت شاد صاحب نے فرمایا کداس مدیث بیس لفظ تفری چارتا ویل کی تی ہیں۔(۱) کفر بمعنی قرب الکفر ہے کہ تفریح کے آئی کی البذا تھم کفرتیں ہے لیکن ستاویل بے معنی ہے کیونکہ مدیث بیس نماز ترک کرنے والے کی موجودہ حالت بیان ہور ہی ہے اور ای پر کفر عائد کیا جارہا ہے کمی دوسری حالت پر نظر نیس ہے (۲) من توک الصلونة مستحلا مراد ہے لینی جوفف ترک الصلونة کی طرح جائز سمجے گا کا فرہوجائے گا (۳) مراده لفل الکفر ہے (ایتید حاشیہ اسلام کے

### حافظا بن حجر کی رائے پر تنقید

حافظابن تيميه كي تحقيق

حافظاہن تیری پختی ہی آگر چہ بہت جید ہے کین امام بخاری کے مقصد پر منطبق ٹیس ہے کیونکہ امام بخاری تو بظاہر کفر ہے توع ہی کو بیان کرنا چاہ درہ جیں اوراس کی مزید تا کید دوسر نے بخاری ہے بھی ہوتی ہے جس کو حافظ بختی نے لفل کیا ہے۔ 'و کفو بعد کفو "
انہ ہم مکتر ایک اہم کت ہے ہے کہ آگرامام بخاری کو حقی فہ کور مقعود ہوتی تو وہ اسک کوئی مدید شلان قالہ کفران کسی باب شن خرورلات جس میں کفر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالانکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ نیس کیا اور نہ کفر کوشکی واحد اور ایسا طویل و عرفی فی مکتر کا اطلاق معاصی یا کافر کا عاصی پر ہوا ہے حالانکہ انہوں نے کسی جگہ بھی اس کی طرف اشارہ نیس کیا اور نہ کفر کوشکی واحد اور ایسا طویل و عرفی نے دکھلا یا کہ اس کے تحت بہت سے مختلف افراد ہیں بلکہ اس اور کی طرف اشارہ کیا کہ کفر کی ہے جواب بیہ ہے کہ کفر ان یہاں ہمعنی لغوی ہے کیے تو تن ہے میں اورائی کا مطلاق بھی ہوتا ہے جو معصیت بھی نہیں ہوتا۔

ناشنا تی 'جس کا اطلاق بھی ایسے امر پر بھی ہوتا ہے جو معصیت بھی نہیں ہوتا۔

دوسراشیدو جواب : اگرکہا جائے کہ امام بخاری نے حدیث قالہ گفرا گئے باب بٹس روایت کی ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ جس جگہ لائے ہیں دہاں باب کا عنوان کفر دون کفر قائم نہیں کیا ہے غرض جہاں ایساتر جمد قائم کیا ہے کہ اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیدوائی تحقیق کی طرف نکل سکتا تھا (بقیر حافیہ باب کے اس سے اشارہ حافظ ابن تیمیدوائی تحقیق کی طرف نکل سکتا تھا (بقیر حافیہ باب کے اس اس کے کفر کا کا کا کم کیا گیا ہے اور اس کھنٹ کھو بدکتو دون کفر ایسا کفرنیس ہوا جو سب سے بہتر ہادوائی تحقیق پر لفظ کے اسلام کی بیری خوبی کو ذاکل کر دیا اور کفر کی برائی کے دائے سے اس کو داغدار بنادیا ' بیتاویل حافظ ابن تیمیدو نیرہ کی ہے جو سب سے بہتر ہادوائی تحقیق پر لفظ کا رفاظ الق نہ ہوا گرچہ بھا ہم جو مجمع ہو کے دیکہ اس سے مغاسد بیدا ہوں محر بہلے حفید کا نظر یہ دخا دیا ہو وہا ہے کہ دوائیان کوایک خاص مرتبہ محفوظ اخرہ پر مخصر دکھتے ہیں اس لئے اس آخری تادیل باتھی کو بھی انہوں نے امتیاز نہیں کیا۔

وہال کوئی ایک صدیث ذکر نیس کی جس میں کفر کا اطلاق معصیت پر ہوا ہوا درجس جگ ایک صدیث النے ہیں وہاں معہود ترجم نیس باعد صا۔ امام بخاری وحافظ ابن تیمیہ کے نقاط نظر کا اختلاف

اگرامام بخاری کا مقصدوی خیش بوتی جوحافظ این تبیدگی ہے تو ہمارے زوید حب ذیل چندامور بطور قرائن اس کے مؤید ہوتے میں۔(۱) ایک بی مقام میں ترجمہ وحدیث اس کے مطابق لاتے (۲) اسکے باب میں عاصی پراطلاق کفرے دروکتے حالاتکہ بجزشرک کے ہمصورت میں اس کے اطلاق سے دوک رہے ہیں۔ (۳) بجائے ولا یکفو کے ویکفو صاحبها کہتے۔ (۳) والا یکفو صاحبها کو کسی قید سے مثلاً کفر باللہ وغیرہ سے مقید کرتے تاکہ وہ مراد پوری ظاہر ہوتی ہمارا خیال نہیں کہ ایسے اہم مواضع میں امام بخاری تاتص عبادت ذکر کرتے۔(۵) قبل پرامرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب حوف المعومن ان یعجم عمله و حدث المصابه صلی الله ذکر کرتے۔(۵) قبل پرامرار سے نہ ڈراتے جیسا کہ "باب حوف المعومن ان یعجم عمله و حدث المام البتاس کے موضاتہ کا الله علیہ و صلم و علی الفسیم المنفاق "میں کیا ہے کونکہ اس کا حاصل ہے کہ" ایسامومن فی الحال کا فرنیس ہوا البتاس کے موضاتہ کا اندیشہ خدائم سب کواس مے محفوظ رکھا ورہمارا خاتمہ لمت بیضاء محدیکی صاحبا الف الف صلوات و تحیات پرکرے۔

پی وہاں کفر کا اطلاق فی الحال نہیں ہے بخلاف تحقیق حافظ ابن جی ہے کہ اس کے لحاظ فی الحال کفر کا اطلاق درست ہوتا بکو دون کفر
اس سے معلوم ہوا کہ باب زیر بحث کے ساتھ الکے دونوں باب لا یکفو صاحبہا والا اور تحذیر فدکور والا طانے ہے امام بخاری کا مقعم پوری طرح وضاحت بیں آجاتا ہے اور تحقیق فدکور کو ترح تراج مذکور و سے کو گی تعلق نہیں ہے دوسرے ہمارا غالب خیال ہے ہے کہ امام بخاری نے کفو دون کفو کا عنوان بھی مرف حدیث کے محصوص الفاظ کی رعایت ولحاظ سے قائم کیا ہے کیونکہ صدیث بیں ایک ہی تعلی کو اللہ تعالی اور مشیر دونوں کی طرف مضاف کیا گیا ہے جس سے کفر مختلف تنم کا مفہوم ہوا اس طرح دوسرے بہت سے مواضع بیں بھی امام بخاری نے خصوص الفاظ حدیث کی رعایت سے تراجم لگائے ہیں۔

امام بخارئ كابلند يإبيكمى مقام

امام بخاری چونکه علم کے بہت او فیجے مقام پر فائز ہیں اس لیے ہم جیسے قلیل البھا عت لوگوں کی رعابت کر کے ہندی کی چندی نہیں کر سکتے نہ انہیں اس کی ضرورت وہ تو اپنے علم کے مقام رفع کے مطابق ہی کالم کریں گے خواہ اس کی وجہ سے محققین جیرت میں پڑیں یا کوتا ہ نظروں کو اعتراض کا موقع ہاتھ آئے اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کرتراجم بخاری کا حق جیسا چاہیے آئ تک کس سے اوانہیں ہوسکا اوروہ بدستوراب تک چیستانوں کی طرح ہیں۔ولعل اللہ یحدث بعد ذلک امر ا

# ايك اشكال اوراس كاحل

یہاں نی کریم سلی اللہ علیہ وہ کم نے ارشاد فر مایا کہ جھے جہنم دکھلائی گئی جس میں اکثریت عورتوں کی تعی مگر دوسری حدیث میں وارد ہے کہ ہونتی کو جنت میں وو یو بیال ملیس گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں ان کی کشرت ہوگی جا فظا ابن ججر رحمت اللہ علیہ اس کا جواب ندو ہے سے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میر سے زو کی اس کا جواب میر ہے کہ بیدود و یو بیال حوران بہشت ہوں گی جیسا کہ سے بخاری میں حضرت الاجریرہ وضی اللہ عنہ سے دائیت ہوں گی جسال کے جس وقت حضورا کرم صلی الاجریرہ وضی اللہ عنہ سے دوایت ہوں گئی ہوسکتا ہے کہ جس وقت حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم و کھلائی گئی اس وقت تک ان کی اکثریت ہی وہ دورا بتداء اسلام کا تقامورتیں نئی تی اسلام میں واقل ہوئی تعین زمانہ جا ہلیت میں اسلام کی تعلیم سے میں وقت تک ان کی اکثر یہ بی جا تھیں اور آپ نے حورتوں کی اکثر یہ جہنم میں ویکھی کھراسلام کی تعلیم سے میں وقت کی اسلام کی تعلیم سے ان کے حالات میں انقلاب پیدا ہواوہ بہنست مردوں کے زیادہ رقی القلب ہوتی جی باتوں کا اثر بھی جلد لیتی جی اس لیے جتنی زیادہ پہلے سے برائیوں میں جناتھیں ای قدراسلام کے بعد برائیوں سے دوراورا جھائیوں سے قریب تر بھی ہوگئیں۔ وافاتہ تعالی اعلم میں اسلے بہناتوں میں جناتھیں ای تعلیم والم کے بعد برائیوں سے دوراورا جھائیوں سے قریب تر بھی ہوگئیں۔ وافاتہ تعالی اعلم میں اسلام کی بی برائیوں میں جناتھیں ای قدراسلام کے بعد برائیوں سے دوراورا جھائیوں سے قریب تر بھی ہوگئیں۔ وافاتہ تعالی اعلم و

خلاصدکلام: کفران عثیر می ایک تم کا کفری ہے گرید کفر باللہ کے مقابلہ میں کم دیجہ کا ہے کفر باللہ خلود تارکا موجب ہے اور کفران عثیر ایک معصیت کمیرہ ہے جس طرح حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے علامہ نووی وغیرہ نے بھی یہاں کفر کے بہت سے اقسام ذکر کتے ہیں علامہ نووی نے معصیت کمیرہ ہے دکھر کے بات سے اقسام ذکر کتے ہیں علامہ نووی نے کھر کے ایک کفر تحود کے دکھا کہ علاء نے کفری جا دہم کو دکھر اور خدا کی معرفت اور زبان سے اقراد و نوں ہوں گر چر قبول دل سے اقراد و نوں ہوں گر چر قبول دل سے اقراد و بول ہوں کمر چر قبول ایک نوعی کا کفر (۳) کفر نفاق کے ذبان سے اقراد کرے جیسے ابوطالب وغیرہ کا کفر (۳) کفر نفاق کے ذبان سے اقراد کرے جیسے منافقین کا کفر ہوتا ہے۔

علامداز ہری نے کہا ایک کفر برا ہ بھی ہے جیسے شیطان قیامت کروز کے گاانی کفوت بعد اشر کتعونی لیخی تنہارے شرک سے می بری ہوں اوراس سے کم درجہ کفرکا یہ ہے کہ وحدانیت، نبوت وغیرہ سب امور کاعقیدہ واقر اربو کمر کبائر معاصی کا مرتکب ہو جیسے قل، سعی لمی الارض بالفساد، منازعة اولی الا موشق عصا المومنین وغیرہ بداکام الاز ہری۔

اس کے بعد علامدنووی نے تکھا ہے کہ شریعت نے ندکورہ بالا چاراتسام کفر کے علاوہ بھی کفر کا اطلاق کیا ہے اوروہ کفرانِ حقوق وقعم ہے اوراس کا بیان اس حدیث الباب بیں ہے اوراس کی حدیث اذا ابق العبد من موالیہ فقد کفر (مسلم) اور حدیث لا تر جعوا بعدی گفارا یصوب بعضکم رقاب بعض. وغیرہ ہیں اور بی مراو بخاری کی ہے گفر دون گفر اے اور پیض نے بیلی کفر بعد کفر ہے اور دونوں کے معنی ایک بیلی (شروح اربح ۹ ۱۵) علامہ کر مائی نے بھی اس موقع پراٹواع کفر کی تشریح ندکورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی اس موقع پراٹواع کفر کی تشریح ندکورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی نے بھی اس موقع پراٹواع کفر کی تشریح ندکورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی نے بھی از ہری سے اثواع کفر کی تشریح ندکورہ بالاطریقہ پر کی حافظ مینی نے بھی از ہری سے اثواع کفر کی سورت و کر کی ہے۔

معلوم ہوا کدامام نو وی وکر مانی مجی وہی تحقیق سمجھے ہیں جو معرت شاہ صاحب نے متعین فرمائی ہے۔

# حضرت كنگوبئ كاارشاد

اس کے بعد حضرت گنگوہی قدس سرو کا ارشاد ملاحظہ ہو۔فریاتے ہیں کہ باب کفردون کفرالخ سے حنفیہ کی کھلی تا ئیڈ نکل ہے کہ انگال اصلِ ایمان میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ایہا ہوتا تو کفردون کفر بچھے نہ ہوتا بلکہ تا رکب حسنات اور مرتکب سیئات کا فرہوتا اس لیے کہ ایمان کے پچھ اجزاء اس سے منتمی ہو گئے پھر فرمایا کہ امام بخاری کی غرض اس باب سے معتز لہ کا ردکرنا ہے جو مرتکب کمیرہ کو ایمان سے خارج کرتے ہیں (فاتع الدراری ص ا/۲۷)

### امام بخاري كامقصد

امام بخاریؒ نے پہلے ابواب میں ''من الایمان'' وغیرہ کے اشارات سے مرجہ اہل بدعت کی تر دید کی تھی کہ وہ انمال کوایمان کے ساتھ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور اب کفر دون کفر اور اس کے بعد کے چند ابواب میں ان کا مقصد معتز لہ وخوارج کی تر دید ہے اور بہتا ناہے کہ کفر کے بہت سے اقسام میں معاصی والا کفر، کفر باللہ سے مبائن ومغائر ہے اس لیے اس کی وجہ سے ایمان سے خارج کرنایا خلو وِنار کا مشتق قرار دینا غلط ہے، واللہ اعلم بالصواب، والیہ الموجع والمآب.

### ايك انهم مغالطه اوراس كاازاله.

اوپر کامضمون اور حفزت شاہ صاحبؒ کی تحقیق لکھنے کے بعد ایضاح ابنخاری دیکھی تو اس میں باب کفردون کفر کے بعید ماب المعاصی من امر المجاهلیة کے تحت محترم صاحب ایضاح دامت برکاتہم نے حضرت شاہ صاحبؒ کی تحقیق کواپنے لیے نا قابل فہم بتلایا اور آخر میں ریمی فرمایا شایدمولف فیض الباری ہے تسامح ہوگیا ہواور بی تشریح خودان کی طبع زاد ہو (ص۳۱۹)

اگراس کا منشابیہ کے معفرت محترم دامت برکاتھم نے اپنے استاذ حضرت شاہ صاحب ہے ایس محقیق نہیں سی تو اس کے دو بڑے سبب ہو کتے ہیں ایک بیکرآپ نے ۲۷ ھے ۲۷ ھے میں دورہ پڑھا تھا اور اس وقت بھی حضرت شاہ صاحب سے ترندی و بخاری پڑھنے کا موقع نہیں ہوا جس سے حضرت شاہ صاحب علم مباحث ترندی و بخاری سفنے کا موقع ماتا بداور بات ہے کہ آپ نے مجموعی طور پر بہت ہے اہم مباحث میں حضرت کی رائے ضرورمعلوم کی ہوگی اس لیے یہ فیصلہ کرنا مناسب نہیں کہ ہم نے بیٹحقیق شاہ صاحب ہے نہیں سنی تو اس کی نسبت ہی کو مشکوک قرار دے دیا جائے اس وقت میرے سامنے محترم مولانا محمہ چراغ صاحب مولف العرف الشذی کی تقریر درس بخاری شریف زمانہ دیو بند کی موجود ہے اور اس مقام پر حضرت شاہ صاحب کی بہی تحقیق اختصار کے ساتھ درج ہے پھراس کی نسبت کومشکوک کرنا کیے درست ہوگا؟ دوسراسب سیے کہ ۲۷ھ سے ۵۱ ھ تک براطویل زمانہ ہے حضرت شاہ صاحب کا مطالعہ کی وقت موقوف نہیں ہوا بلکہ برابر بردھتار ہااس لیے معلومات وتحقيقات مين بھي اضافے دراضافے موے اس ليے جديدافادات يائي تم ي تحقيقات كوشك وشبكي نظرے و كيمنا كيونكر صحح موگا؟ اس کے بعد عرض ہے کہ راقم الحروف نے زمانہ قیام ڈابھیل میں دوسال حضرت شاہ صاحب کے درسِ بخاری شریف میں شرکت کی دونوں سال درس کی تقریریں لکھیں اور بول بھی ہروقت قرب کا شرف حاصل ہوا میری یا دداشتوں میں بھی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی میتحقیق موجود ہے جس کواو پرلکھ چکا ہوں اوراس کی تحقیق کی تائیداما منو وی وکر مانی حافظ عنی واز ہری ہے بھی نقل کر چکا ہوں پھر بھی بیدوی کی نہ مولف فیض الباری نے کیا اور نہ میں کرسکتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب ؓ کے ارشادات عالیہ کو بے کم وکاست بوری طرح لکھ دیا ہے نہ یہ ہماری وسعت من تفان استطاعت من ولا يكلف الله نفسا الا وسعها،اس لي يهى اعتراف يكد مصاحب ايساح البخارى دامظلم، یا محتر ممولیٹ فٹے الملہم ایسے محقق حصرت شاہ صاحب کے آخری سالوں کے درس کی تقریریں قلمبند کرتے تو یقییاً وہ ہماری جہدالمقل ہے کہیں زیادہ مکمل اور بہتر ہوتیں مگراس امری صراحت بھی ضروری ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی طرف نسب مضامین میں شک وشبہ کی اتنی فراوانی موزون بيس جس كى مثال اوپردى كى يهـوالله المستعان.

يبال مناسب موكاكم من حضرت شاه صاحب عي كلمات بهي نقل كردول ميراطريقة تقاكد حضرت شاه صاحب كالفاظ بعينه اى

طرن اردو کے تلم بند کرلیا کرتا تفاد وسرے یہ کہ حضرت کی خاص رائے لکھنے کا اجتمام بھی زیادہ کیا کرتا تھا۔ " پھردون بمعنی اسفل ہے یا بمعنی غیر ہے اول کو حافظ نے فتح الباری بیس ترجیح دی ہے بعنی مراتب بیان ہوئے ہیں اور ایک جماعت نے دوسرے کورائح قرار دیا ہے اور بعض شارطین نے اس کومرجون کہا ہے گرمیرے نزدیک یہی درست ہاور مقصدا نواع کا بیان ہے بینی بیس ابت کیا ہے کہ بخاری کے ایک نسخہ شارطین نے اس کومرجون کہا ہے گرمیرے نزدیک یہی جھڑا ہے اور دہاں بھی میرے نزدیک بمعنی غیر کور جے ہے اور غیر یہاں و منی میں لفظ غیر موجود ہے آگے دون کا لفظ آئے گا اور دہاں بھی جھڑا ہے اور دہاں بھی میرے نزدیک بمعنی غیر کور جے ہے اور غیر یہاں و منی حاستانی نہیں ہے علی در ہم غیر دانق اور علی در ہم غیر دانق کا فرق یاد کرو۔ "

اس کے بعدآ مے دوسرے دون پر باب ظلم دون ظلم میں فرمایا:۔

'' خطائی نے کہا کی اللہ سے مراوظ کم قلب ہے ادرظلم دون ظلم سے مرادظلم غیرظلم ہے اور مقصد بیان الواع ہے اس کو حافظ نے نقل کر کے پہندئیں کیالیکن میرے زدیک خطائی کی رائے سیجے ہے۔''

عالبًا اتن تفصیل کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ کی رائے و تحقیق پوری روشی میں آ چک ہے اور نسبت کا شک رفع ہونے کے ساتھ شایداب نا قابل فہم والی بات بھی نظر ثانی کی تاج بھی جائے گے۔

باب المعاصى من امر الجاهلية ولايكفر صاحبها بارتكا بها الا بالشرك لقول النبى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الك امرو فيك جاهلية وقول الله تعالى أن الله لايغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسما هم المؤمنين.

(٢٩) حدثنا عبدالرحمان بن المبارك قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا ايوب و يونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال ذهبت النصر هذا الرجل فلقيني ابوبكره فقال اين تريد؟ قلت النصر هذا الرجل قال ارجع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاالتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يارسول الله هذاالقاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصاً على قتل صاحبه.

یاب'' تمام معاصی دور جاہلیت کی یادگار ہیں تاہم ان کے ارتکاب کرنے والے کو پجزشرک کے کافرنہ کہا جائے گا'اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (حضرت ابود رومنی اللہ عنہ کو ) فرمایا تھا'تمہارے اندر جاہلیت کا اثر ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا شرک کوئیس بخشیں گئ اس کے سواجس کے گناہوں کوچاہیں بخشیں گے اور فرمایا اگر مسلمالوں کے دوگروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کرا دو'اس میں ووٹوں قبال کرنے والوں کومسلمان فرمایا''۔

محقق میٹی کے ہر جملہ کا زور بیان انواع پرمعلوم ہور ہاہے اورا یک نوع کے مراتب والی بات کونظراعداز کر رہے میں بلکہ دون بمعنی اوٹی والی صورے کو بھی انواع کے ساتھ لگا کران انواع کی اوٹی کی کو کا تاج سیتے میں ایک بی نوع کے مراتب قرار ٹیس دیئے۔ واللہ اعلم

ا واقم الحروف نے علامدووی (۱) جھتن کر مانی (۲) معافظ عنی (۳) اور علامداز ہری (۴) کے اقوال نے بیان الواع کی تائید قل کے ہاور محقق خطائی (۵) کی بھی بھی رائے ہاں جا بیعض شار جین اس کومر جوع کہنے والے مافظ وقسطلانی (۲) روجاتے ہیں۔

سے تقریباً ای طرح کا جملہ معزت شاہ صاحب ہے مواہ نا عبدالعزیز استاذ جامد ڈاجیل اور معزت مواہ ناسید محمد بدرعالم صاحب کی یا دواشت بھی ہمی ماہ ہے جس
کا حوالے میں الباری من الاہ اکے ماشیہ بیں ہے محرعمدۃ القاری بیں یہ حوالے بھی سی السالہ ہے ہے گئے ہیں:۔اس باب بیں شارہ انواع ظلم کی طرف فہ کور
ہے کیونکہ قلم دون ظلم کہا ہے'' بھرا کے کھیا:۔''لفظ دون یا جمعنی غیر ہے یعنی انواع قلم مختلف وشفائر ہیں یا جمعنی ادیے ہے بینی بعض انواع کشر ہے معابت ہیں اوران بھی بعض انواع کفر
عاقبت کے لحاظ ہے۔'' بھرا کے فرمایا:۔مطابقت حدیث کی ترجمہ ہے بایں طور ہے کہ جب یہ معلوم ہوگیا کہ قلم کی بہت ہی انواع ہیں اوران بھی بعض انواع کفر
ہیں اور بعض کفرنیس ہیں آداس سے بداہت ہے محلوم ہوگیا کہ بعض انواع کم در ہے کہ ہیں بعض ہے۔ (عمدة من الاہم)

ترجمہ: حسن احف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ (جنگ میں) میں اس مرد (حصرت علیٰ) کی مدد کرنے کو چلائ تو مجھے ابو بکرہ ٹل کے کہنے کئے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا'اس خف (علیٰ) کی مدد کروں گا (اس پر) انہوں نے کہا کہلوث جاؤ' کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے' آپ فرماتے تھے کہ جب دوسلمان اپنی تکواریں لے کر (آپس میں) بھڑ جا کیس تو بس مرنے اور مار بنے والا دونوں دوزخی ہیں میں نے عرض کیا' یارسول اللہ بیتو قاتل ہے (ٹھیک ہے) مرمقول کا کیا قصور؟ آپ نے جواب دیا کیونکہ وہ مقتول بھی اپنے (مسلمان) بھائی کونل کرنے کا خواہشمند تھا۔

تشریک اس باب کا منتا ہے ہے گرناہ کے ارتکاب ہے آ دی کا فرہنیں بن جاتا۔ حدیث کے مضمون سے تابت ہے کہ حضرت علی اور حضرت کے علاوہ کی بڑے سے بڑے گزا کہ کے علاوہ کی بڑے سے بڑے گزا کہ کا فرہنیں بن جاتا۔ حدیث کے مضمون سے تابت ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان گرائی اسلام اور ایمان کے تقاضے کے خلاف تھی ای بنا پر ابو بکرہ نے احف بن قیس کوروکا مگر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا جوار شاد انہوں نے نقل کیا اس کا تعلق اس گرائی ہے ہے جو کشن ذاتی اور نفسانی اغراض کے تحت ہواور حضرات صحابہ گی باہمی جنگ غلط نہمیوں اور اجتماعی اور دین مصالح کی بناء پر واقع ہوئی تھی اس لئے قاتل اور مقتول والی مذکورہ حدیث کا اطلاق اس جنگ کے شرکاء پر نہ ہوگا ، چنا نچے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احف بن قیس نے ابو بکرہ کا مشورہ رد کر دیا اور وہ با قاعدہ حضرت علی کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے نہیں محابم کا معاملہ یہ ہی تھا۔ اجتمادی امور ہے متعلق تھی اس میں ایک فریق کا اجتمادی ہوتا ہے کہ احمالہ یہ ہی تھا۔

### جنگ جمل و جنگ صفین

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م اجمعین کے زمانے کی جنگ جمل و جنگ صفین کی یوی شہرت ہے بیتاریخ اسلام کا اتم باب ہے اور جیسا کہ اسلام کی اتفادہ کو اتفادہ و کہنے اشارہ کیا تھا اتجادے اکا براسا تذہ و یو بند فرمایا کرتے تھے کہ مشاجرات صحابہ پڑھے ہے ایمان تو کی ہوتا ہے کونکہ ان سے محتی و اقعات و اسب پر نظر ہوتو سب کا مقصد محض و بنی واجنا کی اصلاح معلوم ہوتا ہے حضرت امام الوحنية مظار شاد ہے کہ جبد صحابہ کی زمانے میں اصحابہ کے زمانے میں اس تم کے مسائل شخلف فيہار ہے ہيں مگر فقہاء وائمہ جہتہ بن کے ذبانے میں تکھر گئے ، البغا قان بنیم کے مسائل شخلف فيہار ہے ہيں مگر فقہاء وائمہ جہتہ بن کے ذبانے میں تکھر گئے۔ البغا قان بہت کی فلط فیہاں کو خصاب کے دبانے میں است می بعد اوگوں کو ہزے برخ و بنی وقعی فوا کہ واضا کہ و سے بھی بعد کے لوگوں کو ہزے برخ و بنی وقعی فوا کہ واضا کہ و سب بیدا ہو میں اس لئے بہاں سے واقعات کی طرف مختم اشارات کے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عرضی اللہ عنہ کے زمانہ میں واضی فی فیز مرز واضی کے جاتے ہیں۔ وحموت خیاں میں اللہ عنہ کی خوات کی طرف مختم اسلامات کے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوات کے اور بحصائے بھولئے کو لئے کا موقع طان جس کی سب کے جاتے ہیں۔ وحموت خیاں میں اللہ عنہ ان کے داخت میں وشری شوت نے اور بحصائے بھولئے کو لئے کا موقع طان جس کے سب اللہ معلی میں انداز میں کو است کی طرف ہوں کہ است کے بطان میں اللہ عنہ کو دوران کی ذات کو اور کھر اس مطالہ تا تعلیٰ عنہ ان کی تعلیٰ مطالبہ تا میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ ہو کہ تھی اور خوات کے اور محمل سے معلی مطابہ میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ ہو کہ تھی اور خوات میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ ہو کہ تھی اور خوات میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ ہو کہ تھی اور خوات میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل سے کہ کو اور سے میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ ہو کی تھی اور مور سے میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل سے کی اور والے دیں میں نہ ہو کی تھی بلکہ کو در شام حصل نہ کو تھارت تھی ہو کہ تھی ہوں تو تعلیٰ جو دیو میں میں کہ میں نہ ہو کہ تھی ان کو میں میں کو تو تھی ہوں کہ میں کہ میں کہ میں کو میں کہ میں نہ دیو تو تعلیٰ میں کہ کہ میں کہ

الشرعندان سب کومعاملات کی نزاکت سمجھا کرمطمئن کرنے کے خیال ہے بھر ہتشریف لے گئے گفتگوئیں ہوئیں اور بڑی حد تک اصلاح حال کی توقع ہوگئ مگرشر پہندعنا صرنے جنگ کی صورت ناگزیر بنادی تاہم یہ جنگ بھر ہ کے باہر میدان میں صرف ایک دن رہی اورختم ہوگئ۔

حضرت علی کے سمجھانے پر حضرت زیر کو پہلے ہی جنگ ہے دستبردار ہو گئے تھے سالا رجیش حضرت طلح اس معرکہ میں مروان کے تیر سے زخی ہوکر شہید ہوئے سے معرکہ منبع سے زوال کے وقت تک رہا تھا اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زیر گل قیادت اور حضرت عائش ک موجود گل میں شام تک دوسرامعر کہ ہوااور حضرت علی کی فتح پرختم ہوگیا۔

حضرت على رضى الله عند نے حضرت عائشہ رضى الله عنها كونها بيت احترام كے ساتھ چندلوگوں كى حفاظت ميں مدينه طيبہ واپس كرديا اور خود بھر ہ وكوفد كے حالات درست كرنے كے بعد شام كى طرف متوجہ ہوئے ۔حضرت عائشہ رضى الله عنهائے رخصت ہوتے وقت الل بھر ہ سے فرمايا ''ان كے اور حضرت على كے درميان اس سے زيادہ كچھ فدتھا جوا يك عورت ادراس كے شوہر كے بھائى كے درميان ہوتا ہے'' حضرت على نے بھی سب كے سامنے اس كى تقدريق و تائيدكى۔

دونوں طرف کے جلیل القدر صحابیم ہم میں نقم اوعلاء اس جنگ میں شہید ہوئے جس کا رنج و ملال حضرت علی وحضرت عا کشہر ضی اللہ عہم اللہ الدونوں اپنے کئے پر نادم ہوئے حضرت عا کشر آن مجید کی آیت و قون فی ہیوندگ (ازواج مطہرات کو ارشاد خداوندی ہوا تھا کہ مسب اپنے گھروں میں گڑی رہنا 'باہر نکلنے کا نام نہ لینا) حلاوت فر ما کر اتنارویا کرتی تھیں کہ دوپشر ہوجا تا اور فرما تیں کاش! مجھے آج ہے میں سال پہلے موت آجاتی 'مجھی فرما تیں' بخدا ہوم جمل ہے آگر میں چینے رہتی تو جھے' اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ رسول اللہ علیہ دسلم ہے میرے در لاکے پیدا ہوتے''۔

حصرت علی رضی الله عندحصرت عائشہ رضی الله عنها کی طرح فرما یا کرتے تھے کہ کاش! آج سے بیں سال قبل مجھے موت آ چکی ہوتی اور فرماتے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نوبت یہاں تک پنچے گی تو میں اس میں حصہ ہی نہ لیتا'' ۔

بیلوجنگ جمل کی سرگزشت بھی اب جنگ صفین کا حال سنئے۔حضرت معاویہ اپنے پچپازاد بھائی مظلوم خلیفہ حضرت عثال ی کے خون کا بدلہ قاتلین سے لینے کا تہیہ کر چکے تھے اور ان کو یہ غلافہنی تھی کہ حضرت علی باوجود قدرت کے اور قاتلین عثمان کو تنعین طور سے جانتے ہوئے قصاص نہیں لے رہے ہیں چٹا ٹیے خط میں حضرت علی کو کھا۔

" دهنرت عثان کے وارث آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دے دکھی ہے اگر آپ اپنے کو واقعی حضرت عثان کے مثان کے اور پھر آپ کے پاس (بیعت خلافت کے لئے) دوڑتے ہوئے آئیں گئے ۔

حضرت على رضى الله عندنے جواب لكھا۔

'' میں باد جود تلاش کے اب تک حصرت عثمان کے مقرر قاتبوں کا پیتنہیں لگا سکا ہوں اور مجھ سے نہیں ہوسکتا کہ جن لوگوں پرتم فمل کی تہمت لگاتے ہواور جن پر کمان کرتے ہوان کو بھیج دول'۔

ماہ ذی الحجہ ۳ سے کے آخری عشرہ میں صفین کے مقام پر نہر فرائت کے کنارہ پر دونوں طرف کے لشکر جمع ہو کر چھوٹی کھڑیوں میں لئے ساس کے بعد محرم کے مہینے میں جنگ بندی رہی ماہ صفر کے آخری تین دن گھسان کی لڑائی ہوئی اور آخر میں شامیوں کی فکست کے آثار معرودار ہوئے انہوں نے نیز دن پرقر آن مجیدا تھا کر جنگ بندی کا اعلان کردیا۔

دونون طرف سے حکم مقرر موئے" جگ بندی کامعامدہ ہوگیا ونول حکم کا فیصلہ میزان عدل پر پوراندا تر ااوراختلاف بڑھ کیا حضرت

علی گوخوارج وغیرہ کے فتنوں کی طرف متوجہ ہونا پڑااوران کی طاقت کمزور ہوتی گئی۔ حضرت معادیشٹا م کومضبوطی سے سنجالے رہے اور مصر پر بھی قبضہ کرلیا'اس طرح اسلامی حکومت دوحصوں میں تقسیم ہوگئی' مغربی حصہ شام دمصراورافریقہ کے علاقے حضرت معاویلے کتحت ہو گئے' مشرقی حصہ عراق' جزیرۃ العرب اور فارس کے مفتوحہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام دور خلافت میں منہاج نبوت پر قائم رہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے طریقے استعال کئے زمانداور زمانے کے لوگوں کے حالات تیزی کے ساتھ خرابی کی طرف بڑھ دہ ہے تھے۔ اس لئے خلافت علی منہاج النبوت ' سے زیادہ کا میابی دینوی سیاست کے لئے مقدر ہو پھی تھی مضرت علی رضی اللہ عنہ آخر عمر تک دین اور دینی سیاست کو کا میاب بنانے کی جان تو رسم مسائلی میں مشغول رہے۔ ان پر ہرا گلادور پچھلے دور سے زیادہ سخت اور صبر آزما آیا' مگروہ کوہ استقامت ہے ہوئے' مصائب و آلام کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔

آپ نے ایک روز اہل کوفد کے سامنے ول ہلا دینے والا خطبردیا۔ جوساتھیوں سے آپ کی انتہائی مایوی اور ناساز گار حالات و ماحول پرآپ کے غیر معمولی رنج وغم کی سرایا تصویر تھا'اس کے چند جملے یہ ہیں۔

''جہاد جنت کے دردازوں میں سے ایک درواز ہ ہے جس نے بیزار ہوکراس کوچھوڑ دیا' اللہ تعالیٰ اس کوحقیروں' ذلیلوں اور کمینہ خصلت لوگوں کے ہاتھوں ذلت وخواری کے عذاب میں متلا کر لے گا۔ میں نے تم کوان لوگوں سےلڑنے کی دن رات وعوت دی مخفی طور ے بھی سمجھایا علانیا بھی کہا کہ شمنوں کے جملہ کرنے سے پہلے تم مقابلہ پر آ جاؤخدا کی شم! جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس توم کے گھر پرحریف چڑھ کرلڑئے آئے' وہ ذلیل ہوگی۔تم لوٹے جارہے ہوٴ تمہارے مردٗ عورتیں اور بیچ قل کئے جاتے ہیں اور وہ تملہ کرنے والے تمہاری سرزمین سے مجھ وسلامت واپس چلے جاتے ہیں۔ حیرت اور بخت حیرت کی اور دلوں کومر دو و ماغوں کو حیران اور غموں کو برو ھادینے والی بات ہے کہ وہ اپنے باطل پراس طرح متحداور جے ہوئے ہیں اورتم حق پر ہو کہ بھی اس طرح نا کام ونا مراد ہوئم گرمی ومردی کی شدت ہے ڈرتے ہوتو بخدا! تکواروں کے سامنے تمہاری گردہھی نہ ہوگی'اے مردنمالوگو!اے خواب کے بندو!اے پردہ نشینوں کی عقلو! خدا کی قتم تم نے ا پی تا فرمانی سے میری تدبیری شلط کر دیں اور جھے عصہ سے جمرویا' اتنا کر قریش نے میرے متعلق کہا'' ابوطالب کا بیٹا بہا در ضرور ہے لیکن لزائی میں صاحب تدبیر نہیں' ان کلتہ چینیوں کے کیا کہنے! مجھ سے زیادہ لڑائی کا ماہراور مردمیدان کون ہوگا؟ بخدا!میری عمرا بھی ہیں سال کی بھی نہ تھی کہ میدان جہاد میں کود پڑااور آج ساٹھ سال ہے آ کے ہول کیکن جس کا حکم نہیں چاتا اس کی رہنمائی کیا؟'' ب**حث ونُظر: ہم نے یہاں جنگ جمل و جنگ صفین کا حال اس لئے بھی لکھا ہے کہ حدیث الباب کا جنگ صفین سے تعلق ہے ؑ کیونکہ احف** بن قيس نے فرمايا، ميں اس مخص (حضرت علي ) كى مدد كے ليے گھر سے نكلا اور ابو بكر ه في مجھے روكا پھر بيحديث سنائى \_"اليضاح البخارى" ميں اس ل آپ کانام ضحاک کنیت ابو بح عرفی نام احف بے مینین کے دورخلافت میں اسلام لائے بن تیم قبیلہ کے سرداروں میں ہے اورجلیل القدر تا بعی عیا آپ کی عائبانة تعریف ن کرنی کرمیم صلی الله علیه وسلم نے آپ کے لئے دعا ومغفرت فرمائی تھی لقل ہے کہ جب ان کوحضور صلی الله علیه وسلم کے دعا فرمانے کی خبر ملی توسجد و مِي گُر گئے جسن بھری نے فرمایا کہ میں نے کمی سردارتو م کوا حف ہے اُفغل نہیں پایا۔عبد فاروتی میں اپنے وطن بھر ہ سے مدینہ طیبہ آئے مصرت عمر رضی اللہ عنے کو قبلیہ بی حمیم کے ساتھ سوفطن تھا۔اس لئے اکثر اس کی ندمت کیا کرتے شخا لیک دفعہ احن کی موجودگ میں بی تمیم کا ذکر آ گیا اور حضرت عمر نے حسب معمول اس کی ندمت کی احن نے کھڑے ہور کچھوض کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عرائے اجازت دی تو کہا آپ نے بدائشناء پورے قبیلہ بی تمیم کی برائی کی حالا تکیدہ بھی عام انسانوں کی طرح ہیں ان میں اچھے برے ہرتم کے لوگ ہیں۔ حضرت نمڑنے فرمایاتم نے کج کہااور پھر ذکر فیرے گذشتہ فدمت کی تلافی فرما کی کٹات تھی نے بھی کچھ عرض کرنا جا ہا مگر حضرت عمر نے روک دیا کہ تم بیٹھ جاؤا تہاری جانب ہے تمہارے سر دارفرض ادا کر چکے۔ اس کے بعد حفرت عمر نے احف کوایک سال تک ساتھ رکھا 'پھر فر ما یا کہ جھے کوتم میں بھلائی کے سواکوئی تابل اعتراض (باقی حاشیدا کیلے سفہ پر)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا۔ قاتل ومقتول کے جہنی ہونے کی حدیث کو حضرت علی ومعاویہ رمنی اللہ عنہا کی جنگ کے بارے ش چش کرنا ہے گل ہے کیونکہ حدیث میں اس قاتل ومقتول کا ذکر ہے جوظلم وجور کی راہ میں لڑتے ہوں اور ان دونوں حضرات کی جنگ و بنی واجنا کی مصالح کے تحت تھی حضرت علی رمنی اللہ عنہ تن پر تھے اور حضرت معاویہ رمنی اللہ عنہ بھی اپنے کوئٹ پر بیجھتے تھے اس لیے اکثر صحابہ گرام

(بقیدفوائد صفیرابقه) بات نظرمین آکی تمهارا ظاہرا جھا ہے امید ہے باطن بھی اچھا ہوگا ہیں نے سیاس کے کیا کہ رسول الله معلی وسلم نے ہم کو کور) وورا یا تھا کہ اس امت کی ہلاکت باخبر منافقوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بعرہ وایس ہوکر عادہ میں فارس کی مہم میں شرکت کی بیزے عاقل و مد بر سطح تو تی وہلکی مہمات میں ان کا نام سب ے پہلے ہوتا تھا مجرا ہوان کی فتے کے بعد مشہورا برانی افسر ہرسزان کو (جس نے فورستان کی مہم ش پر ڈال دی تھی) لے کر دین طبیب محینا اس وقت تک عراق فتح ہو چکا تھا ، مرامیان برعام فوج کشی شہوئی تھی اور منتوحد علاقے بار بار بافی ہوجاتے تے حضرت عرص احف نے عرض کیا کدامیان کے اغد عام فوج کشی کے بغیرہ ہاں ک شورشیں فتم نہ ہوں گی اس پر معزت عرائے وتیع پتانے برنو بی انظامات شروع کئے اورا بران کے ہر ہرصوبے کے لئے علیحہ وعلیحہ ونو جیس روانہ کیس حراسان کی مہم احف كي ميروموني جهال يزو كرومتم تفا ٢٢ هن احف اوح بزها من احت الح كرك آك بزهة رب اوريز وكروم وبكسة فرار موتار بااورآب ني تمام خراسان شن فوجیس محیلادی اور نیٹ اپورے طخار ستان تک پوراعلاقہ صلحافت کرلیا پر دگر و بجور جوکر دریا پارخا قان بیٹن کے پاس چلا کیا احف اور مجی آ کے برهنا جا سے تنے مرحضرت عرقومات كادائره ايران سي آ معيد معاناتيس جامع تعاس ك دريا ياركى بين تدى سيان كوروك ديا- يزدكرو كم صدود جين يس وافل مون ك بعد خاتان چین نے اس کو نوری مدد سے کا دعدہ کیا اورخود ایک فکر جرار کے ساتھ اس کی مدد کے لئے شراسان کانچا سیدھ اللح کی طرف بردھا للح کی اسلامی فوجیس احنف كرساتهم والروز واليس جا يحين تعين اس كے يز دكر داور خاتان چين دونوں اپنے لاؤلئكر كرساته ولئے ہوتے ہوئے مردكى طرف بوج احف نے دامن كو، عص صف آ رائی کی بیلے میں وشام دونوں طرف کی فوجوں میں معمول جھڑے ہوتی رہی۔ آیک دن احنت خود میدان میں لکا خا قان کی فوج ہے ایک بہادرترک طبل و و ماسر بجاتا ہوا مقاتل آیا احف نے اس کا فوراً کام تمام کردیا اس کے بعد کیے بعد دیگرے دو بہادرادر مقابلہ میں آئے احف کی تکوار نے ان کا بھی خاتر کیا پھر ترکول کا پورائشكرة كريوها خاقان چين كي نظر لاشول يريزي -اس نه فال بدلي يز وگروي صايت بين اس كو يحد فائده نظرنية باادرمسلمانول كوكست ديتا بعي مشكل معلوم بوا-اس لئے اس نے کہا کہ ہمیں یہاں آئے ہوئے بہت دن ہو گئے تہارے بہت ہے نامور این کٹی ہو بھے ہیں میرکرا پی فوج کو کی کا تھم دے دیا خا قان کے مع فوج والی ہونے سے بروگروی بہت پھرٹوٹ کی اوراس نے اپناٹزاند لے کرز کستان جانا جاہا ایرانوں نے لکی تزاند لے جانے سے رو کا اور لز بھر کر فزانداس سے جیمن لیا مسلمانوں نے ملم کرلی اور سارا فرزانہ بھی ان کے حوالہ کر دیا 'احف نے ان کے ساتھ الیا شریفانہ برتا ؤکیا کہ آئیس اس کا فسوس ہوا کہ و اب تک مسلمانوں کی حکومت ہے کیوں محروم رہے پر دگروٹر کتان چلا گیا اور معزت عر کے زیانہ کہ فاتان چین کے پاس مقیم رہا۔ معزت عثان کے زیانہ میں ایران میں بغاوت ہوئی اورخراسان مسلمانوں کے بعنہ ہے نکل میاتو پھراحف ہی نے فوج کشی کر کے دوبارہ اس پر نبضہ کرلیا۔ ( تاریخ کال ابن اثیر )

حضرت عنان کی شہاوت کے بعد اندرونی خلفشار ہوئے تو احف نے اپنی توارمیان میں کر لی چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت عا مُشرهی اختلاف ہوا تو احف نے جواس وقت مکہ معظمہ میں متح معفرت علی کے باتھوں پر بیعت کر لی کین جنگ جسل میں کی جانب سے حصرتیں لیا البتہ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاوریشیں جگی صفیان چھڑی ان کی حمایت واجداوی آئی ہمایت میں نہا ہے ہوئی حصرت البارہ کی ان کی حمایت واجداوی آئی اور کیا اس کے معاوریش میں جگی سے دو میر نہ کر سے اور حضرت علی گی تمایت میں نہا رہائی بھر وکو آپ کی اجداد کے لیے لیے محصوت احضاری ہوئی کی تو اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا اور کی بڑا راہا کی بھر وکو آپ کی اجداد کے لیے لیے محصوت احضاری ہوئی میں ان کا ساتھ دیا ہوئی ماصل کی ، ققد ، مامون آئیل الحدیث تھے (تہذیب میں المراہ) اور آپ کے تلاخدہ میں حسن بھری طلق میں حضرت علی فرح خیر ولئی قرر خیر ولئی قرر میں ا

علم کے علاوہ غیر معمولی عقل ووائش، قدیر کے ساتھ زہ و بقتوی ،عبادت وریاضت میں متازیتے اور طیم یعنی ضبط قبل میں فرویتے ، حافظ این تجرنے کھھا کہ الن کے مناقب بھٹر ت بین ان کا حکم ضرب المثل تھا کیکن خود ہمیشہ بطورا تھا اور مایا کرتے تھے کہ میں حقیقاً حکیم ہیں بوں البستا ہے کو کیم دکھاتا جا ہتا ہوں (تہذیب وائن سعد )
ان کا ارشاد تھا کہ میں تین کا موں میں زیادہ جلدی کرتا ہوں نماز پڑھتے میں جب کہ اس کا وقت آجائے ، جنازہ وفن کرنے میں اور لڑکی کی شادی میں جب کہ اس کی نہیت ہوجائے۔ (باقی حاشیدا کیل صفحہ بر)

#### معاصی سے مراد کبائر ہیں

حضرت شاہ صاحب یے فرمایا کہ المعاصی من امر الجاهلیة میں معاصی سے مراد کہائر ہیں کیونکہ صفائر کا معاملہ ذیادہ تھین نہیں حتی کہ صنات بھی کفارہ سینات بن جاتی ہیں اور لا یکفر صاحبها سے ذہب جمہور کی طرف اشارہ ہے کہ جب تک دل وزبان سے شہادتین کا یقین واقر ارباقی ہے۔ارتکا ہے کیبرہ کی وجہ سے کوئی محض کا فرنہیں قر اردیا جائے گا۔ بخلاف معتز لہ کے جن کے نزویک ایسا محض نہ مومن باتی رہانہ کا فرہوادہ ایک درمیانی مرتبے کے قائل ہوئے ہیں۔

# ايك اشكال اور جواب

ے روکا تو کسی کو جائز نہیں کہ دومرے کواپنی طرف ہے لعنت کاستی تھیرائے امام بخاری نے مضارع کا صیغہ ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہوا کہ آئندہ ہم خود سے کسی کو کا فر کہنچ کا فیصلہ نہیں کر سکتے ،اس سے کل سے کل تکفیر کا دروازہ کھلتا ہے ،لہذا جواطلاق شریعت کی طرف سے سابق میں ہو چکے ہیں۔ای حسد تک ہم بھی اطلاق کر سکتے ہیں۔

دوسری شرح اس جیلے کی بیہ ہے کہ چونکہ عام مشہور معنی کفر کے کفر خلود کے ہوتے ہیں تو لفظ کفر کو مرتکب کبیرہ پر اطلاق کرنے ہے روک رہے ہیں تا کہ مطلق لفظ سے کوئی کفر خلود نہ بچھ لے۔

تیرک ٹرن ٹیری ٹرن ہے کہ مرتب کیرہ سے کفر کی بات مرزدہ و نے پر بھی اس کو کا فرنیس کیں گے کیونک شیخ علی نے جمع الزوائد میں دھنرت ابن عماس نقل کیا کہ آپ نے چند چیزیں فرفر مایا کہ جوان کوڑک کرے گا اس میں کفر ہے گرین کی کروہ کا فرے ہے کہ دو کا فرح ہے۔

ای طرح کا قول حضرت علی ہے بھی منقول ہے گراس دوایت میں ایک داوی جموٹا ہے محد دیے شہیرا مام درائی ہے بھی بہی ہات منقول ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کو کا فرند کہنے کی وجہ یہ بھی میں آتی ہے کہ صیغہ اسم فاعل کا اطلاق ایسے شخص پر جس سے کوئی فعل صرف ایک بارصا در بوا ہو عرف میں نامانوں ہے آگر چو عقلاً درست ہے آگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں تو نفظ کا فرکا بھی اطلاق ہوا ہے مثلاً و من لم یعد کہ سالنول الله فاولک میم الکافرون جواب ہے کہ بیاطلاق ایک فرقہ و جماعت پر ہوا ہے ایک شخص دفرد پر نہیں ہوا و یہ اور یہ بیال ای سے بحث ہے چنانچ لعنت کرنا بھی مثلاً جمولوں پر جائز ہے گرکس ایک شخص کوخواہ وہ جموٹا ای ہویہ نہیں گے کہتے پر لعنت ہے۔

غرض امام بخاری کامقصد بیمعلوم ہوتا ہے کہ جن امور پرشریعت میں کفر کا اطلاق ہوا ہے وہ تو باب کفر دون کفر میں بیان کر پچکے مثل کفوران العشیو اب ان کے علاوہ جومعاصی جیں ان کو بتلانا چاہتے جیں کہ ان کی وجہ ہے کس کا کفر کا اطلاق نہ کیا جائے گاای لیے اس باب میں مدیث انک امواء فیک جاهلیة اور قالہ کفروالی مدیث ذکر نہیں کی۔

#### اصل مقصدتر جمه بخاري

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیوضاحت نہ کورہ توا ام بخاری کی اس مراد کے تحت ہے جو بعض شراح نے بھی ہے گریس نے جوان کی دوسری مراد کے تحت ہے جو بعض شراح نے بھی ہے گریس نے جوان کی دوسری مراد پہلے باب بٹل تفصیل سے بتلائی ہے اس کی روشنی بیس امام بخاری کی غرض یہاں بی بتلا نے کے ساتھ کہ محاصی پر کفر کا اطلاق سی جن کی خرض یہاں بی بتلا نے کے ساتھ کہ محاصی پر کفر کا اطلاق سی محتمد معنی تعمود محتی محتی ہے میں اس کے خرد کے باب سابق بیس کفر سے مرادوہ عام ووسیع معنی بیس جن کے تحت محتی ہے بیں ہواللہ اعلم محقیقة المحال.

#### تائيدحق

قوله تعالى "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حفرت شاه صاحب فرمايا كدير آيت اللسنت والجماعت كا مسلك حق موت رمرح دليل باورزمخرى كواس بين تاويل كرني يرى ...

### شرك وكفرمين فمرق

شرک کے معنی کفر مع عبادہ غیر اللہ میں لہذاوہ تمام انواع کفرومعاصی سے زیادہ فتیج ہے اور کفراس سے عام ہے کین یہاں آیت میں شرک سے مراد کفرنی ہے کیونکہ ایک مخص اگر عبادتِ غیراللہٰ نہیں کرتا مگر آئے ضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی نبوت سے منکر ہے تو بے شک و بے خلافت وہ کا فرے اوراس کی منفرت نہ ہوگی البغدا آیت میں شرک کا ذکراس لیے ہوا ہے کہا کٹر لوگ فی العبادۃ کرتے تصان بی کوز جروتو نخ زیادہ کر فی تھی۔

اس کے بعدامام بخاری نے دوسری آیت بھی بطوراستشہاد پیش کی'وان طائفتان من المومنین افتتلو ا کیونکہ اس میں بھی مومن کا اطلاق عاصی پر ہوا ہے کہ انتخال معصیت ہے البتہ اتنی ہات رہتی ہے کہ انتخال ندکورہ آیت معصیت کبیرہ ہونا چاہیے تا کہ اس پر گفر کا اطلاق ہوسکتا ہواور پھراطلاق مومن کا محض فدکورہ پر کفر دون کفر کے قاعد ہے سے جے ماننا پڑے حالانکہ پہلے آیت فدکورہ کے شاپ نزول میں بے بتلایا جاچکا ہے کہ انتخال معصیت کبیرہ نہیں تھا۔

اس کاحل حصرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا کہ یہاں امام بخاری کی غرض صرف بیہ بنلانا ہے کدمومن کا اطلاق اس پر بھی ہوا جس میں جاہلیت تھی اوراس میں شک نہیں کہ افتتال امو رجاہلیت میں سے ہے لہذا یہاں افتتال کومعصیت کبیرہ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

أيك انهم الثكال اورجواب

حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ قاتل ومقول دونوں جہنی ہیں بیاس صدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''السیف محاء الذنوب (کموار گنا ہوں کو کوکر دیتی ہے) حالا تک بیصدیث صحیح وقوی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: جواب بیہ کہاس محو ذنوب والی صدیث میں وہ مقتول وشہید مراد ہے جس نے قاتل کوئل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا لیں وہ ہر طرح مظلوم وشہید ہے اور اس کے سارے گناہ شہادت کے ساتھ دھل کئے اور بہی صورت ہائیل وقائیل کے قصہ میں بیش آئی ہے اور ہائیل نے جو قائیل ہے 'انی اریدان تبوء ہائمی واٹھک فتکون من اصحاب الناد: ''کہا تھا اس کی تغییر میں اس شرح کے تحت آجاتی ہے لینی میں اس امر پر راضی ہوں کہ توا ہے گناہ (قبل) کی وجہ ہے مستحق جہم ہے اور میرے گناہ تیری آئوار کے سبب محوم ہو ہائمیں ۔''کیونکہ آئوار کاء الذنوب ہے گویا جب اس کی گوارے اس کے گناہ محوم وی تو وہی اس کے گناہ سے گناہ سے والا ہوگیا نہ سید کو ہو جاتے والا ہوگیا نہ سید کی مطاف ہوگا۔

مجراس عنوان سے ذکر کرنے کی مصلحت بیہ ہے کہ کی کوظلماً قتل کرنے کی غیر معمولی قباحت اور برائی ظاہر کرنی ہے تا کدا پے گناہ سے خت احتر از کیا جائے۔

ایک اہم علمی ودینی فائدہ

حدیث الباب سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کے وقت بھی قبال یا دفاع سے بازر ہنا چاہیے اس لیے یہاں اس کے متعلق بھی ضروری تصریحات ذکر کی جاتی جی علام محقق حافظ عبی ٹی نے اس حدیث کے تحت عمد ۃ القاری ص ا/ ۲۴۷ میں اور علامہ نو وی کے شرح مسلم شریف کی کتاب الفتن ص ا/ ۹ ۸۳ مطبوعہ انصاری دہلی میں جو بچھ کھھا ہے اس کو بعرضِ افادہ پیش کرتے ہیں۔

بالهم مسلمانوں مے کسی اختلاف وفتنہ کے وفت قبال وجنگ میں شرکت کرنے کے متعلق علما است کا اختلاف ہے۔

() .....بعض حفرات کی دائے ہے کہ اس میں شرکت نہ کی جائے بلکہ اگر وہ لوگ کسی سے گھر میں گھس آئی میں اور اس کوشرکت پر مجبود کریں او شرکت نہ کر ہے تھی کہ اگر وہ اس کوشل بھی کردیں تو اس کو مدافعت بھی نہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ لوگ متاول ہیں بینی کسی وینی واجماعی غرض ومقاصد کو سامنے رکھ کرقبال کر رہے ہیں یہ ذہب صحابہ میں سے ابو بکر ڈوغیرہ کا ہے اور طبقات ابن سعد میں حضرت ابوسعید خدری کا بھی بھی نہ ہب لفال ہوا ہے۔ سرائیت کا حق اس کی حاصل ہے قبال سے رو کے والوں کا استدلال اس حدیث الباب سے ہے نیز دوسری حدیث طویل سے ہے جوانی بکر ڈوئی سے جے مسلم باب الفتن میں مروی ہے جس میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔ 'ایک وقت الیے فتوں اور آزمائش کا آئے گا اور ضرور آئے گا کہ اس میں ایک جگہ پر بیٹے جانے والا چلے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ویکھو جب ایسا وقت آئے توجس کے پاس اون ہوں ووان کے ساتھ وقت گرارد ساورجس کے پاس بحریاں ہوں ان کے گلہ یس رہاورجس کے پاس کو گی زین 
ہوتو وہاں جا کر یکسوئی سے وقت کا شدوے'' ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور اجس کے پاس ان یس سے بچھ بھی نہ ہو؟ (لینی لیسی میں مون سے رووری 
یا دوسر سے وسائل معاش کے سبب سب کے ساتھ دہنے پر مجبور ہو ) فرمایا اپنی گوار کی دھار پھر پر مارکر کند کر دے (تا کہ شرکت آبال کے اائق ہی نہ 
رہے ) پھر جہاں تک ممکن ہواس آبال سے دوردور رہے پھر آپ نے تین بار یکد دہرایا۔ اے اللہ! کیا ہی نے پوری بات پہنچادی؟ ایک شخص نے 
سوال کیا کہ اگر چھے لوگ مجبور کر دیں اور کھینے تان کر میدان قبال میں لے جا کیں اور وہاں جھے کوئی اپنی آلوار نے آب کی کے تیرے مر
جاوی ؟ فرمایا وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ کو لے گا اور امحاب النار سے ہوگا۔ (یہاں صدے شرب بھی "بیوء ہائمہ و اٹمہ ک" وارد
ہوئی بہت بہتر شرح او پر حضرت شاہ صاحب نے تقل کی جا بھی ہائی کے بعد جمہور علاء اسلام کا نہ بہ ملاحظہ کے ہے۔

(۳) .....اکشر محاب تابعین اور جمہور اسلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے وقت حق کی المداواور باغیوں سے قبال واجب ہے کینی جوشی یا جماعت حق برہواس کی ہرطرح کی نفرت اور اس کے ساتھ ہوکر باغی جماعت سے جنگ کرنی ضروری اور دینی فریضہ ہے کیونکہ حق تعالی نے ارشاو فرمایا۔ فقاتلو اانسی تبھی الآید لینی بغاوت کرنے والے شریسند مسلمانوں سے جنگ کروتا آ نکہ وہ خدا کے امرحق کی طرف لوٹ آ کیں علامیوں میں جن اور علامہ نووی نے لکھا کہ بہی نہ ہب سیح ہے اور احادیث منع نہ کورہ کا مصداق وہ ہیں جن پرحق واضح نہیں کہ کس طرف ہے بامراو دوگروہ ہیں جودونوں فلالم ہول کیجئ کی کے پاس سیح و بی مقصد نہ ہوا دراگروہ بات سیح ہوجوا و پر کے دونوں ندہ ب والوں نے کہی ہے تو بناوت کرنے والے اور اس کی کی روزان ہوجا ہے گی۔

مشاجرات صحابه رضى التعنهم

علامہ بیٹی نے یہ بھی لکھا کہ اہل سنت کے نزدیک جل میں ہے کہ مشاجرات سحاب رضی انٹھ نہم کے بارے میں سکوت کیا جائے ان کے ساتھ دسن طن رکھا جائے ان کے افعال کی اچھی تادیل کی جائے اور یہ مجھا جائے کہ دوسب جمہتد بیٹے اپنے کردار وا ممال کے سمجے دینی مقاصد بری ان کی نظر تھی انہوں نے کسی معصیت یا دنیوی غرض و جاہ کا قصد نہیں کیا تھا۔

للڈاجوان میں سے خطا پر بیخے ان کی بھی فرد کی خلطیوں سے خدا کے پہاں مجہد ہونے کے سبب درگز رہے اور جو حق وصواب پر سیخے ان کے لئے خدائے ڈیل اجرو تو اب مقرر کیا ہے۔

### حضرت على اورخلافت

اس کے بعد بیامر کہ حضرت علی ومعاویہ رضی اللہ عنہ اللہ سے کون حق پر تفا؟ اس کے بارے بیس محقق طبری وغیرہ نے تو سکوت کیا ہے لیکن جمہور علماء و محققین نے فیصلہ کر دیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنداوران کے ساتھی حق پر نتیخ کیونکہ وہی اس وقت تمام صحابہ بیس خلافت کے زیادہ احق وال منتھ اور اس زمانے کے ساری دئیا کے لوگوں سے زیادہ افضل واشر ف بھی وہی تھے (ممرة التاری ص ا/ ۱۳۵۷)

#### للتحيل بحث

حدیث' المقاتل و المقتول فی الناد" پر کافی بحث ہو پیکی ہے گر علام محقق محدث عبداللہ بن الی جمرہ اندلیؒ نے بجۃ النوس (شرح البخاری) میں چندفوا کدنہاے تیم تحریر فرمائے میں ان کوذکر کئے بغیر حدیث ندکور کی شرح کونتم کروینا مناسب نہیں انہوں نے سب ہے پہلی وضاحت تو بیک مدیث ندکور کامنہوم عام مراذبیں کی تک قال بعض سلف (جس میں دونوں فریق کے لئے استحقاق جنت کی شہاوت ال چکی تھی ) یا آل خطا' یا قبال بغرض تعلم طریق جنگ اوراس تم کے بہت سے قبال خرور مشتیٰ میں البذا صدیث کا مصداق میہ ہے کہ قبال کرنے والوں میں سے مرفض کا اراوہ دوسرے کو آل کرنے کا بطور ظلم وعدوان بغیرتا ویل حسن بلاکسی شبہ کے اور ناحق ہو۔

البذا اگر کسی کے پاس چور آبیا ڈاکو چڑھ آئے کہ اس کو آپ کی اللہ الوٹ لیس تو اس کو چاہئے کہ اس آنے والے ہاں نہیت سے قبال و مقابلہ نہ کرے کہ اس کا خون بہائے بلکہ اس نیت سے قبال کرے کہ وہ اپنے مال و جان یا آبرو کی تھا ظت و مدافعت کر رہائے گھرا گر اس مدافعت خودافقتیاری کے اندروہ مقابل مارا جائے تو وہ برترین مقتول اور یہ مارا جائے تو شہید ہوگا کیونکہ حدیث میں وارد ہے جو مخص اپنے مال (جان یا آبرو) کی تھا ظت کرتے ہوئے تا ہوئے تا ہو جو اگر جو رہو کر مندرجہ بالاضح نیت سے مدافعت کے لئے تکالا اور اس تمل آورکو ذخی سیت سے مدافعت کے لئے تکالا اور اس تمل آورکو ذخی کردیا (کہ وہ ممل کرتے اس کی سیقت کے دورک رہے بہنچا کر اس کو بالکل مار نہ ڈالے اور اگر وہ بھا گے تو اس کا پیچھا نہ کرے اورا گر اس کی سیقت کے دیا تی کے دورکو اس کی سیقت سے اس چورکو اس کی دورکو اس کا ذاتی سامان نہ گے '۔

بیسب تفصیل اس صورت بی ہے کہ تملہ کرنے والایا چور مسلمان ہوا درا گر کا فر ہوتو اتنی احتیاط وقیو دنہیں ہیں کیونکہ اس نے ایسااقد ام کر کے خود بی اپنی جان کوخطرہ میں ڈالا ہے۔ البتہ ذمی کا فر کے احکام دارالسلام میں مسلمان ہی جیسے ہیں۔

دوسری بحث علامہ موصوف نے بیک ہے کہ قاتل و مقتول دونوں کا گناہ برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ جس طرح مومن عاصی ادر کافر
دونوں جہنم میں جا کیں گے گردونوں کا جہنم میں جاتا کیساں نہ ہوگا تو اس حدیث سے دونوں کا معاملہ کیساں معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید میں
جائیل و قائیل کے دافقہ سے دونوں کا فرق معلوم ہوتا ہے اس کے صحابہ تواشکال پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا' آپ نے
جواب میں تعبیر فرمائی کہ مقتول بھی چونکہ دوسر کوئل کرنے پر تریس تھا'اس لیے اس کی نیت بھی فاسد تھی' ہیں وونوں فساد نیت میں برابر ہو
کے ابشر کی قدرت میں جنتا تھا وہ دونوں کر چکے کی کو باتی رکھنایا کی کوفنا کر دینا بیاس کی قدرت سے باہر ہے' کو یا ترس فن سلم کوبی اس کی عمر
ختم کرنے کے قائم مقام کر دیا گیا کہ کوئکہ شریعت نے قل نفس کے بارے میں نہایت بی افتیار کی ہے' چنا نچیاس کا فیصلہ ہے آگرا یک جماعت
مشورہ کر کے کسی ایک محف کوئل کرنے کا فیصلہ کر لے اور ان میں سے صرف ایک محف قتل کرے اور باتی لوگ صرف موقع پر موجود رہیں تو وہ
سب بی لوگ قاتل قرار یا کیں گیا درشر بیت سے سب بی گوئل کی مزاطی گی۔

جب مرف اس موقع کی موجود کی پریتیم ہے تو جوفن موجود بھی ہو قتل پرحریص بھی ہوکوشش بھی کرے اس کا تھم معلوم ہے بلکہ شریعت میں اس سے بھی بخت احکام میں مثلاً یہ کہ اگر کسی مسلم کے قتل میں کوئی اعانت کرے خواہ ایک چھوٹی بات سے ہی ہو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی پیشانی پریانس من رحمہ افٹالکھا ہوگا 'یعنی خداکی رحمت سے مایوں۔

ظلم قبل كافرق

محدث این ابی جمزہ نے سیختیق بھی کی کہ کیا ظالم ومظلوم بھی قاتل ومقول کی طرح گناہ میں برابر ہیں یانہیں؟ جبکہ ہرایک نے دوسرے برظلم کا ارادہ کیا ہو آپ نے تعلق اکتلام آئی میں باہم ہر جبت سے مشابہت نہیں ہے کیونکہ ظلم کی دوسم ہیں۔ حسی ومعنوی حسی کا تحقق دماء اموال واعراض میں ہوتا ہے جیسا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوداع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کے دماء اموال واعراض کی گہداشت واحز اما فرض وواجب ہے اوراس میں رخنہ اندازی حرام ہے دماء کے اندرظلم کی صورت آتا کی ومقول والی حدیث کی شرح میں گر رچکی ظلم فی اللہ ماہ سے اس لئے الگ ہے کہ جوابی طورظلم کرنے کوہم صرف جینیس کے طور برظلم کہتے ہیں حقیقاً

نہیں جس طرح جزاء سینة مسئة مطلها میں ہے كدوسرى سيد حقيقت ميں براكنيس ہو وہ والورقصاص بـ

دوسراوہ ظلم ہے جونیت وعمل کے ساتھ ہے ہوجیے قطیعہ رحم کیونکہ جب دوقر ہی رحم کے ناتے والے ایک دوسرے کا مقاطعہ کریں گے

تو تطعیر حم والی وعیدوسزا کے دونوں سنتی ہوں گے اور اس میں کس کے لئے بیعذر سیح نہ ہوگا کہ دوسرے نے پہلے قطع رحم کا معاملہ کیا ہے کیونکہ

تی کریم صلی الشعلیہ وسلم کا ارشاد ہے 'تہیں اس کے ساتھ بھی صلہ رحی کرنی ہے جوتم سے قطع تعلق کر سے اور اس کو بھی امداد پیش کرنی ہے جو

تہمیں منع کر کے محروم کردے نیز آپ نے خبر دی کہ جب جن تعالی نے تلوق کو پیدا فر مایا تو رحم نے عرض کیا کہ اے دب ایستا چیز آپ کی بارگاہ

ذو الجلال میں قطع رحم سے بناہ لینے والے کی جگہ کو اے ۔ حضرت رب العزت جل ذکرہ نے فر مایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ جو تہمیں

ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا اور جو تہمیں قطع کر سے گا میں اس کو اپنے سے قطع کر دوں گا؟ رحم نے عرض کیا کیوں نہیں یا دب؟ میں

ملائے گا میں اس کو اپنے ساتھ ملاؤں گا اور جو تہمیں قطع کر سے الئے ایسانی ہوگا۔

تیسرا وہ ظلم ہے جونیت اور تسبب ہے ہوگا جیسے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش وجوکہ کر وغیرہ کے ذریعہ کرئے خواہ دوسرے کو ضرر واذیت پنچے یانہ پنچ کی کیونکہ اس کی فاسد نیت اور ایک مسلم کے لئے سبب اذیت بینے بیس تو کی نییس کی بیدوسری ہات ہے کہ وہ نقصان اس کوکسی وجہ سے نہ گئج سکا چونکہ اس طرح نیت فاسد اور سبب اذیت بنتا بھی شرعاً ممنوع ہے اس لئے یہ بھی پہلے کی طرح ہوگا کہ دونوں کا گناہ برابر ہوگا کسی کا کم وبیش نہیں۔

علامه این الی جمرہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اس کے نفطلائے الل علم عمل جن کونوربھیرت عطا ہواہے بھی اہل معاصی و کہائر ہے بھی ان کی شخصیات سے بغض نہیں رکھتے البتدان کے افعال ندمومہ خلاف شرع سے بغض ونفرت کرتے ہیں بلکہ ان پرایک طرح سے رحم کھاتے ہیں کہ وه تقدیری طور سے بتلائے معاصی ہوئے اور ساتھ ہی خدا سے ڈرتے ہیں کہیں ان جیسے نہ ہوجا کیں گویا ایک طرف ان کی بدا تمالیوں سے بغض و نفرت کرتے ہیں دوسری طرف ان کی افقاطیع کی مجبوری پر تم کھاتے ہیں تیسری طرف اس امکان سے کہ خدا کہیں ہمیں بھی ان جیسا نہ کردئے ڈرتے بھی دین الله کہ کہیں تم ایمائی رشتہ کے ڈرتے بھی درجے ہیں اور ایک ہی صورت ہیں جی تعالی نے تبیہ فرمائی ہے۔ ولا تا خذ کم بھیما رافلہ فی دین الله کہ کہیں تم ایمائی رشتہ کے تحت اپنی جبلی رافت وشفقت کے سبب اس پر مجبور نہ ہوجا و کہ ان پر صدود شرعیہ بھی جاری نہ کر سکو۔ واللہ الموقی (بجب النفوس سے ۱۹۰۱)

• ۳ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن واصل الاحدب عن المعرور قال لقیت اباذر بالربلة وعلیه حلہ وعلی علامه حلة فسالته عن ذلک فقال انی ساببت رجلا فغیر ته بامه فقال لی النبی صلی الله علیه وسلم ایا اباذر عیرته بامه انک امر و فیک جاهلیة اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوة تحت یدہ فلیطعمه ممایا کل ولیلبسه ممایا بلبس و لا تکلفو هم مایعلیه فان کلفتموهم فاعینو هم.

ترجہ: حضرت معرور نے قل کیا گیاوہ کتے کہ میں ربذہ کے مقام پر حضرت ابوذر ٹے ملاان کے بدن پر جیسا جوڑا تھا و بیابی ان کے غلام کے جم پر بھی تھا میں نے اس (جیرت انگیز بات) کا سب دریافت کیا تو کہنے گئے میں نے ایک شخص ( یعنی غلام کو پر ابھلا کہا، پھر میں نے اے ماں کی غیرت دلائی یعنی ماں کی گالی دی) تو رسول الله صلی و کہنے دیا کم نے ( بیحال معلوم کر کے ) جھے نے فرمایا کہ اے ابوذرا بتم نے اے ماں (کے نام) سے غیرت دلائی کے شکرتم میں ابھی کچھ جا بلیت کا اثر ہے تمہارے ما تحت لوگ تمہارے بھائی میں اللہ نے ( اپنی مصلحت کی وجہ ہے ) انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی گھلائے جو آپ کھائے اور وہ کی ہوتا ہے ہوتا ہے اور ان کی بھر کر و۔ مصلحت کی وجہ ہے ) انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کے ماتحت اس کا بھائی ہوتو اس کو بھی وہی گھلائے جو آپ کھائے اور وہ کہنا کے بوآ پ کھائے اور وہ کی ہوتو اس کو بھی وہی گھلائے جو آپ کھائے اور وہ کی ہوتو اس کو بھی وہی گھلائے جو آپ کھائی مدد کر و۔ تشریخ: معرور بیان فرماتے ہیں کہ میں ریڈھ جا کر حضرت ابوذر فی اللہ عنہ ہوئے کہا کہنا کہ کیا ہوئے ہوئے اور ان کی اس کے خالم کے خالم کو ترخیا کیا ہوئے ہوئے تھا کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ ہے کہ میں ہی وہ جاتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک جادر ہے اور غلام کے پاس دور میں اللہ عنہ نے پوراقصہ دور می تو ہیں کے دائے کہا ہوئے ہوگیا۔ بوگیا۔ بوگیا۔ بوگیا ہوئی ہو جاتا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوراقصہ دور میں تو میں نے عرض کیا کہا گوا ہوا کی چا در آپ لے لیے تو آپ کا سوٹ ہوجا تا۔ اس پر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوراقصہ عنہ ایک ہوا ہو گیا۔

ابوداؤر کی روایت میں اس طرح ہے کہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ وہ غلام والی جا در لے لیتے اور اپنی جا در کے ساتھ ملا کر پہنتے تو حلہ (سوٹ ہوجا تا)

### مقصد سوال معروراورعر بول كاحال

بظاہر معروداس مساوات کود کھے کرکہ آقا وغلام دونوں کالباس کیساں ہے متعجب ہوئے پھر دوسرا تعجب اس سے کہ بے جوڑ سوٹ بنایا ہے۔ گویا آقانے ظاہری زینت وفیشن کا بھی خیال نہیں کیا یہ دونوں باتیں نہ صرف حضرت معرور کے لیے وجہ حیرت وتعجب تھیں بلکہ جس طرح دوسری روایت ابی داؤد سے معلوم ہوا کہ سب ہی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈالتی تھیں کیونکہ عرب والے بڑی ناک والے تھے ان کی بڑی آن بان تھی ان میں سے ہر شخص شاہی مزاج رکھتا تھا ہڑی غیرت و جمیت والے تھے۔غلاموں کو برابری کا درجہ دینا تو بڑی بات تھی وہ اپنی بیویوں کے جواب تک برداشت نہ کر سکتے تھے۔

لے ربذہ مدیند منورہ سے تین منزل کے فاصلہ پرایک مقام ہے جہاں حضرت عمر رضی امتدعنہ نے نوبی مجیاؤنی بنائی تھی۔ وہاں ان کے دور و خلافت میں تمیں ہزار گھوڑے ہروقت تیار رہتے تھے، جواسلامی عسا کر میں بھیج جاتے تھے۔ کذا افادہ النسیخ الانود . کے صلدایک ہی تیم کے اور نے لباس کو کہتے ہیں اگرایک چادرایک کپڑے کی اور تیمدوسرے کا ہوتو اس کوحلہ نہیں کہتے اس لیے یہاں رادی سے حلہ کہنے میں تسائح ہواہے جیسا کہ دوسری روایات سے ظاہر ہے۔

#### ز ما نہرسالت کے چندحالات

چٹانچالیہ مرتبہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی از واتِ مظہرات سے ناراض ہوکرایک ماہ کے لیے سب سے الگ تھلگ ہوکر مجد نہوی سے مصل ایک بالا خانہ میں فروش ہوگئے تھے اور یہ جھی عام شہرت ہوگئ تھی کہ آپ نے ان سب کوطلاق ویدی ہے حالانکہ میہ بات قلط تھی۔ حضرت عمرضی اللہ عذف حاضر خدمت ہوکر آپ کا رخ واثر کم کرنے کے لیے عرض کیا: یا رسول اللہ ہم قریش خاندان کے لوگوں کا عورتوں پر مک معظمہ کے زمانے میں ہوارعب واب تھا وہاں ان کی مجال نہتی کہ ہماری کسی بات کا بیٹ کر جواب بھی دے کیس می گرجب ہم لوگ مدید طیبہ آئے تو یہاں دوسرارنگ ویکھا کہ عورتیں مردوں پر عالب تھیں اس کا بیاثر ہوا کہ ہماری عورتوں نے بھی ان کی باتیں سیے لیں ایک دورا ایسا ہوا کہ میں اپنی ہوئی ہوں کہ میں ان کی باتیں سیے لیں ایک دورا ایسا ہوا کہ میں اپنی ہوئی ہوں پر ناراض ہوا کہ عرب ابھلا کہا تو اس نے بلیٹ کر جھے جواب و سے دیا جھے یہ بات نہا ہے نا گوار ہوئی اس پر وہ کہنے گئی: آپ کو میرا جواب و پینا کوار ہوا؛ واللہ! آ تخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ صرف حضور کو جواب دیتی ہیں بلکہ کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نہ صرف حضور کو جواب دیتی ہیں بلکہ کوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خضب وخصہ کی وجہ سے اس پر خدا نے بر جمل ذکرہ کا خضب سے کون اس امر پر اطمینان حاصل کر سے ہو کہ دول اللہ علیہ وسلم کے خضب وخصہ کی وجہ سے اس پر خدا ہے بر بادہ وئی ان میل ناز ل نہ ہوجا سے گا اور ایسا بی جواب کی باد کرت ہے بی کہ دورا کے قا اور ایسا بی ہوا تو اس کی بلا کرت میں کیا شک رہا؟ حضرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصرت عمر نے فرمایا میری آئی بات میں کرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خور میارک سے درخ والم کے آٹا دور ہوت اور آپ نے تیس میں ایک میارک سے درخ والم کے آٹا دور ہوت اور آپ نے تیسیم فرمایا

اس کے بعد میں (اپنی بیٹی) حفصہ کے پاس گیا وہاں جاکر دیکھا کہ وہ بیٹی ہوئی رورہی تھی میں نے پوچھا کیا تمہیں حضورا قدس صلی الشعلیہ وسلم نے خطاق دیدی ہے؟ اس نے کہا جھے معلوم نہیں پھر میں نے کہا: کیا ہے اس سے کہا وراہیا بھی ہوتا ہے کہا اوراہیا بھی ہوتا ہے کہ ایک تم میں ہے کہی بات پر حضور صلی الشعلیہ وسلم سے رات تک بات نہیں کرتی ؟ اس نے کہا ہاں! ''اہیا بھی ہوتا ہے' میں نے کہا ہوئی خرائی ! ہو سے خسارہ کی بات ہے اس میں خدا کے خضب کا ہوا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور سے ہاں! ''اہیا بھی ہوتا ہے' میں نے کہا ہوئی خرائی ! ہو سے خسارہ کی بات ہے اس میں خدا کے خضب کا ہوا خطرہ ہے میں تمہیں خاص طور سے ہوتا ہوں کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم کی بات پر بھی ایک افظ جواب کا زبان سے نہ تکا لانا اور نہ بھی آ پ سے کسی چیز کا سوال کرتا بلکہ جب کہمی کوئی ضرورت پیش آ ہے تو مجمد سے طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عائش کی وجہ سے سے دھو کہ میں نہ پڑ جانا ، (کہم بھی اس کے کہوں کی وجہ سے سے دھو کہ میں نہ پڑ جانا ، (کہم بھی اس کی دیکھا ورکنی میں نہ پڑ جانا ، (کہم بھی اس کے کہوں کی دیکھا نہ نہ کرنے کہوں کو اجازت طلب کرنا اور دیکھو! اپنی سوکن (عائش کی اجازت مرحمت فرمائی اس کے مزید میں نہ پیشے کی اجازت طلب کی آ پ نے اجازت مرحمت فرمائی۔

میں نے اس کرے میں چاروں طرف و یکھا تو سارے کمرے میں بچر آپ کے بیٹھنے کی جگہ کے سامان کے پچے نظر نہ آیا (جو صرف
ایک گروآ لوہ بوریا تھا) جس پر لیٹنے سے حضور کے پہلوئے مبارک پرنشانات پڑ گئے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آآپ وعافر مائیں کہ
آپ کی امت میں بھی ایسائی خوشحائی آجائے جیسی روم وفارس کے لوگوں میں ہے حالانکہ وہ لوگ اللہ کے عبادت گر اربھی نہیں ہیں۔ بین کر
حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سید ھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور فر مایا! ابن الخطاب! کیا تم اب تک کمی شک وشبہ میں بہتلا ہو؟ ان لوگوں کے واسطے ساری
عیش وراحت و نیا بی کی زعدگی میں دیدی گئی ہے ( کیونکہ آخرت میں پوری طرح محروم ہوں گے ) میں نے عرض کیا: ۔یا رسول اللہ! میرے
لیے اللہ سے مغفرت طلب فرمائے! ( مجھ سے غلطی ہوئی ) بیروایت بخاری وسلم ، تر نہ کی ونسائی کی ہے۔

اس کے بعد حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے از واج مطہرات کو الله تعالی کے علم سے تخیر بھی کی جس کا واقعہ مشہور ہے۔ نیز ایک مرتبہ حضرت ابو بکر وعمر نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کے دروازے پرلوگوں کا اجتماع تھا یہ دونوں حضرات اجازت

کے را ندر گئو دیکھا کہ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خاموش بیٹے ہیں اور آپ کے گرواز واج مطہرات ہیں جو نفقہ طلب کررہی ہیں۔ حضرت عرف کیا یا رسول اللہ اا بھی کچھ در پہلے کا قصہ ہے کہ زید کی بیٹی نے (اپنی بیوی کے متعلق کہا) مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کیا تھا' ہیں نے اس کی گرون پرایک مکامارا' اس پر حضرت کو خوب ہٹی آئی' پھر فرمایا کہ بیسب بھی اس لئے جمع ہیں' حصرت ابو بھرا مضاور (اپنی بیٹی) عائشہ کو مار نے کے لئے کھڑے ہوئے اس طرح حصرت عرف نے (اپنی بیٹی) حضصہ کو مار نے کا ادادہ کیا' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو روک دیا' ان دونوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈائٹا اور فرمایا کہ بیکسی نازیبابات ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی چیزیں ما تکتی ہوجوان کے پاس نہیں ہیں دہ صب بولیں۔ دائلہ انہم آئندہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کریں گی۔

غرض اس تتم کے واقعات ہے یہ بات نمایاں ہے کہ عرب کے لوگوں کا اصل مزاح کیا تھا اور پھراس میں اسلام کی روشنی اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تربیت وتز کیدہے کیا بچھ کا یا پلٹ ہوئی۔

#### فيض رسالت

غلاموں کے بارے بیں بھی وہ مواسات یا مساوات کا برتاؤ کیسے کر سکتے تنے کیکن رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخصوصی ہدایات وین ٔ جیسا خود کھا کیں ان کو کھلا کیں ، جیسا خود پہنیں ان کو پہنا کیں ان پروسعت سے زیادہ کسی کام کا بو جدنہ ڈالیں اگرالی صرورت چیش آئے تو اس کام میں خود بھی ہاتھ بٹا کیں۔وغیرہ

# حضرت ابوذركامقام رقيع

پھرتمام صحابہ میں سے بھی حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عند کی شان بالکل الگٹھی۔انہوں نے اپنے عبشی غلام کوتحقیر کے طور پر یا ابن سوداء (اوکالی کے بیٹے ) کہا تھااور بعض روایات میں ہے کہ حضرت بلال حبثی والیا کہدیا تھا انہوں نے حضورا فقد س مسلی اللہ علیہ و کیا ہے کہ دی آپ نے حضرت ابوذرکو بلاکر عبیر فرمائی کہ اسلام کے بعد بھی اسی جالمیت کی بات کرتے ہو؟ غلاموں نوکروں کو اپنے خاندانی بھائیوں کے برابر سمجھو۔

و ان کوالی ہوائی کی ہواں کی کے پھر تو غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کر کے دکھایا کہ دوسروں کوان سے بہتی ہا اوران کی نقل کرنی دشوار ہوگئ ۔ حضرت معرور کے سوال میں گئی ہا تیں نکل سکتی ہیں مثلا میر کہ آتا و غلام کے لہاس میں مساوات کیسی؟ آجھی چادر غلام کونہ دے کر دولوں ایک شم کی عمدہ چا در پہنے 'سوٹ ہوجا تا اور خود بھی گھٹیا سوٹ ہوجا کہ حضرت الوقر ٹرنے جواب میں وہ عام ضروری ہات بتالی جس کا پہنچا تا ان کا خاص مشن و متعمد زندگی بن چکا تھا وہ جا سے کہ غلاموں 'زیر دستوں کر دوروں ضعیفوں اور صاحب مندوں کے معالمہ میں جو پہنچی بال کا خاص مشن و متعمد زندگی بن چکا تھا وہ جا ہے کہ غلاموں 'زیر دستوں کر دوروں ضعیفوں اور صاحب مندوں کے معالمہ میں جو پہنچی برانہ ہوا ہے ان کو حاصل ہوئی ہا سب کو معلوم تھی کہ آپ فلاموں سے مساویا نہ جس جزوکہ معرور یا دوسر نے لوگوں نے بظاہر انداز کر دیا تھا اور جس کی بڑی وجہ بیتھی کہ وہ بات سب کو معلوم تھی کہ آپ فلاموں سے مساویا نہ سلوک کے عادی جی آپ نے ای کا جواب دیا کہ اصل سوال اور قابل جواب بنیا دی بات وہی تھی اس کے ساتھ وہ دسری بات کا جواب خود ہی آپ کے معادی جی آپ کی دوران کے بیاری بات اس کے نظر انداز کر برانہ کی بات اس کے نظر انداز کر برانہ ہی ہوا وہ نظر می اور بہت بائد مقا اور تیسری بات اس کے نظر انداز فر بائی کہ ظام اس صورت کو ہم گر برداشت نظر ہوگا کہ اس سے بیے مستوراور بہت بائد مقام کا اظہار ہوتا 'نیز لوگوں کے لئے وہ صورت بظام آبا کم بھی نہی ۔ کو کو طاہر نہ کیا ہوگا کہ اس سے بینے مستوراور بہت بائد مقام کا اظہار ہوتا 'نیز لوگوں کے لئے وہ صورت بظام آبا کیا گھر جواب میں اس لئے بھی اس کو کو طاہر نہ کیا ہوگا کہ اس سے بینے مستوراور بہت بائد مقام کا اظہار ہوتا 'نیز لوگوں کے لئے وہ صورت بظام آبا کیا گھر جواب میں اس لئے بھی اس کے دوصورت بظام آبا گھر گیا ہوئی کی تھی ۔

بدبات ہم نے اس لئے کھی کہ حضرت ابوذر نے اپنامعمول بیمی بنالیا تھا کر سائل وضرورت مندکودہ چیز دی جائے جواب پاس سب سے انجمی موچنا نچا کی مختص کواس کے نہایت امراد پرائی خدمت میں رہنے کی اجازت اس شرط پردی تھی کہ جب کوئی سائل آ سے تو اس کو میر سے مال میں سے سب

ے اعلاقتم کی چیز دی جائے اور گھٹیاتم کی اپنے لئے روک لی جائے اور ایک دفعال کے خلاف کرنے پرنہایت نارائس ہوئے تھے۔ واللہ اعلم۔ حدیث کی شرح میں یہ بات ذکر سے رہ گئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تنبیہ فدکور فر مائی تو آپ فوراز مین پر گر گئے اور فر ما یا کہ جب تک وہ غلام (یا حضرت بلال ) میرے چہرہ کو اپنا پاؤں نہ لگا کیں میں زمین سے سر نہ اٹھاؤں گا چنا نچہوہ آئے اور آپ کے رخسار کو اپنا چیرلگا یا تب بی اٹھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔

بحث و نظر: حفزت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حدیث میں اگر چیمواسات (ہدردی) کامطالبہ ہے ٔ مساوات (برابر کرنے کا ) نہیں مگر حضرت ابوذرؓ نے اس کامفاد مساوات ہی قرار دیا تا کہ اپنے نفس کی اصلاح زیادہ تشدر دیختی ہے کریں۔

#### سب صحابه کا مسکله

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس مسلم میں تفصیل منقول ہے ایک قول ہے کہ تمام صحابہؓ کے لئے نامناسب کلے کہنافس ہے بعض نے کہا کہ سب شیخین (ابو بکر وعمؓ) کفر ہے کیک مقت بات یہ ہے کہ تمام صحابہ یا اکثر کے بارے میں سب بینی برا بھلاقول کفر ہے کسی ایک یا دوسم نے کہا کہ سب شیخین (ابو بکر وعمؓ) کفر ہے کیک مقت بات یہ ہے کہ تمام صحابہ یا اکثر کے بارے میں سب بینی برا بھلاقول کفر ہے کتا ہوا ہو وہ کسی داعیہ کے تحت بوا ہو محت ایسا کر نافس ہوا بھی ہے تو وہ کسی سے بحث کے تحت بوا ہے محت است وعمد کو شعند اکر نامقعود نہ تھا بخلاف ان لوگول کے جنہوں نے بعد میں سب صحابہ کمیا کہ وہ کسی سب سب بھی محت نامیاں کے لوگول سے باتی نہیں ہے بلکہ محق عصر شعند اکر نے کے لئے اور بوجہ نفسانیت ہے کیونکہ وہ لوگ دنیا ہے جا بھی اور ان کا کوئی محاملہ یہاں کے لوگول سے باتی خبیں رہا۔ اب ان کومطعون کرنا ایا ان کی برائیاں نکال کر طام کرنا محق ان سے بغض رکھنے کے سب ہوسکتا ہے۔

تحكم روافض

اس میں اختلاف ہے کے روافض کی تکفیر کی جائے یانہیں؟ علامہ شامیؒ کے رائے تکفیر کی ٹیس ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیزؓ وہلوی نے تکفیر کی ہا کہ تکفیر نہ کرنے کا سبب ان کے عقائد ہے تاواقفیت ہے ( کا دافا واشیخ الانور) واللہ اعلم

#### حضرت ابوذ رغفارئ كامسلك

آپ بڑے جلیل القدر صحافی اور مشہور عابد و زاہد ہے آپ کا مسلک تھا کہ حاجت سے زیادہ جو مال جمع کیا جائے وہ کنز ہے جس پر قرآن جمید ہیں عذاب کی وعید آئی ہے۔ جہور صحابہ تا بعین اور دوسرے علاء امت کنز دیک کنز سے مرادوہ جمع کیا ہوا مال ہے جس کی زکو ۃ ادا نہ کی جائے اور یہاں حدیث میں جو تھم مواسات ہے وہ بھی استجابی ہے۔ وجوب کے لئے نہیں ہے قاضی عیاض نے اس مسئلہ کواجما تی مسئلہ کھا ہے۔ علامہ محقق بینی نے اس کوعدۃ القاری ص ۱۳۳۱ میں نقل کیا ہے ججۃ الاسلام حافظ حدیث مفسر شہیر ابو یکر جصاص رازی حفی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں اس مسئلہ پر مفصل و مدلل بحث کی ہے اور حصرت ابوذر سے موانق احادیث و آثار کے بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان کا تعلق ابتدا اسلام کے اس دورے تھاجب لوگ شدید حاجت و تھی بیش میں جتلا ہے اور اس وقت با جمی مواسات واجب کے درجہ میں تھی۔

## حضرت عمر بن عبدالعزيز كي رائے

پر لکھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کاارشاد ہے کہ بیاحادیث وآ ثاراً یت خلعن اموالیم صلقة تطہو هم سے منسوخ ہو گئے نیز احادیث مشہورہ سے دوسودرم اور بیس دیناریش نصف دینار لبطورز کو 3 واجب ہونا معلوم ہوائے کل مال دینے کا وجوب ثابت نہیں ہوائیس اگر تمام مال دینا واجب ہوتا تو ذکورہ نصاب بتلانے کی ضرورت نہیں پھر ہیکہ محابہ کرائے میں سے بھی بہت لوگ مالدار سے جیسے کہ حضرت عثمان غی حضرت عبدالرحمن بن عوف

وغیرہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امر کوجائے تھے گران کوتمام ہال صدقہ کرنے کا تھم نہیں فربایا معلوم ہوا کہ تمام مال کا صدقہ کرنافرض وواجب نہیں ہے اور فرض صرف زکو قابی ہے البتہ کی وقت ایسے حالات پیش آ جا کیں جن کے باعث مواسات واجب ہوجائے مثلاً کوئی بھوکا حالت اضطرار میں ہویا کہی کے پاس کیڑے نہوں یا کسی میت لاوارث کے گفن ڈن کی ضرورت لاقل ہوتو اس وقت اس ضرورت کو پورا کرتا ضروری ہے کیونکہ حدیث میں ایسے بی موقع کے لئے ہے ۔ فی المعال حق سوی الذکو قرامال میں زکو ق کے علاوہ بھی جق ہے )

اس کے بعد محقق بصاص نے لکھا کہ آیت میں ولاینفقونها سے مراد ولاینفقون منها ہے گویا من محدوف ہے جس کی تائید آیت حدمن امو الهم صدقة سے ہوتی ہے کیونکہ بعض مال لینے کا تھم فر مایا 'تمام کا نہیں اس طرح دوسری آیت کو پہلی آیت کے لئے ناسخ ماننے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور دونوں کا مفادا کیے بی ہوجاتا ہے۔

## كنزس كيامرادب

## تحقيق صاحب روح المعاني

محقق آلوی صاحب روح المعانی نے بھی کنزوالی آیت کے تحت احادیث و آثار ذکر کے جیں اور طبرانی ویہ فی سے حضرت این عرکی روایت ذکر کی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا۔ مااری زکاۃ فلیس بکنز " (جس مال کی زکو قادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے) لیعنی وہ کنز جس پروعید آئی ہے اس صورت میں ہے کہ ہم کے موافق صرف نہ کیا جائے جن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مال جع کر کے بالکل نہ رکھا جائے ورنہ مستحق عذا ب ہوگا' اس سے مرادوہ ہی صورت ہے کہ اس کاحق واجب ادانہ کیا جائے اور بعض نے کہا کہوہ سب روایات فرضیت زکو ق سے پہلے زمانے کی جیں۔ مثلاً وہ روایت طبرانی کہ ایک شخص کی اہل صفہ میں سے وفات ہوئی اور اس کے تہد میں ایک دیار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اہل صفہ کے دیار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردودینار نکلے تو فر مایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے دینار ملاتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک داغ ہے اور دوسرے کی وفات پردودینار نکلے تو فر مایا دوداغ ہیں بعض نے کہا کہ اہل صفہ کے

اے نسائی شریف میں مصفرت ابو ہریرہ ہے۔ اس طرح مروی ہے کہ حضور سلی الله علیہ وہ کم ہے۔ موال کیا گیا' کون ی مورت سب سے بہتر ہے فر مایا جود کیلینے سے خوش کرئے تھئے ہے کو گئی کرئے تھئے ہے کہ محکمی اطاعت کرے اور اپنے جان وہال میں شوہر کی مرضی کے خلاف کو گی بات نہ کرئے تو نی داوسط میں حضرت ابو ہریہ وہ ابوانامہ سے مروی ہے کہ حضور معلی الله علیہ وکلی ہے فر مایا تقوی اللہ میں کہ بعد ایک موس کو اس کے محکم کرئے اطاعت گزارہ واس کو دیکھتے و دل خوش کرے اگراس پر کسی محاملہ میں بھروسہ کرتے تم کھالے (کہ داللہ وہ ضرور ایسا کرئے ) تو اس کی تم کو پورا کردے ) اگر سفر میں چاا جائے تو اپنے بدن اور اس کے مال میں خیرخواہی کرے۔

لئے ایسا موزوں نہ تھا' وغیرہ مچھڑتی آ لوی نے لکھا کہ ظاہر آیت پرنظر کر کے حضرت ابوذر ٹے ضرورت سے زا کدسب مال کوصرف کر ویتا واجب قرار دیا ہےاور دواس رائے پر بردی تخی ہے ممل کرتے تھےاور دوسروں ہے بھی بہی نظریہ منوانا جا ہے تھے۔

ال سلسله بین ان کی سب سے پہلی نوک جموعک پزید بن معاویہ ہے ہوئی پزید بن معاویہ کی کمان بین انکراسلام روم پرفوج کئی کے لئے گیا تھا حضرت ابدور بھی ای بیس سے جب مال غذیمت کی تقدیم شروع ہوئی تو انہوں نے اس کو کنز ہتلایا پزید نے حضرت معاویہ گونجروی آپ سے کی ان کی خدمت بیں بھیج آپ نے ان کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے 'حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو تعلیم اور حضرت ابدور کو بھی ان کی خدمت بیں بھیج ویا۔ یہ حضرت عثمان ہے مجاولہ خیال کرنے کے بعد بھی اپنی رائے پر مصرر ہے۔ اتفاق سے اس وقت مدید طیبہ بیں بھی کہیں سے بہت سامال آ یا ہوا تھا۔ اس لئے حضرت ابدور رسب لوگوں سے جھڑ تے رہے تھی کہ کھی الا حہار رضی اللہ عند نے ان سے کہا کہ ملت صنیفہ تمام ملتوں سے زیادہ سمل اور عاد ان کر تر ہے اور جب کہ کل مال کا خرج کر دیتا ملت یہوں یہ بیں بھی فرض نہیں ہوا حالا نکداس بیں سب ملتوں سے زیادہ سمل اور عاد ان کر ہوں کہ دیتا مات یہوں یہ بی بھی فرض نہیں ہوا حالا نکداس بیں سب ملتوں سے زیادہ سمل واحد مالے کو مار نے کے لئم کی اٹھا کہ کہا کہ اے وہ جھٹ سے کہ اور ابدور ٹر پہلی ہوں نے انہوں نے حضرت عثمان کی پیشر پیچے چھپ کر بناہ لی۔ یہودی ابدوری ابدوری

# حضرت ابوذرگی رائے دوسرے صحابہ گی نظر میں

غوض حضرت ابوذر کے اس خیال پر بہ کشرت صحابہ نے اعتراضات کئے اور وہ حضرات آیات وراشت پڑھ کر مجھانے کی سعی کرتے تھے کہ اگر کل مال کا صرف کر دینا واجب ہوتا تو ان آیات کا فائدہ رہا؟ لوگ ان کے پاس جع جوتے تھے جہاں وہ ویڈیٹے اثر دھام کرتے تھے اور ان کے خیالات پر تیرت واستجاب کرتے تھے اس سے تھے آگر کے مشورہ کیا کہ خیالات پر تیرت واستجاب کرتے تھے اس سے تھے آگر حضرت ابوذر ٹے نسب سے علیحد کی ویکسوئی اختیار کر کی تھی مشورہ کیا کہ کہاں جاؤں؟ آپ نے ذبیدہ جاکرا قامت کرنے کامشورہ دیا چیا تی وہ وہیں جا کر رہنے گئے تھے صرف جمعہ کے دن مدین طبیب آیا کرتے تھے۔
کہاں جاؤں؟ آپ نے نیز بدہ جا کرا قامت کرنے کامشورہ دیا چیا تی وہ وہیں جا کر رہنے گئے تھے صرف جمعہ کے دن مدین طبیب آیا کرتے تھے۔
زیدہ میں ان کے ساتھ صرف ان کی رفیقہ حیات اور غلام تھا وہیں ان کی وفات ہوگی رسول اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کے خوالوں میں کے خوالوں کے بعدا یک را گوگر رقافلہ کے لوگوں نے خلاف تو عموقع پر گائی کر آپ کی تجہیز و تھین کی اور نماز پڑھ کر فن کیا۔

# واقعهابي ذراورشيعى تحريف

محقق آلوی نے لکھا کے قابل اعتاد واقعصرف اتناہی ہے گرشیعی حضرات نے اسی طرح نقل کیا ہے جس سے حضرت فی النورین عثمان رضی اللہ عنہ کومطعون کیا جاسکے ان کی غرض فورعثمانی کو کم کرنے کی ہے اور خدان کے نور کوضرور پورااور کائل کرے گا۔(دوح العانی مسم/۸۸ بیسٹریممر)

## اسلام كامعاشي نظام

اس موضوع پر حسب ضرورت ومطالبه وقت بہت کچونکھا جا چکا ہے اور ہمارے دور بیس چونکہ اس سئلہ کی اہمیت بہت کی وجوہ اسباب سے بہت بڑھ گئی ہے۔ اس لئے ضرورت بھی زیادہ توسع کے ساتھ لکھنے کتھی لیکن لکھنے والوں کے بہت سے قلم افراط وتفریط ہے ہوئے ہیں فصوصاً اسلامی نظریہ کی ترجمانی میں اس لئے ہم اپنے مقصد شرح حدیث کی رعایت سے اس کی ترجمانی زیادہ صحت و بسط کے ساتھ کردیتا مناسب سجھتے ہیں۔ پھر دوسرے موجودہ آئندہ دینوی اختراعی نظام ہائے معاشی کے مقابلہ میں اسلامی نظریہ کی برتری خود بخو دیجھ

مِن آ جائے گی۔انشاءاللہ تعالی۔

یہ بات پہلے بتائی جا چکی کہ دور رسالت میں جب تک لوگوں کے معاثی حالات اعتصے نہ تنے تو مال کا جمع کرنا جائز نہ تھا' اس کے بعد زکوۃ کا تھم آیا اور جمع مال کی بھی اجازت بشرط اواز کو ۃ دی گئ کیکن ساتھ ہی دوسری ہدایات قر آن وحدیث سے بیبھی دی گئیں کہ صرف مال بوجہ اللہ اور کھن زکو ۃ پرمقتصر نہیں رہے گا بلکہ دوسرے حقوق بھی جمع شدہ مال میں علاوہ زکو ۃ کے ہیں۔

حغرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فے قربایا بے شک بال میں ذکو ق کے علاوہ اور بھی حقوق تیں پھر آ پ نے بیاآ یت الله وست قرباً کے اللہ من امن بالله حقوق تیں پھر آ پ نے بیاآ یت الله وست قربال کے اللہ من امن بالله والیوم الآخر والمملآنکة والکتاب والنبیین واتی المال علی حبه ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین و فی الرقاب و اقام الصلواة واتی الزکواة الایة

روایت پس ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یہاں آیت فی الرقاب تک تلاوت فرمائی بھی ہم نے زیادہ وضاحت کے لئے آیت کا اگلا جملہ کھیا ہے تا کہ ذکو ہ کا بھم الگ معلوم ہوئیہ روایت ابن کیر پس تر نہ ک وابن ماجہ وغیرہ سے لقل ہوئی ہے (ابن کیر مسا / ۲۰۸ بلی و مرقاق (شرح مشکلوق) بس اس کی تفصیل بس کھی مثالیں بھی کھی ہیں کہ سائل کو اور قرض ما تکنے والے کو محروم نہ کرئے بریخے کی چیز ما تی جائے جائے تو دینے سے انکار نہ کرئے پانی منک آگ و غیرہ کم قیت چیزیں و سے بی وے دے۔ آیت نہ کورہ کے علاوجس کا حوالہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دیا و وسری آیات بھی ہیں۔ مثلا۔

(۱) پارہ سیتو ل میں ہے(۱) اللہ کی راہ میں خرج کیا کرو(۲) کون ہے جواللہ تعالیٰ کو قرض دے ایجھے طور پر ( یعنی ا خلاص کے ساتھ ) (۲) پارہ کن تنالوا میں ہے(۱) تم کامل خیر و بھلائی کو جب ہی حاصل کرسکو کے کہا پی مجبوب چیز وں کو ( اللہ کی راہ میں ) خرج کرو گے (۲) جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جواللہ ہے ڈرتے ہیں اور جوفراغت و تنگی ہر حال میں صرف خیر کرتے ہیں۔

(۳) پاره منظ رون میں ہے کہ(۱) اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جانوں اور مالوں کوخر بدلیا ہے اوراس کے عوض میں ان کو جنت دیں مے

(٢) جو پچوکم وبیش انہوں نے صرف کیا اور جتنے میدان اللہ کی راہ میں ان کو طے کرنے پڑے وہ سب پچھان کے تام پر لکھا گیا۔

- (س) یارو سبطن اللی می بے کرقر ابت دارکواس کاحق دیے رہناادرمحاج وسافرکو بھی۔
- (۵) پارہ و کن مافعت میں ہے۔جو چیز بھی تم خرج کرد کے اس سب کاعوض اللہ کے بہال ملے گا۔
- (۲) پارهٔ تبارک الذی، سورهٔ و ہر میں ہے۔ وہ لوگ الله کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے علاوہ اور بھی بہت کی آیات ہیں جن میں ذکو ہ کی قید نہیں ہے اور دوسرے نیک کا مول میں صرف کرنے کی ترغیب ہے۔

اس کے بعدای سلسلہ کی چنددوسری احادیث ملاحظہ کریں۔

(ا) تی کریم سلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا کرفت تعالی فرماتے ہیں اساتہ سے بیٹے اتو (نیک کام میں) خرج کرش تھے برخرج کرونگا (بندل ہسلم) (۲) فرمایا: حرص (حب مال) سے بچواس نے پہلے لوگوں کو برباد کردیا تھا (مسلم)

(٣) فر الانا الى زعدًى من خودا كيدوم فيرات كروب بياس بهتر ب كمر في كونت الكي طرف ساكيد ودوم فرج ك جاكس (ايدادر)

(٣) فرمایا: فیرات کرنے میں جلدی کیا کرد کیونکہ بلااس ہے آ مے نہیں بڑھنے یاتی ( ایعنی رک جاتی ہے) (رزین )

(۵) فرمایا: - جو خص ایک مجور کے برابر پاک کمائی ہے خیرات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے پھراس کو

بردها تا ہے جیےتم پچیرے کو پالتے ہو یہال تک کدوہ بہاڑ کے برابر ہوجا تاہے ( بخاری وسلم )

(٢) فرمايا: فيرات كرنامال كوكم نيس موف ويتاخواه آمدني بره جائ يابركت بره جائ حواه الواب برهتار إ المسلم)

(۷) فرمایا:۔اچھاصدقہ یہ ہے کہ کسی کو دودھ والی اونٹنی یا بکری دودھ پینے کے لیے دیدی جائے جوایک برتن مبح کو بھردے اور ایک

برتن شام کو مجردے اس کا مطلب بیہ کے دوروود چیارے اور جب دور صندرے تو مالک کولوٹادے ( بخاری وسلم )

(۸) فرمایا:۔جومسلمان کوئی درخت لگادے یا کھیتی بودے پھراس میں ہے کوئی انسان یا پرندہ یا چرندہ جانورکھائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا ( بخاری ومسلم )مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر اس میں سے چوری ہوجائے تو اس سے بھی اس کوصد قد کا اثواب ملے گا۔

(9) حضرت سعد بن عبادة في غرض كيا: يارسول الله! ميرى والدوكى وفات بوكنى بكون ساصدقه سب افضل ب؟ (جسكا ثواب النكو بخشول) فرمايا پانى! انهول في كنوال كلدواد يا وركود يا كديه مسعد كے ليے ب(ابوداؤدونسائى)

(۱۰) فر مایا: \_ساست، چیزول کا تواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتاہے: \_

(۱) علم دین سکھاتا (۲) نہر کھودنا (۳) کوال کھودنا (۳) درخت لگانا (۵) مجد بنانا (۲) قرآن مجید تلاوت کیلئے چھوڑنا (۷) اولاد جواس کیلئے مرنے کے بعد دعا و مغفرت کرے (بزاروابولیم) ابن باجہ میں بجائے درخت وکویں کے صدقہ جاریہ اور سے بھی معلوم ہوا کہ شریعتِ ان سب آیات واحاد یک فدکورہ بالا سے علاوہ ز کو ہ کے مال کے دوسرے مصارف پر روشی پر تی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعتِ اسلامی کی نظر میں تمام انسانی ضروریات کا تکفل درجہ بدرجہ مالداروں پر لازم ہاوراگر چہتمام افراد میں مساوات کواسلام ضروری نہیں قرار ویتا گرمواسات اور با جمی ہدردی کو نہا ہے تصروری جوت ہوا سال کی تعلیم کی رو سے کسی شہریا قصبہ کے مالدار آوی کا اچھا کھا مہمی کر زندگی میارتا جب کہ دوسرے بہت ہوگوں نوراک ویوٹنا کو ترستے ہول خدا کو کسی طرح محبوب نہیں اس لیے جہاں اسلامی بیت المال ایسے لوگوں کی کھالت کے لیموجود شہو ۔ وہاں مسلمانوں کو اپنا نئی بیت المال قائم کر کے لوگوں کی المدادکر نی چاہے اوراس سے پہلو تبی کرنے والے مالدارسب ہی گنبگار ہوں گے اور رہ بھی معلوم ہوا کہا نسانی معاشرہ کی بہت ہی جائزا زاد یوں کو کملا سلب کر کے جومعاشی مساوات کا والے مالدارسب ہی گنبگار ہوں گو معانی معلوم ہوا کہا نسانی معاشرہ کی بہت ہی جائز آزاد یوں کو کملا سلب کر کے جومعاشی مساوات کا والے مالدارسب ہی گنبگار ہوں کے اور رہ بیا کہ دوسرے بایوں کی طرح صرف ان کے ظاہری ڈ معانی کہا ہری ڈ معانی مساوات کا شلیم کیا جائے ہا کہا کہا مطابقی کی اور رہ طرف ان کے طابری ڈ معانی کہا تھوں اور باطنی کمالات بر مہر کا دی جائے۔

## معاشى مساوات

اسلامی تفطہ نظری وضاحت اوپر ہو پھی جس ہے معلوم ہوا کہ غرباد مساکین وزیر دستوں کی اہم ضروریات زندگی کا پورا کرنا امراء ومالداروں کے فرمہ ہے اوران کے ساتھ مواسات و ہمدردی کا برتاؤ بھی نہایت ضروری گرسب انسانوں کی معیشت برابر درجہ کی ہوجائے یا سب مال وجاہ بیں یکسال درجہ کے ہوجائیں بیاسلام کا مطالبہ نہیں اس لیے جن حصرات نے معیشت واسباب معیشت کے اندرسب انسانوں کے حقوق برابرقراردیے ہیں یا درجات کی اوٹی تی کوغیر فطری یا غیراسلای سمجھا ہے وہ می نہیں ای طرح جن لوگوں نے افرادی ملکیت کا اٹکار
کر کے مرف اجنا کی مکیت کو مانا ہے وہ بھی درست نہیں تو الی نے دیا کو جھے الاضداد بنایا ہے نور فلست، غیر وشر محت و مرض ، اعلیٰ واد فی می تریاق و زبر ، پھر برت مخلوق میں باہمی عظیم درجات تفاوت ای لیے پیدا کے کہ اپنی ہمدقد رقی شان کا مظاہر کریں انسانوں میں فاہری شکل
دوسورت کے غیر معمولی تفاوت کے ساتھوان کے باطنی اخلاق ، ملکات ، علی و علی صلاحیتوں میں بہت پڑافرق ہوتا ہے اورای کے ساتھوان کے باطنی اخلاق ، ملکات ، علی و علی صلاحیتوں میں بہت پڑافرق ہوتا ہے اورای کے ساتھو ہرختی
کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں تو سب کوایک ہی بیانے سے ناپنایا سب کوایک ہی درجہ میں رکھنا یفتیا ایک غیر فطری وغیر معقول عمل ہوگا۔
ای کو حق تعالیٰ نے اپنے کا م مین اورو تی مینا فیان اور کو تفاوت فی الرزق وغیرہ کی طرف اشاروں
ایک کو حق تعالیٰ نے اپنے کا م مین اورو تی مینا نے ہیں کہ وہ فدا کی نعتون پڑھر کر سے اور انسانی میں بہت کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں بہت کی کو حق اور انسانی میں بھی بیان کیا ہے ہو جاتی ہے کہ در فیان کی نعتون پڑھر کر سے اورانسانی ہوروں کو معامل کی بیات کی کو وہ میں اور صفعاء و زیر دستوں کی خوال کی خوال کی نعتون پڑھر کر اور درسانی کا کو تو اللہ کا کئید ہوا ورانسانی ہدروں کی مورور پات کا کنائی کی بھی بطیب خاطر کرے کیونکہ ساری گلوق اللہ کا کئید ہوا درانسانی ہدروں کی گھتی یا درخت کا فلہ و تھل کی اجدو اور میں کو کھتی یا درخت کا فلہ و تھل کی گھتی یا درخت کا فلہ و تو کس دوسر دستوں کو کی میان کی خوال کی خوال کی کھتی ہوئی شریعت پڑھل کرنے درکت و کو کہ اس کی کوئی شریعت پڑھل کرنے درکت کی عادت وحوصلہ کریں میں کی اور فی خی یا درکت کی کھتی یا دوسر دی کے باس ہوئی کے نظر کی کے نشید و مقاوت کا مدارتیں ہیں جول دفاقات میں فرق آئے وہ کی کھتی ہوئی شریعت پڑھل کرنے درکت کی خوال کے دوسر دی کرنے ہوئی کوئی تھی کی دورت کی کھتیں کی دورت کی کھتی ہوئی شریعت پڑھل کرنے درکت کوئی در سے برمال و دور کی کھتی ہوئی شریعت پڑھل کرنے درکت کی در سے برمال و دور کی کھتی ہوئی شریعت کی کھتا کے دور کے بال و دور کی کھتی ہوئی شریعت کوئی دورت کے بال و دور کی کھتی تھی کوئی تو کوئی کوئی ہوئی کوئی کھتی کے دور کے دور کے بال و دور کی کھتی کے دور کے دور کے بال

### تاکس نه گوید بعدازال من دیگرم تو دیگری

"لاتبا غضوا ولا تحاسد واولا تدابرواو كونواعبادالله اخوانا" (اوكما قال ملى الشعليدولم)

بلكسب ايك الله كي بندے أيس ميں بھائى بھائى بن كررہو".

ا عداز مودرست ميس بـ والله اعلم وعلمه اتم واحكم.

باب: ظلم دون ظلم (ظلم للم الك بين سبايك ينبين)

ا ٣٠:. حدثنا ابواالوليد قال حدثنا شعبة حقال وحدثنى بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله لما نزلت اللين امنوا ولم يلبسوآ ايمانهم بظلم قال اصحاب وسولِ الله صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم فانزل الله عزوجل ان الشرك لظلم عظيم.

ترجمه: حضرت عبداللد بن مسعود رضى الله عنه عدوايت بدك جب آيت كويمه اللين امنو اولم يلبسو اايمانهم بظلم

استاذ الاساتذ وحضرت مولا ناقدس سرو کی عبارت ایشناح الا دله مندرجه ص ۲۶۸ سے جونتائج ہم نے اخذ کر کے اوپر ککھے ہیں وہ واضح ولا کلآم ہیں لیکن مندرجہ ذیل چندامور جمال کلام تنقیح طلب اورمجان ثبوت ہیں۔

(ا) ہڑئی اصل خلقت میں جملہ ناس میں مشترک ہاور آن وجر سب کی ملوک ہا گراس سے مراد مرنساتی ہے کہ باعتبار اصل اوروں کے حقوق کی 15 بیش وہا لک کے مال سے متعلق ہور ہے ہیں آوجیسا کہ ہم نے پہلے حدیث ان فی المعال لمحقا صوی الذکو 8 کی تشرق کی ہاس صد تک تو ہد بات درست ہے گرآ کے حضرت وحمد اللہ علیہ نے جو یہ جملہ تحقیق المواد میں المعال لمحقات میں اور اوروں کی ملک ''من وجہ' اس میں موجود ہے ہمی گاؤٹوں میں موجود ہے ہوں کہ اس میں موجود ہے ہوں کہ المحقود ہے ہمی کو میں موجود ہے ہیں موجود ہے گرا ہے کہ موجود ہے ہیں موجود ہے ہیں موجود ہے کہ میں موجود ہے کہ ہو کہ ہے کہ موجود ہے کہ ہے کہ موجود ہے کہ ہے کہ موجود ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ موجود ہے کہ ہے ک

نازل ہوئی توصحابے نے عرض کیا''ہم میں سے کون ایسا ہے جس نظلم ( گناہ) نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان الشرک لظلم عظیم اتاری کہ آیت بالا میں مقصود پڑا ظلم ہے جوشرک ہے۔

حضرت شیخ الهند ناس آیت پر پھھ اپ مقدمہ میں تحریفر مایا ہے اور زیاد وسط ہے لکھنے کا سورہ انعام میں آیت کے تحت لکھنے کا وقت میسر نہ ہوا البت اس کی شکیل حضرت عثاثی کر سکتے تھے اور کرنی چاہے بھی تھی نہ معلوم ان کو کیا مانع چش آیا؟ بہر حال اوپر کی آخری تو جیہ ہی اس سلسلہ کے لیے حرف آخر معلوم ہوتی ہے اور کی سوقع ہے ہم بھی مزید عرض کریں گے انشا اللہ تعالی ۔ پھٹ آیا؟ بہر حال اوپر کی آخری تو جیہ ہی من میں دون بمعنی غیر ہے اور پھٹ ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ یہاں بھی میر ہے زد یک نفر دون کفر کی طرح ظلم دون ظلم میں دون بمعنی غیر ہے اور میر ہے زد یک مخردون کفر کی طرح ظلم دون ظلم میں دون بمعنی غیر ہے اور میر ہے زد یک محمد کے دام بخاری نے بیر جمد قول باری تعالیٰ نظلم میں میں کے اور وہ ظلمات دو مدیث نبوی ' المظلم ظلمات یو میں کے اور وہ ظلمات (اندھریاں) ایک ایک ہے بڑھ کر تاریک ہوں گی اس لیے امام بخاری نے یہ دکھل یا کہ شام الوا ایک شام ہی متفایرا نواع کے ہوتے ہیں۔ والنہ اعلم۔

ایک بحث یہاں یہ ہے کہ راوی نے کہا۔ صحابہ کے ایسالیم یظلیم؟ کہنے پراس کے جواب میں آیت ان المسوک لظلیم عظیم نازل ہوئی حالانکہ دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا۔ کیاتم نے لقمان کا قول ان المسوک لظلیم عظیم نہیں سنا؟!

جس ہے معلوم ہوا کہ ہے آیت پہلے ہے اتری ہوئی تھی اور صحابہ اس کو جانتے تھے حافظ ؒ نے فتح الباری ص الم ۲۲ میں جواب لکھا کہ ممکن ہے آیت نہ کورہ ای قصہ میں اتری ہوا ور ساتھ ہی حضور صلی اللہ عظیہ و کلم نے اس ہے استشباد بھی فرما لیا ہواس طرح دونوں روایتوں میں مطابقت ہوگئی لیکن حضرت شاہ صاحب نے فرمایا سے جو جواب ہے ہوئی آیت نہ کورہ اس واقع ہے قبل ہی تازل شدہ تھی اور یہاں حضور سلی اللہ علیہ و سلم ہے اس کی تلاوت اجبیر کر مطابقت ہوگئی لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے خوصل اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد اپنے خطبہ میں صحابہ کرام کے استبعاد کو دفع کرنے اوران کو تلی و ما محمد الا رسول تلاوت نے بائی تھی چنا نچان سب کا تر دوز اُئل ہوگیا اور کسی کہنے والے نے اس وقت کہا بھی تھا کہ ہم لوگوں نے ایا محسوں کیا گویا یہ آ یہ بھی تھا کہ ہم

## سوال وجواب

ا یک سوال بیہ ہے کہ آیت میں تو ایمان والوں کے لئے امن وسلامتی کا دعدہ کیا گیا اور ان کو ہدایت یا فتہ بھی کہا گیا بشر طیکہ وہ اوگ شرک نہ کریں تو پھر گنہگار مومنوں کوعذاب کیوں ہوگا یہ بظاہران کے مامون وسلامت اور ہدایت یافتہ ہونے کے خلاف ہے اس کا جواب حافظ نے فتح الباری میں الرح میں یہ دیا کہ وہ بمیشہ کے عذاب جہنم ہے مامون ہوں گے اور بہر حال طریق جنت کی طرف تو ہدایت یاتے ہوئے ہیں۔

## اعتراض وجواب

ایک اہم شہریہ ہوتا ہے کہ ایمان وشرک باہم ایک دوسرے کی ضد میں توان کے توایک جگہ بھی ہوئے کا جوازی نہیں فکتا، پھرولم یلبسو الیمانهم بظلم ای بشرک کا کیامفاد ہوا؟ اس کا جواب حضرت شیخ المبند یدیتے تھے کہ آیت میں لبس کا لفظ ہے جس کے معنی ظاہری صورت میں رلنا ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے کہ اجتماع کا شبہ ہو خلط کا لفظ نہیں ہے جس کے معنی حقیقۂ دو چیزوں کا باہم ملنایا متحد ہونا ہوتا ہے غرض جس طرح اردو کا در سے میں ایمان کے ساتھ شرک کالبس قلب کے اندر ہوسکتا ہے۔ میں دلنے اور ملنے میں فرق ہے ای طرح لبس و خلط میں بھی فرق ہے۔ پس ایمان کے ساتھ شرک کالبس قلب کے اندر ہوسکتا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے حضرت الاستاؤ کا بیجواب ذکر کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک اگر چلیس یا اختلاط کے لیے اتحاوُکل ضروری ہے مگر اس کے لیے اتحاوِ محض بھی کافی ہے لبندااگر ایک محض کے اندرامیان کے ساتھ معاصی کا اختلاط ہوتو وہ بھی اتحاوُکل ہی کی صورت رہے گی اگر چہ ایمان کامحل قلب اور معاصی کا جوارح ہیں کیونکہ ایک محتف کے اندر تغایر کمل تجویز کرنا می مطقی طریق فکر ہے اہلِ عرف اس طرح نہیں سوچتے سجھتے۔

## دقيق علمي فائده

حافظ عنی نے لکھا کہ اس مدیث ہے علامہ ہازری، اہام نو وی وغیرہ نے بدا سنباط کیا کہ کی امری وضاحت و بیان ضرورت کے وقت 
کے موخر ہوسکتی ہے جس طرح ظلم کی وضاحت حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سوال پرفر ہائی کیکن قاضی عیاض اس کے خلاف 
ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جن تعالیٰ نے کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا تھا بلہ مرف تصدیق اعتقادی کا مکلف بنایا تھا جو ہر فیرا لہی پرفورا ضروری 
ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جن تعالیٰ نے کسی عمل کا مکلف نہیں بنایا تھا بلہ مرف تصدیق اعتقادی کا مکلف بنایا تھا جو ہر فیرا لہی پرفورا ضروری 
ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہاں جن مضرورت بیان کا وجودہ ہی تھا جس پر استنباط نہ کوری نہیاد قائم ہو۔ البت اتنا ضرورہ وہ کو کسی اس کے فرما اس کے بلید انہی مراد سمجھا دی اس پر جو بعض ( یعنی حافظ ابن جبر ) نے کہا کہ '' بعض محققدات میں بھی بیان ووضاحت کی ضرورت 
ہوتی ہے لہٰذا فی ضرورت سے خیر بیس اور جن ہے کہ اس قصد میں تا خیر بیان صرف وقت خطاب کے لیاظ ہے ہے کیونکہ جس وقت ان کو ضروری 
ہیں آئی بیان میں تا خیر نہیں ہوئی۔'' حافظ عینی نے فرمایا کہ حافظ ابن جبر نے قاضی عیاض کا مطلب ہی تیس سے می وقت ان کو فرای سے موری کے بیان تا خیر بیان وقت خطاب سے کیونکہ آئی میان میں خطاب ہی نہیں کہ یہاں تا خیر بیان وقت خطاب سے کیونکہ آئی ہے اس کے کونکہ آئی ہے کونکہ آئی ہے اس کو جو اب انشاء ہے کونکہ آئی ہے کونکہ آئی ہے کا کو کونکہ آئی ہے کی اس کے کونکہ آئی ہے کہ کونکہ آئی ہے کا مواد کو کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہے کونکہ آئی ہے کونکہ آئی ہے کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہے کہ کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کیا کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کہ کونکہ آئی ہو کہ کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کی کونکہ آئی ہو کی کونکہ آئی ہو کونکہ کی کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کونکہ آئی ہو کی کونکہ آئی ہو کونکہ کونکہ آئی ہو کونکہ کونکہ کونکہ آئی ہو کونکہ ک

## باب علامة المنافق منافق كي علامتون كابيان

٣٢: حدثنا سليمان ابو الربيع قال حدثنا اسمعيل بن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلث اذا حدث كذب واذاوعد اخلف واذا اؤ تمن خان. ٢٣: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عبدالله ابن مره عن مسروق عن عبدالله بن عمر وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من كن فيه كان منافقا خالصاً ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا وتمن خان واذاحدث كذب واذا عاهد عذرواذاخاصم فجر تابعه شعبة عن الاعمش.

تر جمہ: حضرت ابو ہر رہے درضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔منافق کی تین نشانیاں ہیں (1) بات کرے تو جھوٹ بولے (۲) وعدہ کرے تو پورانہ کرے (۳) امانت میں خیانت کرے۔

دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت اس طرح ہے جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی حتیٰ کہ وہ اس سے باز آ جائے۔(۱) ابانت میں خیانت کر کڑا) باتوں میں جھوٹ ہوئے اور ۳) عہد کو پورانہ کر سے جھڑا اہوتو آ بے سے بام ہوکر بے تہذہی پراتر آئے۔

تخری : ندکورہ بالا دونوں حدیث میں نفاق کی علامات بتلائی ہیں مقصد سے ہموئن کو ایک باتوں سے تحت پر ہیز کرنا چاہئے۔

(۱) جھوٹ یعنی خلاف واقعہ بات کہنا خدا کو نہایت ناپند ہے وہ خود بچا ہے اور بچائی اس کو جھوٹ کے ناپند ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے فقتے کھیلے ہیں دلوں میں برائیاں بیدا ہوتی ہیں غلط خبروں سے لوگ مفالوں شیل پڑتے ہیں اور ایک غلا بات سے بعض اوقات ہزار دوسری غلطیاں روغما ہو جاتی ہیں ای کئے حدیث میں ہے جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ صرف اچھی بات زبان سے ذکا کی درنہ خاموش رہائیک حدیث میں ہے کہ لوگوں کی بہت ہڑی تعداد جہنم میں اوند سے منہ صرف اس لئے ڈالی جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپن زبانوں پر کنٹر وائیس کی تھا جھوٹ غیبت فضر اگیزی کا تعداد جہنم میں اوند سے منہ صرف اس کئے ڈائی بید بین ہو جائے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنوں پر کئر وائی ہیں کہا کہ ہیں کھوٹ نیست فضر گیر کی جہت ہوں کہ دوران میں جھڑ سے کہ دوران کی دران کو جین و سوٹ میں اوران کی کی کہ جوٹ کی دانہوں نے دنیا میں اوران سے بھیشا چی باتیں کہا کریں کیونکہ شیطان (گھات میں ہے) ہروقت ان میں جھڑ سے کہ دوران کی زبان سے بھیشا چی باتیں کہا کریں کیونکہ شیطان (گھات میں ہے) ہروقت ان میں جھڑ کے دوران کی دوران کی کہا کریں کیونکہ شیطان (گھات میں ہے) ہروقت ان میں جھڑ کے دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی دیں دوران سے کہا کریں کیونکہ شیطان (گھات میں ہے) ہروقت ان میں جھڑ کے دوران کی دوران کو کین و کوئل سے کہا کریں کیونکہ شیطان کی حدیث میں دوران کی دان کوئل کی دوران ک

غرض اکثر فقنے وفساد جھوٹی اور غلط خبروں سے بھلتے ہیں اس کئے حدیث میں ہے کہ آدی کے جھوٹا ہونے کے لئے یہ جھی کافی ہے کہ ہری سائی بات کو (بے حقیق ) بیان کر دے لہذا ہمیشہ کی تجی اور حقیق شدہ بات زبان سے نکالنی چاہے بلکہ تجی بات بھی جو فقنہ وفساد یا لوگوں کو آبی سے دل برائی کا باعث ہونہ کہنی چاہئے کیونکہ لوگوں میں سلح واصلاح کی باتیں کرنا اسلامی شریعت کا اہم فریضہ ہاور فساد ذات البین کی باتیں کرنا عمل کی خورت نکالی جا سے بول کر لڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سے بوا یہ وقت جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔
حوام وہا جائز جین اس لئے اگر جھوٹ بول کر لڑنے والوں کے قلوب میں سلح وصفائی کی صورت نکالی جا سے بوان کے قواس کو ضرور ہی کہد دے معلوم: وقو اس کو ضرور ہی کہد دے

كيونكه بعض اوقات تجي بات كهناجهي فتشكا سبب بن جاتا ہے۔

جس دفت دارالعلوم دیو بند کے ارباب اہتمام کی بے جاروش ہے آپ کواختلاف ہوا تو پہلے آپ نے اصلاح کی تعی فرمائی ان سے کہا کہ مدرسہ کو وقف اور خدا کی چیز بھواس کو درا ثت و ذاتی ملکیت مت بناؤ مگر ارباب اہتمام کب ایک بات کا اثر لے سکتے تھے ہالآخر آپ نے دارالعلوم سے احتجاجاً ترک تعلق فرمالیا اور آپ کے ساتھ دوسرے اکا بربھی متعقلی ہوگئے۔

سارے ملک میں ان حضرات کی علیحدگی ہے ہے چینی پھیل گئی اور مختلف جگہوں ہے رہنمایان قوم کے وفود تحقیق واصلاح حال ک لئے ویو بند پہنچنے گئے بیباں خاص طور سے لکھنے کی بات یہ ہم کہ اس وقت حضرت شاہ صاحب نے فرمادیا تھا کہ'' میں کسی کی ذات ہے متعلق یا مدرسہ کی خرابیوں کے بار سے میں کوئی بیان نہیں دوں گا۔ البتہ کسی بات پر میری شہادت کی ضرورت ہوگی تو اس کو چھپاؤں گا بھی نہیں' ۔ یہ تسی بردوں کی احتیاط' حالانکہ اس وقت لوگ بیانات ہی پرچن و باطل کا فیصلہ کرر ہے تھے گر حضرت نے اس امرکو گوار انہیں فرمایا کہ آپ کسی بات سے اونی درجہ کا بھی ناخوشگواری میں اضافہ ہو حالانکہ دار العلوم کی اصلاح کا معالمہ بھی کسی طرح کم اہم نہیں تھا۔ و لکن لار ادلفضائه.

ا یک مسئلہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جھوٹ وہی قابل مؤ اخذہ ہے کہ جان ہو جھ کرکوئی خلاف واقعہ بات کہی جائے لہذا اگر ایک مختاط آ دی کسی غلطی کی وجہ سے خلاف واقعہ بات کہدر ہے تو وہ مواخذہ ہے بری ہوگا کیونکہ وہ اپنی معلومات کی حد تک اس کو تھے ہی سمجھ کر کہدر ہاہے۔

(۲) وعدہ کا ایفانہ کرنا۔ یہ بھی بخت گناہ اور موکن کی شان ہے بعید ہے ای لئے علیات نفاق ہے قرار پایا 'پھراس کی دوصور تیں ہیں اگر وعدہ کرنے کے وقت بی اس کو پورا کرنے کی بنیت نبھی تو خلاف وعدہ کرنے ہے محروہ تحریکی کا گناہ ہوگا اورا گرنیت اس وقت پورا کرنے کی بی تھی مگر کسی مانع و مجودی ہے پورانہ کرسکا تو اس میں کوئی گناہ نہیں اس طرح زید بن ارقم ہے مرفوعا ابودا کو دوتر نہی میں بھی وارد ہے نیز وعید کا خلاف کرنا بھی درست بلکہ مستحب ہے وعید دیا خلاف کرنا بہتر ہے۔ بلکہ مستحب ہے وعید دیا خلاف کرنا بہتر ہے۔

(۳) امانت میں خیانت کرنا۔ اس میں مال ومتاع کی آمانت بھی وافحل ہے اور کسی نے راز کی بات کہی تو اس کا بھی بہی محم ہے کہ اس کو دوسروں پر ظاہر کرنا خیانت کے حکم میں ہوگا۔ المجالس بالامانة ' یعنی مجلسوں کی بات بھی ان خاص مجلس والوں کے درمیان بطورامانت ہے مجلس سے باہر کے لوگوں پر ظاہر کرنا درست نہیں۔ (۴) جب کسی سے معاہدہ کر ہے تو عذر کر ہے وعدہ اور معاہدہ میں فرق سے کہ دوسرے ندا ہب و طرف سے اور معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے معاہدوں کی پابندی اسلام و مسلمانوں کا وہ خصوصی وامتیازی وصف ہے کہ دوسرے ندا ہب و ملل میں اس کی نظیر نہیں ملتی ' اس لئے نقش عہد نظاق کی بڑی علامت قرار دیا گیا۔ (۵) کسی سے جھڑا یا اختلاف پیش آئے تو بہودہ گوئی بے تہذیبی پر آجائے ' یہ بھی مومن کی شان سے بعید ہے۔ حدیث میں ہے کہ حاملین قرآن کو جاہلوں کی طرح نہیں جھڑنا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں ' جاہلوں کی خصلت ہے کہ چھڑنے سے کہ وقت ان کو جاہلوں کی طرح نہیں جھڑنا چاہئے یعنی ان کا اخلاقی کر دار بہت بلند ہونا چاہئے۔ یہ منافقوں ' جاہلوں کی خصلت ہے کہ چھڑنے سے کہ وقت ان کی فول بکنے لگیں۔

علامہ بینی نے تُحریرُفر مایا کہ ایک جماعت علاء نے اس خدیث کومشکل احادیث میں شار کیا ہے کیونکہ جو خصاتیں اس میں منافقین کی بتلائی گئی ہیں وہ بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں دل وزبان کی گہرائی وسچائی کے لحاظ سے یقیناً مسلمان ہیں اور یہ بھی اجماع ہے کہ ان امور کے ارتکاب ہے بھی ان پر کفرونفاق کا تحکم نہیں لگ سکتا' نہان کوجہنم کے درک اسفل کا مستحق گردانا گیا ہے جو منافقوں کا متام ہوگا ہجراس حدیث کا صحیح مصداق کیا ہے؟ علامہ نے کہ جا کہ علامہ نے کہ جا کہ معلام تعلیم سے اس میں حسب ذیل متعدداقوال ہیں۔

ا امام نوویؒ نے فرمایا کہ حدیث میں کوئی اشکال نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسب خصال نفاق کی ہیں اور ایسی خصلتوں والا منافق سے مشابہ ہے کیونکہ نفاق باطن کے خلاف امر کو ظاہر کرنا ہے جوان خصلتوں والے میں بھی موجود ہے گیں ان خصلتوں والا دراصل اسلام کی خاص اصطلاح کا منافق نہیں ہے جو کفر کو چھیا تا ہے بلکہ اس کے نفاق کا تعلق خاص اس شخص سے ہے جس سے وہ جھوٹ بولتا ہے جس سے وعدہ خلافی کرتا ہے جس سے معاہدہ کر کے تو ژاتا ہے یا جس کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وغیرہ

۔۔۔۔۔بعض نے کہا'اس نفاق کے تکم میں وہ لوگ داخل ہیں جوا کثری طور ان خصال کے عادی ہیں لیکن جن سے شاذ و نادر کہھی ایسی خصلتوں کاظہور ہوجا تا ہے وہ اس حدیث کا مصداق نہیں ہیں۔

سسسطام خطابی نے فرمایا کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بری خصلتوں سے ڈرانے اوراحر از کرانے کی غرض سے ایسافر مایا ہے۔ تا کہ لوگ ایسی خصلتوں کے عادی ند ہوں جن سے نفاق کی حد تک پننچ کتے ہیں باقی نادرو غیرا ختیاری صور تیس مراذ نبیں ہیں جس طرح حدیث میں ہے التاجو فاجو واکثو منافق مامتی قواء ھا (تجارت پیشرفتی و فجور کے مرتکب ہیں اور میری امت کے اکثر منافق قاری ہیں)

اس میں بھی تا جرکوچھوٹ ہے اور قاریوں کوریاء ہے ڈرانا بچانا ہے در نہ سب تاجر فاجر و کذاب نہیں ہوتے اور نہ سب قاری غیر مخلص وریا کار ہوتے ہیں۔

مسل بعض نے کہا کہ بیحدیث ایک مخصوص منافق کے بارے میں وارد ہے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کسی کو متعین کر کے اس کا عیب نہیں بتلایا کرتے تھے اس لئے عام الفاظ سے فرمایا۔

۵ ..... یعض نے کہا کہ اس حدیث ہیں وہ زمانہ رسالت کے منافق مراد ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا مگر جھوٹے تھے وہ اپنے دین کا ایمان کا دعوہ کیا گراس کو پورانہ کیا قاضی نے کہا کہ ای کہ اور کو جھارے کئے تھے گراس ہیں خیانت کی حضورا کرم سلی اللہ علیہ ولام سے نفرت دین کا وعدہ کیا گراس کو پورانہ کیا قاضی نے کہا کہ ای مراد کو جہارے کہ قول عطابی ابی حوالی کا اس حدیث کی تغییر ہیں ہے اورای شرح کی طرف حسن بھری نے بھی دور جوج کیا تھا' یہی فدہ بابی عمر ابین عبر ابین میں ابین عبر ا

معنرت قناده کا قول ہے کہ میں جس فقیہ کے پاس بھی بیشا' اس سے زیادہ افتقل حسن بھری کو پایا' حضرت ایوب نے فر مایا کہ میری آئلیموں نے حسن بھری کو سے نام دونقتے نہیں دیکھا' مسنرت بگرین عبداللہ مزنی نے فر مایا'' جس کواس بات کی خوشی ہو کہ ہمارے زیانے کے سب سے بوے عالم کودیکھے تو وہ حسن بھری گودیکھے ہم نے ان سے زیادہ عالم منہیں دیکھا۔

ا تعمش نے فرمایا وحسن بصری نے علم وحکمت کوخوب جمع کر کے دوسروں کو پہنچایا حضرت ابوجع غربا قرکی مجلس میں حسن بصری کا ذکر آتا تو فرماتے سے کہ ان کا کلام تو انبیا علیم السلام سے ملتا جلتا ہے۔

محدث الوزرعہ نے فرمایا جو پھی بھی حسن بھری نے قال رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کہدکر بیان کیا' اسب کی اصل ثابت بھی کول گئی بجو چارحدیثوں کے محمد بن سعد نے فرمایا کہ حسن بھری جامع عالم رفیع القدرفقیہ ثقہ' مامون' عابدُ ناسک' کیٹر اعلم تصبح و بلیغ' جمیل ووسیم نتنے آپ نے ۱۲۰سی ایکو یکھیا۔ (تہذیب ۴۲۳) اتنے بڑے علم وضل وعلومرتبت کے ساتھ اپنی کمی خلطی ہے رجوع کرنے میں بھی تال نہیں کیا بلکہ تالذہ واسحاب کوتا کیدکرتے رہے (بقید حاشیہ الحظے سنے پر) تو انہوں نے خوش ہوکر جزاک اللہ خیرا کہا (اوراپی سابق رائے میں تبدیلی کرلی) پھراپنے اصحاب سے فرمایا'' جبتم مجھ ہے کوئی ہاے سنو اور پھراس کوعلاء تک پہنچاؤ' تومیری جو بات ناصواب وغیر سمجھ ہواس کا جواب بھی مجھ تک پہنچادیا کرؤ'۔

ندگورہ تو جیسکی تائیداس واقعہ ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعید بن جیرکواس حدیث کے سبب بردافکر ہوا کہ بیعلابات نفاق کی جیس اور بعض مسلمان بھی ان خصاتوں سے بھی جیس بات ہوں نے حضرت این عمراور حضرت این عمراسی جی بجی گلر مسلمان بھی ان خصاتوں سے بی جیس بات کرے تو جسوٹ ہوئے ، بیمنا نقول کے اس واقعہ سے متعلق ہے جس کے بارے بیس آ بت مخصوص صفات ہیں چنا نچہ بیل نے جو کہا'' جب بات کرے تو جسوٹ ہوئے' بیمنا نقول کے اس واقعہ سے متعلق ہے جس کے بارے بیس آ بت مخصوص صفات ہیں چنا نچہ بیل نے جو کہا'' جب بات کرے تو جسوٹ ہوئے' بیمنا نقول کے اس واقعہ سے متعلق ہے جس کے بارے بیس آ بت افاجاء کے العنا فقوں لگا بیڈ اکر کی ہے کیا تم اس طرح ہو؟ ہم نے عوض کیا' دہمیں آ پوٹے تھیں ہوئے تھیں ہوں ہوئے ہیں ہوں معاملہ الله لئن اتبانا اور بیجو بیل نے کہا'' جب وعدہ کر ہے تو خلاف کر ہے' تو اس کا مصداق وہ صفون ہے جو آ بیت و منہم من عاهد الله لئن اتبانا من فضلہ الآبد بیس بیان ہوا ہے کہا'' جب وعدہ کر ہے تو خلاف کر ہے' تو اس کا مصداق وہ صفون ہے جو آ بیت و منہم من عاهد الله لئن اتبانا من فضلہ الآبد بیس بیان ہوا ہے کیا تھیں بیا بیا جا کیا تو خیا نے کرفی کیا' نہیں ایک ہوئی ہیں ہوئی گئی ہے تھیں جو جھی ہوا تر کی المیا ہو حضانا میں نیا بیا جا کیا تو خیا نے کرفی ہوں ہوا میں کے دین کی امانت سونجی گئی ہے تھیل جنا ہے کرفی ہوئی ہوں ہوا کی دو کر ایک کیا ہوں جو کو کو کرفی ہوئے ہیں تا کہ مسلمان ان کے فاہری اعمال کی مسام الغیب کے سواکون جان میں ان کو ایک ہوں کیا تہمارا حال بھی ایسا ہے؟ ہم نے عوش کیا بالکل نہیں! فرمایا سبب ان کو اپنا جیسا تخلص سبب ان کو اپنا جیسا تخلص سبب ان کو اپنا جیسا تخلص سے عنداللہ بیا کسان ہوں۔

۲ ۔۔۔۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ نفاق ابنہیں رہاہ ہ صرف حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ وہ لوگ کفر پر پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کے دلول میں رچا ہوا تھا مسلمانوں کے ڈراور مسلحیت وقت سے مجبور ہو کر اسلام ظاہر کرتے اور سارے اتمال نمازروزہ وغیرہ بھی ادا کرتے تھے اب اسلام کی اشاعت پوری طرح ہوگئی لوگ اسلام (وین فطرت) ہی پر پیدا ہوتے ہیں اس بوش سنیمالتے ہیں لہٰذا اس کے بعد جولوگ اسلام ظاہر کریں اور ول میں کفر ہوتو وہ منافی نہیں بلکہ مرتد کہلا کمیں گے۔

ے ..... قاضی عیاض نے فر مایا کہ حدیث الباب کا مقصد صرف ان ۴ ۔ ۵ خصلتوں کے اندر منافقین کے ساتھ تشہید وینا ہے پورے اسلام کے ساتھ دفاق کرنے والوں کے نفاق سے بی لحاظ سے نفاق کی ساتھ دفاق سے بی لحاظ سے نفاق کی بات کرنے والا سمجھیں گے جس کے ساتھ وہ ایسام عاملہ کرے گائی تو جیداول تو جید سے لمتی جلتی ہے ۔

۸ .....علامة ترطبی نے فرمایا: نفاق سے مراد عمل کا نفاق ہے عقیدہ کا نہیں جس کی دلیل بیہ ہے کہ حفزت عمر نے حضرت حذیفہ ہے فرمایا تھا کہتم میرے اندر کچھ نفاق پاتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اس سے مرادعمل بن کا نفاق ہوسکتا تھاعملی نفاق سے مرادا خلاص واحسان کی کی ہوسکتی ہے حافظ ابن مجڑنے فتح الباری ص ا/ ۲۱ بیس اس کوسب سے احسن جواب بتلایا ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشی صفیہ مابقہ) کہ میری باتیں علماء دفت پر پیش کر سے میری کوئی غلطی ہوتو اس سے جھے مطلع کردیا کرد چنا ٹھے متعدد مسائل میں اپنی آراء سے رجوع فرمایا اس طرح دوسرے اکا برسلف بلکہ ہمارے اپنے اساتڈ و کے دور تک بھی بھی طریقہ دہا کہا چی غلطی سے رجوع کرنے میں بھی تال نہیں کیا ہے سب ان کے خلوص اللہیت اور پھٹلی علم کی دلیل بھی مجراب ہم جس دور ہے گزرد ہے ہیں ہے بات کمیا ہے ہوئی جارہ ہی ہا وجود علم ومطالعہ کی کم مادگی سے کھٹل و تجر کہانے کا شوق اور بڑے بڑے القاب و خطابات پانے کی تمنار و ذافر دن اگر کوئی غلطی ہوگئی تو اس سے رجوع سخت دشوار کاش ہم اپنی غلط دوش پر متنب ہوں اور طرایش سلف سے دور نہ ہو۔ واللہ الموقت ۔

ان سب اقوال کے بعد علام محقق حافظ عنی نے فرمایا میں کہنا ہوں کہ المنافق میں الف لام اگر جنس کا ہے تو حدیث کا مشاء صرف تشبیہ وہمثیل ، ان سب اقوال کے بعد علام محقق حافظ میں ہے۔ ان سب حقیقت کا اظہار ہر گرنہیں اور اگر عبد کا ہے تواس مے مراد کوئی خاص متعین منافق ہیں۔

حضرت شاه صاحب کی تحقیق

ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے اس موقع پرایک طل دوسراار شاوفر مایا کہ حدیث میں نفاق کی علامات ونشانیاں ہتلائی ہیں علامات واسباب نہیں ہتلائی علامات ونشانیوں کے وجود واسباب نہیں ہتلائے علامات ونشانیوں کے وجود اسباب نہیں ہتلائے علامات ونشانیاں خلام ہورہی سے مضرور کی نہیں کہ وہ چربی محقق ہوجائے جس کی بیعلامات ہیں جیسے علامات قیامت کہ بہت پہلے ہے اس کے آٹارونشانیاں خلام ہورہی ہیں اگر یہ سب اس کی علت ہوتیں تو قیامت کا وجود ضرور ہوجاتا۔

غرض علامت کے وجود سے صرف اتنا کہد سکتے ہیں کہ نقاق کی خصلت بطور علامت پائی گی اوراس کی وجہ سے اس مخف کومنا فق نہیں گے۔

تتحقيق بيضاوي يرتنقيد

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نفاق کاعملی واعتقادی دوشم ہلا کر جواب دیا ہے مشلاً قاضی بیضاوی نے شرح مصابح السنة میں وہ ٹھیکٹبیں کیونکہ در حقیقت نفاق ایک ہی چیز ہے خواہ اس کاعمل خلاف اعتقاد کہویاا عثقاد خلاف عمل اول کامصداق زمانہ رسالت کے منافقین تھے کہ وہ بظاہر سب اعمال مسلمانوں کی طرح انجام دیتے تصاوران کے دلوں میں کفروشرک کی ظلمت بھری ہوئی تھی اور دوسرے کامصداق آج کل کے بہت ہے مسلمان ہیں جواعمال کے لحاظ سے صفر ہیں۔ والمعصوم من عصمة الله.

حتی یدعها سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی فرمائی کہ اگر کس مسلمان سے کسی نصلیب نفاق کا صدور ہوجائے اور پھروہ اس کوترک کردے تو اس پر سے نفاق کا تھم ہث جائے گا جس طرح زائی کے ایمان کی تمثیل سائبان سے دی گئی ہے کہ زتا کے وقت اس کا ایمان سائبان تمثال ہاہر ہوجاتا ہے پھر جب وہ اس سے بازآ جاتا ہے توہ وہ ایمان پھراندروا پس ہوجاتا ہے۔

## حافظابن تيمية كامسلك

حضرت شاہ صاحب نے یہ می فرمایا کہ صدیث الباب میں جو پھی اشکال ہے وہ جمہور کے مسلک پرہے کہ یہ مب نشانیاں اگر نفاق کی جی افزائن کا وجود نفاق کے وجود پروال ہے اور تکم نفاق ہوا تو تکم ایمان کو وہاں ہے ہٹا ٹالاز می ہوگا 'ضدین کا اجتماع نہیں ہوسکتا' لیکن صافظ ابن تیم بھی جمع ہوسکتی جی اور صدیث کے الفاظ "من تیمید کے مسلک پرکوئی اشکال نہیں 'کیونکہ آئ کے نزدیک ایک مسلم میں کفرونفاق کی با تیم بھی جمع ہوسکتی جی اور صدیث کے الفاظ "من کانت فید خصلہ من النفاق سے بظاہران کی تائید ہوتی ہے۔

#### أيك شبهاور جواب

پہلی حدیث میں تین خصائیں نفاق کی ذکر ہوئیں 'جن ہے بظاہران تین کے اندر حصر معلوم ہوتا ہے گھردوسری حدیث میں چار کا ذکر کیوں ہے؟ علامہ قرطبی نے جواب دیا کھ مکن ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کواور خصلتوں کاعلم بعد کو ہوا ہو وافظ نے فتح الباری ا/ ۱۷ میں کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض ٹہیں 'ہوسکتا کہ کچھ خصائیں اصل نفاق کی ہوں اور دوسری زائد کمال نفاق کی و دسرے بیک مسلم واوسط طبرانی کی روایت میں لفظ من علامة الممنافق ثلاث آیا ہے۔

جس سے خود ہی عدم حصر مفہوم ہوتا ہے کی ایک وقت میں چند حصلتیں ذکر کیں اور دوسرے وقت دوسری ہلا عیں۔

# علامه نووي وقرطبي كي محقيق

علامہ قرطبی ونو وی نے بیمی تکھا کہ دونوں روایتوں کے مجموعہ سے پانچ خصلتیں معلوم ہو کیں مجموٹ اور خیانت کا ذکر تو دونوں میں سے اول میں خانے میں خانے میں خانے میں جانے میں خانے میں جانے میں اور فیوں ایک ہی خانے میں ہیں اور فیوں ایک ہی خانے میں ہیں اور فیوں کا بیادر اور فیوں ایک ہی خانے میں اور فیوں کا ہے۔

عيني وحافظ كي تحقيق

علام ینی اور حافظ ابن جمر نے لکھا کہ شریعت نے یہاں بطور اصل کلی قول فعل اور نیت کے نساد پر سننبہ کر ویا ہے بیعی فساد تول پر جھوٹ سے نساد نعل پر خیانت سے اور فساد نیت پر خلف سے پہلے کر رچکا کہ خلف وعد کی صورت میں گناہ جب ہی ہے کہ وعدہ کے وقت نیت ہی وعدہ پر اللہ علم۔ ہی وعدہ پورا کرنے کی نہ ہوا گرنیت تھی اور کسی سبب سے پورانہ کرسکا تواس پر کوئی گناہ نہیں واللہ اعلم۔

# باب قيام ليلة القدر من الايمان

## شب قدر کا قیام ایمان سے ہے

٣٣ ..... حدثنا ابواليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابوالزنا دعن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه

تر جمہ .....حضرت ابو ہرمیرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرما یا جو محض شب قد رمیں ایمان ونیت تو اب کے ساتھ عبادت کرے گا'اس کے تمام گذشتہ گناہ بخش دیئے جا کمیں گے۔

اورا یک قول ۱۹ کا بھی ہے جوحضرت علی رضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے۔ ایک قول مہینہ کی آخری شب کا بھی ہے۔ امام شافعی کار جحان ۲۲ ۲۳ کی طرف ہے۔ بیسب اقوال عمد ۃ القاری ص ۲۲۲ میں ذکر ہوئے ہیں۔

یے سب تفصیل اوراقوال اس لئے بھی ذکر کر دیۓ گئے کہ انلد تعالیٰ کی رحت خاصہ کی تلاش وجبچو جتنی بھی زیادہ راتوں میں ہو سکے۔ اچھا ہے'اس کی یاد کے کھات جتنی زیادہ توجہ و خیال اور شوق و ذوق کے ساتھ گزریں وہ نہایت قیمتی دولت وسر مایی ہیں اورغفلت کے کھات ہے زیادہ خسران وخیارہ کی چیز میں نہیں'اس لئے

عَافَل تو بیک لحظ ازاں شاہ ناشی شاید که نگاہ کند آگاہ ناشی اوردوسرے عارف نے کیا

ادریں رہ مے قراش و مے فراش تادم آفر دمے فارغ مباش تیرے عارف فی تلاش کرنے والوں کو کیا اچھا جواب دیا

اے خواجہ چہ پری زشب قدر نشانی! ہرشب شب قدراست اگر قدر بدانی

بیل آودن کے اوقات بھی خدا کے غفلت میں گزارنے کا کوئی عقلی وشری جواز ہر گرنہیں نگر شب کی سکون و تنہائی و یکسوئی و ثموثی میں چونکہ ہر احساس جاگ جاتا ہے اس لئے قلب موٹن سے مزید جا گ کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے اورا گرخدا کی خصوصی رحمت اس طرح جنجھوڑ جھنجھوڑ کر مومن کو بیدارنہ کرتی تواس کی خواب غفلت بھی غیروں ہی کی طرح ہوتی اور دنیا جس کا وجود و بتا محض خدا کی یادوالوں سے وابستہ ہے کیونکر قائم رہتی ؟

پھر قیام شب قدر میں بحث ہوئی ہے کہ کیااس کی موعودہ فضیلت حاصل کرنے کے لئے پوری رات عباوت میں گزار نی ضروری ہے یا کم بھی کافی ہے؟ بعض ائمہ کی رائے ہے کہ کم بھی کافی ہے جی کہ صرف عشاء کی فرض نماز اداکر لینا بھی کافی ہے اس تحقیق پراگر کوئی شخص تمام سال کی راتوں میں اہتمام واحتساب کے ساتھ عشاء کی نماز ہی با بماعت وقت پراداکر تارہ توامید ہے کہ وہ سال کے سال شب قدر کی فضیلت ضرور پا لے گا او جب وہ شب قدر کی تناش سال کی فدکورہ اقوال گذشتہ راتوں میں مزید اہتمام ہے کرے گا تو رمضان کی راتوں میں پھر خصوصیت سے درمیانی و آخری عشرہ میں ادراخص الحضوص آخر عشرہ میں کیوں نہ کرے گا؟اس طرح ایک بظاہر شکل کام کے لئے تعنی آسانی نکل آتی۔

'' رحمت حق بہا نہ می جوید'' لیلنۃ القدر کی وجہتسمیہ:اس رات کا نام''شب قدر''اس لئے رکھا گیا کہ اس میں خدا کے علم دھم سے ایک سال کی اقد ارارزاق و آ جال لکھے جاتے ہیں دوسراقول میہ ہے کہ اس کی عظمت وشرف کی وجہ سے بینام ہوا تیسراقول میہ ہے کہ چوشخص اس رات میں طاعات بجالاتا ہے وہ قد رومزلیت دالا بن جاتا ہے چوتھا قول میہ ہے کہ جو طاعات اس میں ادا کی جاتی ہیں ان کی قد روعظمت زا کد ہے۔

شب قدر کا وجود: بعض لوگوں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ ایک روز آپ شب قدر کے تعیین کرنے لئے باہر تشریف لائے وہ وہ خصوں کولڑتے ویکھا تو ان کی لڑائی کی نحوست کے باعث وہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ (شب قدر) اٹھائی گی۔ بیرائے قائم کرئی کہ لیات القدر کا کوئی وجود تحقق نہیں رہالیکن سے بات غلط ہے کیونکہ خوداس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ شاید یہی بات تبارے لئے بہتر ہو کے تاریخ میں اس کو تلاش کرؤ معلوم ہوا کہ رفع سے مرادر فع وجود نہیں بلکہ رفع علم تعین ہے۔

علامہ نوویؒ نے فرمایا تمام معتمداور بجروسہ کے علاء نے اجماع کیا ہے کہ اس''شب قدر'' کا وجود و دوام آخرز مانے تک رہے گا'وہ موجود ہے' دیکھی بھی جا سکتی ہے اور بنی آ دم میں سے ہڑ مخص ہر سال رمضان میں اس کی تقید این کرسکتا ہے اس کے علاوہ سلحائے امت سے غیر محصور خبریں اس کے وجود ورویت کی منقول ہوئی ہیں' اس لئے مہلب کا بیقول غلط ہے کہ در حقیقت اس کو دیکھنا تمکن نہیں۔

وجہا خفاء شب فقدر: زمحشری نے کہا'' شایداس کے انتفاء میں بی حکت و صلحت ہے کہ اس کو تلاش کرنے والا سال کی اکثر را توں میں اس کوطلب کرے تا کہ اس کو پالینے ہے اس کی عبادت کا اجرو تو اب بہت زیادہ ہوجائے دوسرے یہ کہ لوگ اس کے معلوم و تعمین ہونے کی صورت میں صرف اس رات میں عبادت کر کے بہت بڑافضل و شرف حاصل کر لیا کرتے اور اس پر بھروسہ کرکے دوسری را توں کی عبادت میں کو تا ہی کیا کرتے' اس لئے بھی اس کوخٹی کر دیا گیا (عدۃ القاری میں ۲۷۲۲)

یحث و تظر جیرمناسبت باب کے سلسلہ میں علام محقق حافظ عنی نے عمرة القاری ص ۲۹۲ میں ارشاوفر مایا کہ امام بخاری نے سب سے پہلے بطور مقدمہ باب سحیفیۃ بلدہ الوحی"کا بیان کر کے بہاب الایمان کسی جس میں مختلف ابواب لائے ان میں امور ایمان بیان کے اور درمیان میں پانچ باب ایسے بھی ذکر کرد ہے جوامور ایمان کی ضد ہیں یعنی کفروشرک یا ظلم ونفاق وغیرہ سے تعلق رکھنے والی یاان سے قریب کرنے والی باتوں سے احمر از کرانے کے لئے ان ابواب کو ذکر کر کے تنبیہ کی اور بتلا یا کہ آبی چیزوں سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اس کے بعد اب پھر بقیہ ابواب متعلقہ امور ایمان کا ذکر شروع کردیا مشل یہاں کہا کہ قیام لیا تا القدر ایمان سے جاتے گئے جہاؤ تطوع قیام رمضان صوم رمضان وغیرہ کو امور ایمان سے گئے گئے گئے باب السلام میں الاسلام تھا اور اس سے زیر بحث باب السلام میں الاسلام تھا اور اس سے زیر بحث باب لیلہ القدر کے اندر فرشتے بھی اور اس سے زیر بحث باب لیلہ القدر کے اندر فرشتے بھی اور اس سے دیر بی صور ایمان سے جاتے ہیں اور جس مردیا عورت کو نماز اور جس مردی کے اندر فرشتے بھی تلاوت ذکر دو عظ وغیرہ ہیں معروف باتے ہیں اس کو مطاب میں اور بیسلسلہ میں میں تقدر کی میں میں مورون کو ملام کرتے ہیں اور جس مردی کو رہام کی کا میں میں میں کہ معروف باتے ہیں اس کو مطاب میں کو بی کو کو کردیے کہ کردی تھیں کو موموں کو ملام کرتے ہیں۔ کو میں کسا کہ دو میاری رات میں کہ میں میں فرشتے بکٹر شیمون کی طرح میں کھا کہ وہ میں کھا کہ وہ ساری رات میں کہ کے کو کہ اس کی دو سیال میں کو بیان کو میان کی رائے ہیں۔

ایمان واحنساب کی شرط

ایمان کی شرطاتو ظاہر ہے کہ بغیراس کے کوئی بڑے ہے بڑا عمل بھی قبول ٹیس ہوسکتا لیکن احتساب کیا ہے؟ اوروہ کیوں ضروری ہے؟ اس کو بجیلیا جائے۔ اس کے معنی ہیں حصول ثواب کی نبیت ہے یا تحض خداکی مرضی حاصل کرنے کے لئے کوئی نیک عمل کرتا 'جس میں ریا نمائش یا کسی کے خوف وڈر کا شائبہ نہ ہواس کا درجہ نبیت ہے آگے ہے کیونکہ بیلم انعلم کے درجہ میں ہے لہٰ قااس کو استحضار نبیت استضعار قلب وعدم ذہول نبیت ہے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔

## حفزت شاه صاحب كي محقيق

فرمایا جس طرح پہلے بھی بتلا چکا ہوں افعال اختیاریہ کے وقت جودل کا ارادہ خود بخو دان کے کرنے کا موجود ہوتا ہے وہ تو نیت ہے جو صحب عمل اور حصول اجر دونوں کے لیے کائی ہے اور اس کا زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں گویا ہرا ختیاری فعل کے ساتھ نیت موجود ہوتی ہے اور اس نغل کی شرعی صحت کے لیے کسی اور نیت کی ضرورت نہیں البتراتی بات ضروری ہے کہ کوئی فاسد نیت موجود نہ ہوا ب احتساب اس کے اوپر امر زائدہے کہ اس نیت کا شعور حاصل ہولیتن دل کی توجہ بھی اس نیت کی طرف ہوا ور اس سے اجروثو اب میں زیادتی ہوجاتی ہے۔

غرض نیت بمزله علم کا جراگرایک حصر تھا تواختساب بمزله علم کا اجرمضاعف ہوجاتا ہے بھرچونکہ بعض مواقع میں بیاست تعارقلب یا ختساب ضروری یا مفید نہیں سمجھا جاتا اس لیے احادیث میں اس کی طرف توجہ دلائی گئ تا کہ انسان کے قیمتی کھات محض ذہول کے سبب بے قیمت نٹھیریں مثلاً چند صور تیں لکھی جاتی ہیں۔

(۱) ...... قات ساوی یا اچا نگ حادثات کے وقت عمو ما اس طرف خیال نہیں ہوتا کہ اس میں نقصانِ جان و مال ہونؤ اس پراجر وثو اب ہے کیونکہ سیجھ لیا جاتا ہے کہ اسباب کے تحت ایسا خود بخو د ہوتا ہی تھا ہم نے جان ہو جھرکر کوئی تکلیف اللہ کے راستے میں برداشت نہیں کی کہ اس کے ثواب کی تو قع کریں مثلاً آگ لگ گئی گھر نتاہ ہو گیازلزلہ ہے مکانات اور جانیں ضائع ہو گئیں عام وہا پھیل گئ جس سے دفعتاً اموات ہونے لکیس تواس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ و تلم نے توجہ دلائی ایک عورت کا بچہ مرگیا فر مایا اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور احتساب بھی کرے بینی اس کو صرف تقدیری و نا گہانی امر مجھے کر اللہ کے اجر جزیل اور ثواب عظیم سے فقلت نہ برتے۔

(۲) ..... بہت ہے مشقت و جاہد کے اعمال خیرا ہے ہیں کہ خودان کے اندراقب و مشقت اٹھائے پرآ دمی ان کے طاعت و تو اب کوتو ضرور بہت ہے مشرور بہت ہے مشقت و جاہد کے اعمال کے ان میں اجرو تو اب کس قدر وہم و خیال کی حدہ بھی زیادہ مثلاً یہی تیام لیانہ القدر کہ بطاہرا یک رات کی عبادت ہے اور کسی دوسری رات میں کوئی شخص اگرا تن ہی عبادت کر کے مشقت و تعب اٹھائے تو ظاہر ہے کہ اجراس کا بھی بہت ہے گریہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے تعبیہ فرمائی کہ اگرا تقساب کرے گا تو اس میں ایک ہی رات کی عبادت ہے اس کے سارے گذشتہ معاصی دُھل جا تیں گے، جس طرح بچ مبرورے پاک صاف ہوجا تا ہے، پھراس رات کی عبادت کا ایک ہزار راتوں کی عبادت ہی تعبیہ لللہ بھی زیادہ افضل ہونا قرآن مجید ہے اس و معلوم تھا اس کے لیے بھی قلب کو متوجہ کرے گا اس طرح جہاد فی سمبیل اللہ کے لیے بھی حسبة لللہ کرنے کی تاکید آتی ہے کیونکہ اس کا اجرع ظیم بھی اس کی مشقت و تعب کے اعتبار ہے کہیں ذیادہ بلکہ انسانی وہم و خیال ہے بھی بلندہ برتہ ہے۔

اس کے علاوہ مشقتوں و مجاہدوں کے اعمال میں اس لیے بھی احساب ضروری ہے کہ اس سے دشوار کا موں کے لیے بہت و حوصلہ برحت ہے سے احساب ہی کہ ماس ہی حقوجوان نہیں کر کے تو وہ محش خلوص و للہیت و احساب ہی کی طاقت تھی کہ صاب ہے عزم و ادادہ جوان ہوتا ہے اور بوڑ ھے وہ پھی کرگذرتے ہیں جو جوان نہیں کر کے قدوم کو مقت و احساب ہی کی طاقت تھی کہ صاب نے تر دھی و نیا کو فی کر کیا تھا۔

صوم رمضان کے لیے بھی احتساب کالفظ حدیث میں آتا ہے کیونکہ اس میں بھی جہدو مشقت اور تعب نفس ہے گراس کی نیت پر تواتا ہی تواب طے گا بھتا اور دنوں کے دونوں پر ماتا ہے اور رمضان کے اندرروز واگر احتساب کے ساتھ رکھا تواس کے لیے گذشتہ تمام معاصی کی مغفرت بھی موجود ہوئی۔
(۳) ..... بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کو انسان بظاہر اپنے نفس کے تقاضوں سے کرتا اس لیے اس طرف خیال نہیں جاتا کہ ان پر بھی کوئی اجر و تواب مل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ احتساب کے ساتھ ان پر بھی بڑوا جر ہے مثلاً اپنے (۱) بیوی بھی کوئی اجر و تواب مل سکتا ہے تو اس پر بھی شارع علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی کہ احتساب کے ساتھ قبرستان جاتا و غیرہ کہ اگر صرف اچھی نیت سے بچوں پر خرج کرتا (۲) دور سے نماز کے لیے مجد میں بہنچنا (۳) مسلمان کے جنازے کے ساتھ قبرستان جاتا وغیرہ کہ اگر صرف اجھی کیا اس نیت کا استحصار اور استحصار قلب بھی حاصل ہوا تو مزید اجرو تواب کا بھی مستحق ہوگیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے اس تفصیل کے بعد فرمایا کہ ہیں نے احتساب کی بیشر ہمند احمد کی اس مدیث ہے لی ہم من هم بحسنة کتب له عشو حسنات اذااشعو به قلبه و حوص النع بیاشعار قلب و حرص بیشر کتب له عشو حسنات اذااشعو به قلبه و حوص النع بیاشعار قلب و حرص النع بیاشعار قلب و حرص النع بیامر زائد ہے نیت پر بھی تواب ہے مگر احتساب پر اجر مضاعف ہو جاتا ہے اللهم و فقنا لکل ماتحب و توضی بمنک و کرمک و بجاہ جیبک الموتضی صلی الله علیه و سلم.

## باب الجهاد من الايمان (جهادايمان كاايك شعبه ع)

٣٥ .....حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبدالواحد قال حدثنا عماره قال حدثنا ابوذرعة بن عمر وبن جرير قال سمعت اباهريوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتد ب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الاايمان بي وتصديق برسلي ان ارجعه بمانال من اجر اوغنيمة او ادخله الجنة ولو لا ان اشق على امتى ما

قعدت خلف سوية سوية ولو ددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل .

ترجمہ: حضرت ابوہر روضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ دسلم نے قر مایا: اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہے کہ جوشی میں میں جائے ہے۔ کہ اللہ علیہ وسلم کے فقر مایا: اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے ذمہ لی ہے کہ جوشی میرے رائیان اور میرے رسولوں کی تقید بی ہے سوا کوئی دوسری چیز نہ ہوشی اس کو اجر وغیمت وے کروا کی لوٹا دوں گایا اس کو جنت میں داخل کر دوں گا (پھر آپ نے قرمایا) اگر ریہ بات شہوق کہ میری امت تقب و مشقت میں پڑجائے گی تو میں کسی سریہ (معرکہ جہاد) میں جانے سے رکنا اور جھے بیا مرتبایت ہی مرغوب ہے کہ میں اللہ کی رہ و میں شہید ہو جادی کے میں اللہ کی رہ و میں میں جائے ہے کہ میں اللہ کی رہ و میں کھر تندہ کیا جادی اور پھر شہید ہو جادی ۔

تشری : ارشاد ہے کہ جو تھی محض اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جہاد کرے گااس کے لیے حق تعالی نے دوباتوں کا ذمہ لیا ہے اگر زندور با اور سلامتی کے ساتھ کھر واپس آگیا تو اجر عظیم اور مال غنیمت کاستی ہوا اور اگر شہادت کے منصب عظیم سے مشرف ہواتو سیدھا جنت میں داخل ہو گیا کہ شہید حور کی گود میں گرتا ہے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوتا ہے دن بحراس کی سیر کرتا بھل میوے کھا تا ہے اور رات کے دفت عرش اللی کے ساتھ لئے ہوئے قدیلوں میں آ رام کرتا ہے لیعنی اپنے اصل مقام اور وطن اصلی کی طرف لوث جاتا ہے لوٹنا تو سب مومنوں کو ہے گرشہید کے لیے یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس کا وخول جنت یوم جزاء وآخرت تک موقوف وموخر نہیں ہوتا۔ سولانا جامی نے فرمایا۔

دلا! تا کے دریں کاخ مجازی کی مانند طفلاں خاک بازی تو گئی آن دریں کاخ مجازی کہ بودت آشیاں بیروں ازیں کاخ چاذاں آشیاں بیروں ازیں کاخ چاذاں آشیاں بیگانہ گئی چودوناں چغدایں ویرانہ گئی بیٹا کئی ایوانِ افلاک بیٹا کئی ایوانِ افلاک

حب محقیق حضرت شاہ صاحب بہت کا علاقہ ساتو ہی آسان پر ہادر عرشِ النی اس کی جہت ہالی اجنتیوں کے ایوان و کلات کے کنگرے عرشِ النی کے قندیلوں سے باتیں کریں گے اور مولا ناجا می بھی ای حدیث کے مضمون کی طرف اشارہ فر بارہ ہیں۔ واللہ اعلم۔

آگے ارشا و نبوی ہے کہ میرا دل چا ہتا ہے کہ ہر معر کہ جہادی ضرور شرکت کروں گا مگر غریب دنا دار بجور ولا چارلوگوں کے خیال سے اسلی خرید سکیں نہ بیت المال ہی ہیں اس وقت اتنی مخواتش کہ اس سے اس کے خرید سکیں نہ بیت المال ہی ہیں اس وقت اتنی مخواتش کہ اس سے ان کی اسلی سازی سے اور ہزار تکا لیف اٹھا کر بھی میرے ساتھ ضرور مشرکت نہیں میں اس خیال سے سرایا ہیں شرکت نہیں کرتا۔

شریک ہوں کے بھر جھے سے ان کی غیر معمولی تکلیف ومشقت نہ دیکھی جائے گی اس خیال سے سرایا ہیں شرکت نہیں کرتا۔

بحث ونظر: جہاد پرجلداول کی آخری حدیث اورای جلد کے شروع میں بھی لکھا جا چکا ہے یہاں ایک بحث سے ہے کاس سے پہلے باب میں شب قدر کا بیان تھا اورا گلا باب قیام رمضان کا ہے درمیان میں جہاد کا باپ کوں لائے ؟ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر آئے ہیں جہاد مع النفس کی ضرورت ہے۔ جہاد مع النفس کی ضرورت ہے۔

پہلے خود کمل ہولیں چردوسروں کی طرف برحیں کے اول اپن بوری اصلاح کا کام ضروری ہے اسپینے کوکال وکمل طور سے تابع خداوندی بنا

ا کی گئی غزوات میں حضوصلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ شرکب جہاد حاصل کرنے کے لیے محابہ کرام ہڑی ہزی قربانیاں چیش کر پچکے تنے غزوہ ہوک کے وقت کہ سنر نہایت دوروراز کا تھا بخت گری ہڑرہ ہی کہ گھروں جس جی آ رام نہیں ال رہا تھا بجور کی فصل تیار تھی جس پرسال بھر کے گزارہ کا وار دیدار تھا آلا ہے جرب اورسواریاں بھی حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے سفر جہاد کا حزم واعلان فریایا ہذی سرعت کے ساتھ تھیں ہزار مسلمان ساتھ چلاکو تیار ہو گئے تھی کہ دھنرت کعب این ما لک کے قول کے مطابق سارے یہ پیداد کا حزم محرکوں میں این مارے یہ پید طبیب جس بجزم عدور مریض کے کوئی مسلمان ہاتی شروع کیا تھا جو جہاد پر نہیں گی اورا پے نفس پر جبر فرمایا۔ سلم اپنے زمانے جس جنے معرکہا کے جہاد میں ٹی کریم سلی اللہ علیہ وہ کم نے شرکت فرمائی وہ سب '' غزوات'' کہلاتے ہیں اور جن میں شرکت نہیں فرمائی وہ ''سرایا'' کہلاتے ہیں۔

لینا ہے ہر تکلیف دمشقت کواس کی راہ میں بنسی خوثی برداشت کرنے کی عادت کرنا ہے اقامتِ صلوٰ ق کے ذریعے اللہ سے تعلق کو سختی بنانا ادراداء زکوٰ ق وصد قات کے ذریعے اللہ سے اللہ کی مرض کے لیے دریعے دریعے مال کو کم کرنا غریبوں نا داروں اور ضعفوں کواپنی جیسی فراغت کی زندگی کے لائق بنانا روزوں سے اللہ کی مرض کے لیے بھوکے پیاسے دہنے کا خوگر ہونا ہے جہاد کا مطلب دنیا سے فتندوفساد کی باتوں کو ختم کرنا دین اللی کے قائم کرنے یا قائم رہنے میں جو بھی رکاہیں بھوکے پیا ہوں ان کو ہٹانا اور مٹانا ہے اللہ کے سے دین اسلام کو غیر مسلموں پر چیش کرنا ہے اس کواگر وہ قبول نہ کریں تو اس پر چرفہیں لیکن اس کی برتری وسیادت کو ضروران سے تسلیم کرانا ہے تا کہ کفروالحاد کی بجاوراز دستیوں ہے دین فطرت اور اس کے بیروم فلوب ولا چار ہوکر شدہ وہا کیں۔

مکر معظمہ کی زندگی میں صرف اقامت صلوۃ اورانیاء کوۃ وغیرہ کا پابند بنایا گیا جب بیڈندگی کمل ہوگئ تو مدینہ طیبہ میں جہاد مع الکفار کا دورشروع ہوااس کا بیجے سب نے دیکھ لیا کہ پھر ہر ہر قدم پر کا مرانی و کا میابی نے مسلمانوں کے قدم چو مے نہایت تھوڑے مدت میں وہ ساری دنیا پر چھا گئے اوراعلاء کلمۃ اللہ کا فریشہ اس خوبی سے اوا کیا کہ وہ بعد والوں کے لیے بہترین ٹمونہ بنا۔

سیای لیے ہوا کہ پہلے ان کے نفوس مرتاض ہو چکے سے ان کی نیت میں نہ خوزین کھی نہ کوئی انتقامی آگ ان کے دلوں میں ہورک رہی تھی نہ دوہاں عصبیت تھی نہ وال وزر کی حرص وطبع نہ عورتوں کا لا کچ تھا نہ حکومت کرنے کا سودا ان کے سامنے محض اللہ کی خوشنود کہ تھی اور خدسیہ خلق کا جذبہ پھر ہر معاملہ میں للہیت و خلوص مقصد زندگی وہ دن میں گھوڑوں کے شہرواراور میدان کا رزار کے مردی اپنہ تھے اور رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں سربھ والی فرصان بالنہ اور کوتا ہوں کی منظرت کے لیے گڑ گڑ اتے سے دھبان باللیل و فو مسان بالنہ اور دھیقت سوج اوصاف سے کہ ان پراللہ کے فرشتے رشک کرتے سے ان کے قدموں کے بینچا ہے پر بچھاتے سے ان جعل فیھا من یفسد فیھا کہنے دالے اپنی آگھیں اس کی دوہ ہو وہ کے دوہ ہو کہ ان کی اندعلیہ وسلم کے جال نار دالے اپنی آگھیں اس کی دوہ کی دوہ کے دوہ کی ندد یکھا تھا۔ ویفعل اللہ ما باشداء .

## هب قدروجهاديس مناسبت

دوسری وجہ مناسبت حافظ نے لئے الباری ص اگر ۲۹ میں لکھی ہے وہ بہت عدہ ہے کہ جس طرح محنت ومشقت اٹھا کرشب قدر کو تلاش کرتے ہیں پھر بھی وہ بہت عدہ ہے کہ جس طرح محنت ومشقت اٹھا کرشب قدر کو تلاش کرتے ہیں پھر بھی وہ بس موجوباتی ہے بھی بہت ای طرح مرد بجا ہو بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ شہادت کا طالب وشنی ہوتا ہے ۔ پھر بھی وہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے بھی بہت بی بیت وہ اس بیس توی مناسبت مل کئی ووٹوں میں کائل مجاہدہ ہے اور ووٹوں میں مقعود واصلی کا حصول وعد م محصول محتل ہوتا ہے بھر شب قدر کو تلاش کرنے والا ۔ خواہ وہ نہ لے باجور ہے اور اگر ٹل جائے تب تو اس کا اجر بہت بی بڑا ہے اس طرح شہادت کا طالب بھی ما جور ہے اور بصورت حصول شہادت اس کا اجر بھی نہا ہے تعظیم ہے جس کا انداز وہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا ہے شہادت سے ہوسکتا ہے بس امام بخاری نے مناسبت لیکھ القدرے طاجر ترہے۔ رمضان کا باب لائے جس کی مناسبت لیکھ القدرے طاجر ترہے۔

ایک اہم شید: حدیث ندکورہ بین 'من اجو او غنیمة '' دارد ہے جو کل اشکال ہے کوئکدا جرفینمت بین کوئی منافات نہیں بلکه عام کواجرتو ہرحالت بین ضرور ملتابی ہے مال غنیمت ملے یانہ ملے پھرتر دید کیا موقع تھا؟

علامہ قرطبی کا جواب: علامہ قرطبی نے اس کا جواب بیددیا کہ کلام اصل میں 'من اجو فقط اواجو غنیمہ '' تھااس میں چونکہ تحرار تھااس کے لیے مندف اکثر ہوجاتا ہے چونکہ حصول اجرسب کومعلوم ومفروغ غندتھا اس کا ذکر بیضرورت مجما گیا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

اد کے استعال کے لیے خارج میں منافات یا دو چیز وں کا ایک جگہ جمع نہ ہوسکنا ضروری نہیں بلکہ اتنا بھی کافی ہے کہ ان دونوں کی صرف حقیقت ومصداق الگ الگ ہوں خواہ خارج میں جمع بھی ہوسکیں چنا نچے او کا استعال تا بع ومتبوع میں بھی ہوسکتا ہے کیونکہ نیمیت اجر کے تابع ہے ادرغنیمت چونکہ اجر سے مغائر ہے او کا استعال بھی سجے ہوگیا۔

#### درجه نبوت اورتمنائے شہادت

یہاں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ نبوت کا درجہ سب سے اوپر ہے اس کے بعد صدیاتیت کا مرتبہ ہے اور تیسر رے درجے پرشہادت ہے اور کوشہادت کا درجہ بھی اپنے ماتحت درجات سے بہت عالی ہے تاہم بظاہر صاحب نبوت کو اس کی تمنا مناسب نبیں معلوم ہوتی اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاد کی رغبت اور شہادت کا شوق ولانے کے لیے ایسے کلمات ارشاد فرمائے ہیں دوسرے یہ کہ مندارج عالیہ کتنے ہی بلندسی شہادت کی شان اس قدر بیاری اور اللہ کوجوب ہے کہ سیدالا نبیا وسلم کو بھی اس کی تمنا کرنی پڑی جس طرح قیامت کے روز انبیا علیم السلام مؤ ذنوں کونور کی کرسیوں پرد کھے کر غبطہ کریں گے تواس تھم کی چیزوں کوحض مراتب کی اور جی نیج کہ بیانوں سے نامنا مس نبیس۔ واللہ علم و علمہ الم واحکم.

#### مراتب جہاد

بطور تکیل بحث یہاں جہاد کے مراتب دمدارج بھی لکھے جاتے ہیں۔ جہاد کی بری اقسام چار ہیں۔(۱) جہادِ نفس (۲) جہاد شیطان (۳) جہادِ کفار (۳) جہادِ منافقین اور جہادِ نفس کے بھی چار مراتب ہیں۔

(۱) .....علم دین وہدایت حاصل کرنے میں نفس کھی کرنا، تکالیف وشقتیں اور ہرتئم کے مصائب وپریشانیوں کوعزم وحوصلہ سے برداشت کرنا کیونکہ لکل شبیء آفلة و للعلم آفات (ہرچیز کے حاصل کرنے میں پکھود شواری ہوتی ہے محرعلم کے لیے بہت ی آفات چیش آتی ہیں علم دین حاصل کئے بغیر کوئی بھی معاش ومعادیا دنیا و آخرت کی سعادت وفلاح حاصل نہیں ہوسکتی اور چوشخص علم دین سے محروم ہوتا ہے اس کی شقاوت دارین و بدیمتی میں شبہیں ہوسکتا۔

- (٢) ....علم دين حاصل كرنے كے بعد جاہد وكادوسراورجاس كے مطابق عمل كرنے كا بورند بِعُل بھى محض بسود بلكه مزيد وبال ب
- (۳)......غودعلم عمل کےمجاہدہ کے بعد تیسرا درجہ دوسروں کو تعلیم و کلقین کا ہے سیبھی ضروری، اہم اور سخت مجاہدہ ہے اس میں وقت و مال کی قربانی کے ساتھ انہیاء کیہم السلام کی نیابت کا حق ان ہی کے طور وطریق کی روشنی میں ادا کرنا ہے۔
- ( ۴ )..... جو کچھ تکالیف وشقتیں اورخلا ف طبع امور دعوت وتبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کوصبر واستقلال اور اولوالعزمی کے ساتھ برداشت کرنااور کسی وقت بھی مایوی وکم حوصلگی کا شکار نہ ہونا۔

ان چارمراتب کی پنجیل کے بعدا کیے مسلمان'' رہانی''لقب پانے کامشحق ہوجا تا ہےا پیےلوگ سیح معنی میں'' نائب رسول'' ہیں اور وہی امت کی صلاح وفلاح کے ذمہ دار ہیں بھر جہا دشیطان کے دومراتب ہیں۔

(۱).....جس قتم کے بھی شکوک وشیہات ایمان ویقین کو مجروح کرنے والے شیطان کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالے جاتے میں ان کو دفع کرنے کی پوری سعی ومجاہدہ کرنا۔

(۲) .....جس فتم کے بھی برے ارادے، شہوانی جذبات اور خلاف دین واخلاق وغیرہ خیالات شیطان کی طرف ہے ولوں میں آئیں ان کوعملی زندگ ہے دورر کھنیااس کے لیے بھی پورے مجاہدے کی ضرورت ہے۔

ان میں سے تم اول کو یقین کی قوت سے اور تم دوم کو مبر کی طاقت سے تکست دیتار ہے خوب بجھ لوکہ شیطان اپنے مٹن سے ایک لی بھی عافل خبیں ہے دہ ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ جیب کتروں کی طرح آپ کی اونی ترین غفلت سے بھی فائدہ اٹھا لے اس لیے یقین ومبر کے ہتھیاروں سے ہروقت مسلح اور اپنے نہایت بخت جان، بے حیاد بے ایمان دشمیطان سے ہوشیار رہے آپ کا کام صرف اثنا ہی ہے اگر اس میں کو تا ہی نہیں کی تو مخلص بندوں میں آپ کا شار ہو چکا جن کی المدادونھرت اور شیطان سے بوری حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ہوچکا ہے۔ و کان و عداللہ مفعو لا .

پھر جہاد کفار ومنافقین کے بھی چاردرہے ہیں اول ہے، زبان ہے، مال ہے اور جان ہے کین کفارہ جہاد میں قوت باز وہے جہاد کی اہمیت سب سے زیادہ ہاور منافقین سے جہاد میں اسان وقلم کے ذریعے جہاد کا خاص مرتبہہاں کے بعد ظالموں اہل محرات اور اہل برعت سے جہاد کا نمبرہہ جس کے تین در جات ہیں سب سے پہلے تو بشر ط قدرت ہاتھ سے روکنا ہے پھر زبان سے روکنا اور آخر درجہ بیہ ہدوت سے جہاد کا نمبرہ ہے جس کے تین در جات ہیں سب سے پہلے تو بشر ط قدرت ہاتھ سے روکنا ہے پھر زبان سے روکنا اور آخر درجہ بیہ کے دل سے براجانے اور اس کی تکلیف ہی کوخود ان کو یاان لوگوں سے اتصال رکھنے والوں کو محسوس کرائے وغیر وہ اگر یہ بھی نہیں تو ایمان کا وجود مشکوک وموہوم ہے۔

غرض ان تینوں صورتوں میں ہاتھ ، زبان اور قلب سے جہاد کے درجہ کی ممکن کوشش کر ڈالے ، کی نہ کر کے بیسب مراتب دمدارج اس جہاد اسلامی کے ہیں جن کو حدیث میں اسلام کے کو ہان اور قبہ کی سب سے اوپر کی چوٹی فرمایا گیا ہے اس پڑکمل کرنے والوں کے ایوان ومحلات جنت میں سب سے اعلیٰ وار فع ہوں گے وہ لوگ دیتا ہیں بھی سر بلندر ہتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑی عزت پائیں گے اور حدیث میں بی بھی ہے کہ جواس طرح سر جائے کہ نہ بھی اس نے جہاد کیا اور نہ دل میں اس کا ارادہ کیا تو اس کی موت نفاق کے ایک شعبہ بر ہوگی۔

#### هجرت وجهاد

پیریدام بھی قابل ذکر ہے کہ جہاد بغیر بجرت کے کمل نہیں ہوتا اور جہاد و بجرت بغیر ایمان کے سود مند نہیں اللہ کی رحمت ورافت کے صحیح متحق وہی ہیں جوان تینوں سعاد توں سے بہرہ ور ہوں گے۔قال تعالیٰ '' ان الذین امنو او الذین ها جرو او جاهدو افی سبیل الله اولئک یو جون رحمة الله والله غفور رحیم.

# باب تطوع قیام رمضان من الایمان (تطوع قیام رمضان بھی ایمان کا شعبہ ہے)

٣٢ ..... حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرةٌ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسا باغفرله ماتقدم من ذنبه

تر جیمیہ: حضرت ابو ہر ریہ دمنی اللہ عندراوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ جوشخص رمضان میں ایمان واحتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے اس کے گذشتہ گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

تشریح: تطوع قیام رمضان سے مراور اوری کی نماذ ہے جورمضان المبارک کی راتوں کا مخصوص عمل ہے اس کے علاوہ دوسرے نوافل ہجدو غیرہ کی نماز بھی جورمضان میں ادا ہوں قیام ندکورہ کی نضلیت میں داخل ہیں یا نہیں؟ محد ثین کا اس میں اختلاف ہے علامہ نو وی اور کرمانی کی راتوں کا مخصوص عمل ہے ہجد وغیرہ نوافل جو اور کرمانی کی راتوں کا مخصوص عمل ہے ہجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی راتوں کا مخصوص عمل ہے ہجد وغیرہ نوافل جو رمضان کی راتوں کا مخصوص عمل ہے ہم اون میں حافظ ابن حجر اور علامہ عنی حفی کا خیال ہے کہ رمضان میں اوا کئے ہوئے تمام نوافل اس میں داخل ہیں اور قیام رمضان کی فعنلیت سب کو حاصل ہوگی۔

بحث وتَظَر نیاختلاف تو شرح حدیث کےسلسله کا تھا جس میں دوجلیل القدر شافعی الرز ہب شارحین بخاری نے ایک شرح اختیار کی اور حافظا بن تجرشافعی وحافظ چنی حنی نے بالا تھاق دوسر کی شرح کی دوسرامسئلہ شوافع واحناف کااختلا فی ہے۔

كرنوافل كوجماعت عاداكرنا كيماع؟

پھراحناف نے یہاں تک کہاہے کہ اگرنفل کی جماعت دوتین آ دی بھی ٹل کرلیں (جومدِ کراہت میں نہیں ہے) تب بھی ان کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ احتاف کا بد فیصلہ شدت لیے ہوئے ہے گر ذرا دقت نظرے کام لیا جائے توا کیک ای مسئلہ سے امام اعظم اور حنفیہ کی دقت نظراوران کے غربب کے احقیت وافغلیت بھی واضح ہوتی ہے کیونکہ'' اہل حدیث' شوافع جو ہمیشہ احتاف کوعدم اتباع سنت اور قیاس پہندی وغیرہ کے طعنے دیا کرتے ہیں۔۔

انہوں نے بھن جماعیت فرض پر قیاس کر کے جماعیت نوافل کوستخب تک کہددیا ہے ان کے مقابلہ میں'' اسحاب الرائے'' احناف کا اتباع سنت ملافط بیجئے کہ انہوں نے یہاں کوئی قیاس نہیں کیا نہ عقلی مگوڑے دوڑائے بلکہ اقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پرنظر کی اس کے لیے کوئی قول نہیں ملاتو عمل کودیکھا تو وہ بھی نہیں اور جہاں کہیں کچھ ملابھی تو صرف اتنا کہ مثلاً حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں مشغول منے میں آپ کے بائیں جانب پہلومیں کھڑا ہوکر مقتذی بن گیا حضور نے میرا کان پکڑ کر گھمایا اوراپنے دائیں پہلو پر کھڑا کر دیا غرض ایسی ایک دوروایت اگر ملتی ہیں تو ان میں فرضوں کی طرح اہتمام یا زیادہ جماعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ای لیے احناف نے دویا تین مقتذی تک بلا کراہت جماعتِ نفل کو جائز مان لیا اور آ گے رک گئے کہ اس سے آ گے نہ تو نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوؤ مبارک کی روثنی ملی اور نہ صحابہ وتا بعین کے مل ہے ثبوت ہوا۔

حدیث بین آتا ہے کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم بجز تحیۃ المسجد، نماز احرام ، نماز طواف، نماز واپسی سفر کی دونفلوں کے تمام سنن ونوافل اپنے ججرہ مبارکہ بین اواکرتے تھے اور کسی حدالی حدالی بین مردوں بین کسی نے یا از واج مطہرات نے کی ہو پھر رمضان شریف کے عشرہ آخیر بین اعتکاف کا برابر معمول رہا ظاہر ہے کہ پورے عشرہ بیں رات دن مبحد بین ہوتے اور اس زمانے بین پورے نوافل وسنن مبحد ہی بین ادافر ماتے تھے کہیں ثابت نہیں کہ مردوں میں کسی نے یا از واج مطہرات ہی نے آپ کی اقتداء تہجد وغیرہ میں کی جوابستہ تر اور کے کی صرف دو تین روز جماعت ہوئی ہے پھر خودراوی حدیث (امام مالک سے استاذابی شہاب زہری ہی کے قول کے مطابق ) حضور کے زمانے میں خلافت صدیق کے زمانے میں اور شروع زمانہ خلافت فاروقی میں بھی تراوی کی جماعت موقوف رہی ہے۔

ای تفصیل ہے واضح ہوا کہ زمانہ رسالت دورخلافتِ صدیقی اور اہتداء دورخلافت فاروتی تک تراوی کی جماعت نبھی تہجد وغیرہ نوافل کی جماعت نون پہلے ثابت ہے نہ بعد کو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے ہیں رکعات تر وائی جماعت کے ساتھ جاری کیں ایک زمانے کے بعد چونکہ مکہ معظمہ میں ہر دوتر وید کے درمیان زیادہ تواب کے لیے طواف کرنے گئے تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے اس کا یہ بدل کیا کہ ہرطواف کی جگہ جار رکعت درمیان میں ہڑھالیں اس طرح وہ تر وائی کی ۲۳ رکعات ہڑ ھنے گئے ایک قول چالیس کا بھی ہے گراس کے بارے میں کوئی موثق روایت نہیں ہے کہ مالکیہ جو ۳۳ یا ۴۰ رکعت ہڑ جتے تھے وہ سب جماعت کے ساتھ ہڑ جتے تھے یا ۲۰ رکعت جماعت سے اور باتی انفرادی طور پراگر پہلی صورت ہے تو یقی حقیقین حفیہ شخ وہ اس جماعت کے ساتھ ہڑ ھتے تھے نہ کہ برطواف سے خلاف ہے ادر اہل مکہ جو ہر تر وید پر طواف کرتے تھے اور دورکعت طواف پڑ ھتے تھے وہ اس کیلے کی چھر تھے نہ کہ جماعت سے۔

حافظائن جرک عبارت فتح الباری م ۱۸۸ اے تراوی کی وجہ سے فیل میں یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ ان کے نزد کی آٹھویں صدی جری تک نماز تراوی کے علاوہ رمضان میں کوئی دوسری نفل نماز جماعت سے نہ ہوتی تھی اور حافظ بینی حنی نے بنایہ شرح ہدایہ میں الاسلام علام کا کوئی شخص امام ما لک کے مسلک پر ۳۷ رکعات پڑھنی چاہتو اس کو چاہیے کہ امام اعظم کے قول کے موافق ۲۰ رکعات جماعت کے ماتھ پڑھے اور باقی ۱۹ ارکعات بلا جماعت پڑھے کیونکہ وہ تراوی نہیں ہیں الگ ہے مستقل ٹوافل ہیں جن کی جماعت مگر وہ ہم معلوم ہوا کہ شرح حدیث قیام رمضان کے سلطے میں جو تحقیق ان دونوں حضرات حافظ ابن جر اور حافظ بین کی منقول ہے اس کا تعلق ٹوافل کی جماعت کے مکد ہے کہ جماعت کے ماہ ورمضان میں تطوع کی جماعت جائز ہے کیونکہ اس کے بہتر جماعت کے ماہ ورمضان میں تطوع کی جماعت جائز ہے کیونکہ اس کے بہتر ہوئے پر ایما کی مسلمین ہو چکا ہے وہاں بھی مراقط وع ہے تراوی ہی ہے جیسا کہ مولا ناعبدالی صاحب کھنوی نے حاشیہ میں کھا اوردلیل بھی خوت پر ایما کی مسلمین ہو چکا ہے وہاں بھی مراقط وع ہے تراوی کوئٹ ہی ہے جیسا کہ مولا ناعبدالی صاحب کھنوی نے حاشیہ میں کھوا اور دلیل بھی خوت گوئٹ اس کے بہتر خوت گوئٹ اس بیں ایما کی مسلمین ہے کہوئکہ اس کا مشقل شوت کی مسلمین ہو چکا ہے۔ وہاں بھی موام حضرت عمرضی اللہ عنہ کر ذیال رہی ہے کہ اسلام کے قول وکٹل ہے نہیں ہوا مجمد کا مقصد ہیہ ہے کہ جماعت تروا تک کوئٹل ہونے کے باعث مکروہ نہ کہیں کے کوئکہ اس کا مشقل شوت کوئٹار رہی ہے کہ اسلام کے قول وکٹل ہے نہیں ہوا مگر حضرت عمرضی اللہ عنہ کے ذیالے میں ایما کی مسلمین ہے جو چکا ہے۔

ای طرح صاحب بدائع نے امام محمر کا قول باب الکوف میں کتاب الاصل نے قبل کیا ہے کہ کوئی نماز نفل جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ۔ ای حضرت کٹکوئی نے تحریر فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجد کو جمیعثہ منظر داپڑھتے تھے بھی بتدا کی جماعت منظر انواقو مضا لقہ نہیں ۔ بنلاف تراوی کے اس کو چند بار تدا کی کے ساتھ جماعت کر کے اداکیا۔ (فاوئل رشید میں ۳۰۷) بجز قیام رمضان ادرصلوق کسوف کے پھرآ گے چل کرصاحب بدائع نے لکھا کہ امام محمہ نے صلاق کسوف کا تیام رمضان بعنی تراد تک کے ساتھ ملاکریہ تالیا ہے کہ بچر مصرف کسید میں منبعہ میں میں کہ میں میں میں کتابات محقة حذہ سرائعی تروی معرف نہیں میں اور میں ا

114

ہلایا ہے کدہ بھی سنید موکدہ ہوا جب نہیں ہے (ص ا/ ۴۸) صاحب بدائع السے جلیل القدر مقت حقیٰ کا لینی تر اور کے کہنامعمول بات نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ فقہا حفیہ قیام رمضان سے تر اور کے ہی مراد لیتے تھے اور فتح القدیر میں جوامام محد کا قول حاکم کی کافی باب معلوق الکسوف سے فقل ہوا ہے 'ویکرہ صلوق النطوع ما خلا قیام رمضان و صلوق انکسوف وہاں بھی حب تقریح صاحب بدائع قیام رمضان سے مراد نماز تر اور کے ہی ہے کونکہ حاکم کی کافی امام محمد کی کتاب الاصل ہی کامختر ہے اور مرحی کی مبسوط ای کافی ہے کی شرح ہے۔

صاحب بدائع ملک العلماء کاسانی نے لکھا ہے کہ' جماعت تطوع سنت نہیں ہے بجز قیام رمضان کے' یہاں بھی قیام رمضان سے علامہ موصوف کی مراد عام نوافل نہیں ہے بلکہ صرف تر اورج کی جماعت ہے پنانچہاس کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا جماعت شعائر اسلام سے ہاور فرائک و اجرائے میں جوہم نے جماعت کوافقیار کیا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ معنی اللہ علیہ وسلم کے مل اورا جماع صحابہ رضی اللہ عنہ مے سبب کیا ہے۔

امام سرحیؓ نے فرمایا:۔امام شافعؓ کے نزد کیانوافل کی جماعت مستحب ہے اور ہمارے یہاں کمردہ ہے ہماراحق پر ہونااس بات سے ظاہر ہے کہا گر (تراوی کے علادہ) دوسر نے وافل کی رمضان وغیررمضان میں جماعت مستحب ہوتی تو ہمارے اسلانے

جوعبادت میں نہایت ہی جفاکشی اور غیر معمولی مشقتیں برداشت کرنے والے تھے وہ ضروران نوافل کو جماعت سے ادا کرتے اس کے کہ جونمازا کیلے اور جماعت کے ساتھ دونوں جائز ہے اس میں جماعت افضل ہے گرعمر نیوی یا عہد صحابہ باز مانہ تا بعین کسی میں بھی ان نوافل کو جماعت کے ساتھ پڑھنا منقول نہیں جوالہٰڈا تر اوت کے علاوہ کسی بھی نفل کی جماعت کو کراہت سے خالی یا مستحب کہنا ساری امت کے خلاف ہے اور بیامر باطل ہے (مبسوط ص ۱۲۲)

ان تمام تصریحات سے معلوم ہوا کہ نوافل کی جماعت کے مسئلہ میں محد ثانہ حیثیت سے احتاف ہی کا فد ہب تو کی وتحکم ہاس لیے اگر شوافع کو الل الرائے اور احتاف کو اصحاب الحدیث کہا جائے تو نہایت موزوں ہے اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جن حضرات نے یہ مجھا کہ احتاف کے ہی بارے میں دوتول رائے ومرجوح ہیں ان کو کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے احتاف میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہے اور جو کچھ خلاف ہے وہ احتاف و شوافع کا ہے پس نماز تہدی جماعت اوروہ بھی خاص طور سے مساجد میں رائج کرنا سعب نبوی وتعامل صحابہ وتا بعین کی روشی میں درست نہیں ہی لیے اگر کی سعب نبوی وتعامل صحابہ وتا بعین کی روشی میں درست نہیں ہی کہ درسا حب الف ثانی کی علاقتی ہی میں علائے بھی اس کا رواج ہوا تو اس کو ہمارے اکا ہر وسلف نے رکنے کی سعی فر مائی ہے چنا نچے حضرت امام ربائی مجدوصا حب الف ثانی قدس سرہ کے ذمانے میں بھی اس کا رواج ہوگیا تھا اور یہ بچیب بات تھی کہ وہ بھی دوسرے سلاسل طیبہ میں نہلہ سلسلہ علیہ تقشید میں ہو میں معرب نے اپنے مکا تیب ممالا تھی کہ وہ عاصت سے ادا کرتے ہیں اطراف وجوانب سے اس وقت جودوسرے سلاسل میں قطعا نہیں ہیں مارے مرافعہ میں ہیدا ہوگئ ہیں نماز تبجد کو جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف وجوانب سے اس وقت جودوسرے سلاسل میں قطعا نہیں ہیں مارے مرافعہ میں ہیدا ہوگئ ہیں نماز تبجد کو جماعت سے ادا کرتے ہیں اطراف وجوانب سے اس وقت وقی وہ وہ تو ہیں اور بڑی تمعیت خاطر کے ساتھ نماز تبجد اس طرح ادا کرتے ہیں وال انکہ میٹل کر وہ بہ کرا ہو تی کر ایم تی تھی ہو تے ہیں اور بڑی تمعیت خاطر کے ساتھ نماز تبجد اس طرح ادا کرتے ہیں وال انکہ میٹل کر وہ بہ کرا ہو تی کر سے ۔

دوسر ہے گوگ اگر اس طریقہ کو التزام بدعت اور اجتناب سنت بھی کہیں تو ان کوحق پہنچتا ہے کیونکہ اس بدعت کوسنت تراوح کے رنگ میں رونق دے کر مروح کیا جار ہا ہے اس عمل کونیک سمجھا جاتا ہے اودوسروں کواس کی طرف ترغیب دی جاتی ہے حالا نکہ نوافل کی جماعت کونقہا نے مکروہ اور شدید انکراہت قرار دیا ہے اور چن فقہانے تداعی کوشرط کراہت قرار دیا ہے انہوں نے نفل نماز کے جواز کو سجد سے الگ حصہ کے ساتھ مقید کیا ہے اور تین فحفوں سے زیادہ کی جماعت کو بالا تفاق مکروہ کہا ہے۔''

ا معزت اما اعظم خود حافظ تصاور رمضان میں ایک قرآن مجیدنوافل شب کواورایک دن میں ختم فرماتے تصاور عید کی رات میں وقرآن مجیدنتم کرنے کامعول محارک میں عابت نیس ہوا۔ محاکم کیس ثابت نیس ہوا۔

# جماعت نوافل اورا كابر ديوبند

اس سلسله بین اکابرعلاء دیوبندین سے حضرت مولا نارشید احر کنگوری رحمته الله علیه کاجواس جماعت بین حدیث وفقه دونول کے مسلم امام تقیار شادیے۔

''نوافل کی جماعت بجزان مواقع کے جوحدیث ہے ٹابت ہیں اگر تداعی کے ساتھ ہوتو فقہ بیں کروہ تحریبی ہے اور تداعی ہے مراد چار مقتدی کا ہوتا ہے لہٰذا مسلوق کسوف ، تراوح ، واستہ قا و درست ہیں ہاتی سب کروہ (کذانی کتب الفقہ فیاو کی رشید بیس ا/ ۱۲۸) دوسری حکیفر ماما'' نوافل کی جماعت تبھیریو ماغم تبھیر سوائے تراوح کو کسوف واستہ قام ہے اگر جارمقتدی ہوں تو جند سر کرنز دیکر وہ

دوسری جگدفر مایا" فوافل کی جماعت تبجد ہویا غیر تبجد سوائے تراوی وکسوف واستنقاء کے آگر جار مقتدی ہوں تو حنفیہ کے نزدیک کروہ تحریب ہوں تو حنفیہ کے نزدیک کروہ تحریب ہوں تا بلانے ہے۔ آئیں اور تین کی صورت میں اختلاف ہے البتد دو میں کرا ہت نہیں ہے کذائی کتب الفقد (م ۲۷/۲۷) حضرت می احیاء لیا لی اور قرآن مجید سننے کا نہایت شفف تھا اس لیے معنول رہا کہ بلا تدا می تبجد سننے مخصوص مہمان شرکت کرتے تھے جود و چارے زائد ند ہوتے تھے اور با ہر کا درواز و مکان کا بند کرادیا تھا حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب دیو بندی صدر مفتی دارالعلوم دیو بندوام ظلبتم نے تحریفر مایا۔

میرے نزدیک مسئلہ زیر بحث بیل نوئی بہی ہے کہ علاوہ تراوی کے دمفیان بیل کی دوسری نفل کی نماز درست نہیں جہور فقہادی دین ای پر ہیں اور ای پر ای بیاری اور ای پر ای بیداری اور ای پر ہیں اور ای پر ای بیداری اور ای پر ہیں اور ای پر ای بیداری اور نفلول بیل ہو ای بیداری اور نفلول بیل ہو ای بیداری اور نفلول بیل ہو ای بیداری اور ای بیداری اور ایک بید سنتے ہے بی جہد ہو گئر کہ ای بیداری اور بی بیالیا کہ فرض نماز مجد میں ہوگا ہوں کے اندر حافظ کفایت اللہ صاحب کی افتداء بیل قرآن مجید سنتے ہے بی جہد ہو اور کی اصرار برد معانو معمول سے بیالیا کہ فرض نماز مجد میں بہر بیالیا کہ فرض نماز مجد میں بردی اور کی میں بیداری اور بیل ہوتے ہے بی ہوری آرام فرمانے کے بعد تراوی میں پوری رات قرآن مجید سنتے ہے مکان پر جماعت ہوتی تھی جس بیل ہوری رات قرآن مجید سنتے ہے مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں چاہی آدی شرکت کی جماعت میں شرکت کی اسارت بالٹا سے پہلے دوسال اس جماعت میں شرکت کی میا جہد کی جماعت میں شرکت کی جماعت کی فقی بایہ بلندا پی جگہ ہے لیکن جو رادی ہور دخلا ہوں ہو کہ بید بلندا پی جگہ ہے لیکن جہور دخلا ہوں ہو کہ بید بلندا پی جگہ ہے لیکن جہور دخلا ہوں ہو کہ ایک ہورات کو قابل عمل نہیں سمجھا حصرت شاہ ولی اللہ اور مولا تا شاہ اساعی شہید کے تفردات کو معمول نہیں جہور دخلا ہوں ہو رادی العوم کردی ای اللہ وردول کی میامت کی اللہ اور مولا تا شاہ اساعی شہید کے تفردات کو معمول نہیں بنام کے تفردات کو قابل عمل نہیں سمجھا حصرت شاہ ولی اللہ دوردولا تا شاہ اساعی ہوران ہوں کہ میں ہورد خلاج کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کو اللہ کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی دوران کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی اللہ کی اسامت کی دوران کی اسامت کی اسامت کی اسامت کی دوران کی ان میں کو اسامت کی دوران کی دوران کی اسامت کی دوران کی دوران کی اسامت کی دوران کی اسامت کی دوران کی اسامت کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی اسامت کی دوران کی ک

مندرجہ بالاعبارت مطبوعہ وفق فی نے متعلقہ جماعتِ تبجد ورمضان 'نے نقل کی گئی ہے جوادارۃ المعارف سبیلہ چوک کراچی سے شائع جواہے اس میں مولانامفتی محرسبول صاحب عثانی سابق صدرمفتی وارالعلوم دیو بند کا فقو کی بھی بابتہ کراہت جماعتِ تبجد درج ہے جس میں تفصیلی دلائل پیش کئے ہیں۔

تحکیم الامت معزمت علامرتمانوی نے جوحدیث وفقہ کے تبحرعالم تصامدادالفتادی جلداول بیس نوافل کی جماعت کوعلاوہ تراوی کے کروہ تراور کے استحداد اللہ علی مسلمہ بیس کھا کہ اگر وہ تراوی کروہ تراوی کے اللہ بیک مسلمہ بیس کھا کہ اگر وہ تراوی کے بعد نوافل بیس ہوتو بوجہ جماعیت کثیر کے کروہ ہے۔''

حضرت مولا نافلیل احمد صاحب سہارن پوری مہاجر مدنی تدس سرہ حافظ تھاور تجدیش قرآن مجید تلاوت فرمائے اور ووحافظ مقتدی ہو کرسنتے تھے مولا نااسعد الله صاحب مظلم کا بیان ہے کہ ایک رات پس بھی مقتدی بن کیا تو حضرت نے نماز کے بعد میراکان پکڑ کرا لگ کردیا۔ حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے علم و تبحر کا کیا کہنا! ورس بخاری شریف پس' باب طول انسجود فی قیام اللیل'' پر عجیب تحقیق فرمائی جو یہاں قابل ذکر ہے:۔فرایا کہ یہاں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طول بجود کا اندازہ بتلایا گیا ہے جتنی دیر میں کوئی پہلی آئیں پڑھ لے اس میں فرض نماز کی طرح صعفا پہلی آئیں پڑھ لے اس لیے آپ نے صحابہ کواپنے ساتھ تبجد کی نماز میں افتداء کرنے ہے دوک دیا تھا کہ اس میں فرض نماز کی طرح صعفا ومریضوں کی رعامت کے بی پڑھنے کی جیڑ ہے اور اس کی ورید میں معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے بی پڑھنے کی جیڑ ہے اور اس کی معلوم ہوا کہ تبجد کی نماز تنہا بغیر جماعت کے بی پڑھنے کی جیڑ ہے اور اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو ''نافلہ لگ ''فرما کر پانچ فرض نمازوں سے الگ کردیا جن کو اقسم المیں میں عسق اللیل و قرآن الفاحو سے بیان فرمایا تھا۔

نے یہ بچھ لیا کہ رمضان میں ہرنفل کی جماعت جائز ہے حالانکہ فتہا کی مراداس سے صرف تراوت کے کیوافل تنے دوسرا پہنیس تھا پھر فر مایااس کو اچھی طرح سمجھ لو کیونکہ علم بہت ہی تحقیق ، دیدہ ریز کا کاوش وتجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ مسلم سلم بیل مجمعی کی تفصیلات ہے حدیث الباب اور مسئلہ تطوع رمضان پر کافی روشنی پڑچکی ہے اب باتی چنداہم امور کا ذکر مناسب

وعبادت کامتخب ہونامعلوم ہوتا ہے توان میں نوافل تنبا تنہا پڑھنا چاہیے بجوئز اور کے کے کہ وہ اخیرعشر درمضان کی اس ہے مشتیٰ ہیں ) یباں علامہ شامی نے حاوی قدی کا حوالہ دیا ہے جس کا مصنف حدود مندر ھیں گزرا ہے بینی بہت متقدم اور لائق استناد فقیہ ومحدث ہیں جوعلامہ شامی کی نظر میں بھی بہت معظم ہیں۔

یباں ذراتو قف سے گزریے اورشریعتِ غراء کے مزاح کو بہجے کرآ گے بڑھیے ! تا کہ عجلت میں آپ فقبہا کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں میہ بات تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں ٹابت ہے کہ کی بدعت کے رواج کی پیٹھوست لازمی ہے کہ اس کی وجہ سے بدعت میں مبتلا ہونے والے کی محبوب سنتِ رسول اللہ علیہ وسلم ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

یا خدا کی طرف سے بطور سر امحروم کردیے جاتے ہیں اس لیے شریعت کی نظر میں بدعت سے زیادہ فتیج وقابل نفرت سے دوسری چیز نہیں ہے جو بظاہر ہم رنگ احکام شرعی ہے اور حقیقت میں اس کوشریعت کی روٹ ہے کچھے بھی تعلق نہیں لیکن اس کے بعدای نظرے دیکھئے کہ جولوگ جس درجه میں بھی خودا پے غیرشرعی مقیاس ونظرے فیصلہ کر کے اہم کوغیرا ہم یا بھک کر لیتے ہیں وہ بھی جاد ہو حق واعتدال ہے بہت دور پڑ جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جولوگ جمعة الوداع اورعیدین کی نماز کا ہمیشہ کی نماز پڑھنے والوں سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں ان کےول میں دوسری فرض نمازوں کی بہت کم اہمیت ہوتی ہے ای طرح بہت ہے لوگوں کودیکھا کہ نوافل کا اجتمام زیادہ اورفرض نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں دبکی کے زمانہ قیام میں دیکھا کرستائیسویں شب رمضان میں اردو بازار کی ایک مجد میں شب کو براا جمّاع ہوتا تھا اس وقت حضرت مولا نااحر سعیر جمی حیات تھے موصوف وعظ فرماتے تھے اوران کے وعظ کی تا شیر کا کیا کہنا؟ آخر میں بجلی گل کر کے کمل اندھیرا کر کے ہرشخص کوموقع دیا جاتا تھا کہ اس اندهیری میں اپنے اپ دلوں کی اندھیر کی کو تھر یوں کا جائز ہ لے اور اپنی سیاہ کاریوں کو یاد کر کے خوب روئے گر گڑ اے اور توبة النصوح کرے یقیناً بینہایت مفید طریقہ تھا مگر جہاں ایسے لوگوں کے لیے اکسیرتھا جو پہلے ہی پابند شریعت تھے وہاں آ زادشم کے ناپابند شرع لوگوں میں بیغلط پندار بھی پیدا کرتا تھا کیشیعی برادران کی طرح سال میں ایک دفعہ ماتم حسینؑ اور گریہ وزاری یاصحابہ کرام پرتبراء کر لینے ہے سال کے سال گناہ وصل جاتے ہیں غرض بدعت وسنت میں ایک بہت بڑا فرق اس لحاظ ہے بھی ہے کہ ایک ایک بدعت کرنے سے دوسری بہت ی غیر شرعی باتوں کی طرف رغبت بردھتی ہے اور اتباع سنت سے شریعت کے دائرہ میں پابند ، وکر طاعات عبادات کی توفیق ملتی ہے اس لیے اصول یہی ہے کہ شریعت کے تمام احکام کی رعایت درجہ بدرجہ کی جائے اور اس کے دائرے سے نگلنے کو کس طرح جائز نہ سمجھے کہ وہ ہی شلطی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت مجد وصاحب قدس سره نے تحریر فر مایا ہے کہ اگر فرضوں میں دل کم گھا در نوافل وستحبات میں زیادہ توسمجھ لوکہ دل میں غیر شرعی ر جمان کی بنیاد پڑگئی تو عرض بیکیا جار ہاتھا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی راتیں'جن کی عبادت اوران کو بیدار ہوکر ذکر اللہ میں گزار ناشریعت کانہایت ہی محبوب عمل ہے۔ای لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اہتمام فرما کراپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے اور پوری پوری رات جاگ كرعبادت ميل گزارتے تھے۔آپ نے ديكھا كەفقباك ظرشر يعت غراك مزاح ومقصدكو بچائے ميں كس قدرتيز اورخرد بين ہے كماليى راتوں میں بھی بطورابل بدعت اجتاع و ہنگا مہ کرنے کو مکروہ فرما دیا صرف اس کئے کہ زمانہ رسالت اورعبد صحابہ وتابعین میں اس قتم کے اجمّاع کاکوئی ثبوت نہیں ملائیرمقلدین زمانہ محبّ سنت وہتی حدیث ہونے کا بڑا ڈھونگ رچاتے ہیں اوراحناف کو بدعات ورسوم غیرشرعی کا مرتکب بتلایا کرتے ہیں کیا فقہاء احناف کی مندرجہ بالقتم کی ہدایات پران کی نظر نہیں ہے؟ کیا سنت کے اتباع کا اس ہے بھی زیادہ کوئی ورجہ نکل سکتا ہے کہ بجو تراویج یاصلوٰ قر کسوف وغیرہ کے (جن میں جماعت کا ثبوت خودشارع علیہ السلام سے مل گیا)انہوں نے برنفل کی جماعت کو بدعت ومکروہ تح بمہ قرار دے دیا جبکہ شوافع تک نے اس کوشش قیاس کے ذریعے جائز ومستحب کہد دیا کچھرغیر مقلدین کا مزیدظلم د مجھئے کہ وہ اپنی تصانیف میں احناف کے مقابلہ میں شوافع کواہل حدیث کہتے ہیں اور احناف کواہل الرائے اور اہل قیاس ہونے کا طعنہ دیتے یں۔اس کے علاد وفقہا حفیہ ہی کا بیم می فیصلہ ہے کہ اگر ایک بارتر اوت کر چنے کے بعد دوبارہ تر اوت می کی نبیت سے نوافل پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی جماعت نہیں کراسکتے بلکہ تنہا تنہا پڑھیں گے ( کذائی عالمگیری فصل التر اوت مس / ۱۱۲) مطبوعہ معرونقلہ عن التقار خانیہ)

پھر علامہ شامی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہات صدراول (بیٹی عہد رسالت وصحاب) بیں نہیں ہوئی اس کو بہ تکلف لازم کر لین جیسے ٹوافل کی ادائیگی جماعت کے ساتھ بیطریق مدامی (لوگوں کو بلاکراور ترغیب دے کر متاسب نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص ہے ویں شب رمضان کی لفل نمازوں کو اس خیال سے ترک بھی کردے گا تو اچھا کرے گا کہ عام لوگ سے بات بھی لیس کہ یہ کوئی شعار اسلام کے درجے کی چیز نہیں ہے (شامی جلداول قبیل ادراک الغریف میں ہے جو بلاکرا ہت کا محاصل کو بلاکہ کہ اس کے مساتھ ہورہی ہے جو بلاکرا ہت کے بھردوس سے جو بلاکرا ہت کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہوگا جو بعد کو آ کر شریک ہوئے ہیں میلے لوگوں پڑئیس ہے۔

غرض فقد خفی کی کسی معترکتاب سے ہرگز ابت نہیں ہوتا کہ رمغمان شریف میں تہجد کی نماز جماعت اگر تین اشخاص سے زائد مقتری ہوں ا بلاکراہت جائز ہے بلکدالی جماعت فہ ہب حفی میں بدعت و کمروہ تحرید ہے اور تمام انکہ احتاف و فقہاء اس بارے میں شفق ہیں اس سئلہ میں جو کچھ اختلاف ہے وہ شوافع کے ساتھ ہے اوراو پر کی تفصیل سے واضح ہو چکا کہ احتاف کا فہ ہب اس بارے میں کس قدر تو کی اور مؤید بالسقت ہے دوسر سے سے کہ جن محد شین احتاف علامہ مینی وغیرہ نے شرح حدیث تیام رمضان کے ذیل میں میڈھیتن کی ہے کہ قیام رمضان کی تعنیل ہے۔ بارے میں بھی ہے مرف تراوی کے ساتھ خاص نہیں ہے اس کا تعلق جماعت اوافل کی کراہت وعدم کراہت کے مسئلہ سے پھوئیس ہے۔

ا کا پرویو بندیں سے استاذ نا العلام حضرت الاسلام مولا نامدنی قدس سروا کا جو پچے معمول اس بارے بیں تھا ہم بچھتے ہیں کہ اس کا تعلق تربیت واصلاح سالکین سے تھا' بعض حضرات کے عرض کرنے پر کہ آپ کے اس عمل کولوگ سند بنا تیں گے۔ آپ نے فرما یا بھی تھا کہ' میں خود بی تو کرتا ہوں' دوسروں کوتو نہیں کہتا''۔

اس سے بھی ہارے خیال فدکور کی تائید ہوتی ہے دوسرے بیکہ بالفرض اگر حضرت کی بہی تحقیق بھی تھی تو اس کا منشاء کوئی فلط نہی ہوسکتی ہے اور فلطی سے بجرانبیاء کی ہمانسلام کے سکومعموم کہا جا سکتا ہے جس شحف کے ملی تجر پر بینکلوں سائل مشکلہ کی گرانفذر تحقیقات شاہد ہوں دہاں ایک دو مسائل میں تفرد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیکن حضرت کے تعالمہ ومتو للین کوچا ہے کہ دو مسئلہ کی صحیح نوعیت کو جمیس ہما عت تہجد کوخصوصاً مساجد میں اور تدائل کے ساتھ دوائی دیے ہے احتراز کریں ہمارے اسلاف اور اکا ہردیو بیند کا بہی طروا تعیاز ہے کہ ہمیشر صحیح بات کی بیروی کی ہے اور ہر شرع مسئلہ کو ہروت قرآن وسنت تعالم صحابا کہ اور کو تعقین امت کے فیصلوں پر پیش کیا ہے اور ایکن ان بیٹن بیٹل کیا ہے و ما علینا الا المبلاغ۔

افا وہ مزید:باب تطوع قیام رمضان کے ذیل میں ذکر ہو چکا ہے کہ شارعین بخاری کے اقوال نفس شرح صدیث کے بارے میں مختلف ہیں اوراس کا ذکر مطبوعہ فتو کی وغیرہ میں بھی آیا ہے مگراس کے بیان میں پھی تساع ہوا ہے چونکہ ہماری کتاب الوارالباری کا موضوع محدثین کے اقوال کو بھی پوری محت ووضاحت کے ساتھ چیش کرتا ہے اس لئے شروح بخاری شریف سے ان کوفل کرتے ہیں۔

(۱) علام تحقق حافظ عنی نے لکھا حدیث کے جملہ من قام رمضان سے مراد بیہ کہ جوفی لیالی رمضان میں طاعات وعیادات کرے گا الخ ۔ کہا گیا ہے کہ شرارع علیہ السلام کی اس سے مراد نماز تر اورج ہے اور بعض نے کہا کہ یہ نماز تر اورج کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جس وقت بھی جونوافل پڑھے گا اس حدیث کی بیان کر دون ضیلت حاصل کر لے گا ، پھر اس امر پرسب علیا کا اتفاق ہے کہ نماز تر اورج مستحب ہے لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ اوائے تر اورج کی افضل صورت کیا ہے؟ امام ابوط بیٹ فام مرافی امام احمد جمہوراصحاب شافعی اوراصحاب امام مالک میں سے ابن عبد الحکم نے فیصلہ کیا کہ تر اورج کو جماعت کے ساتھ مساجد میں اواکر ناافض ہے جس طرح کہ حضرت عمر اورد وسرے صحاب نے اس کو قائم کیا اور ان کے بعد مسلم انوں نے برابراس پھل کیا۔

# بعض کبارائمہ حدیث تراوح کوبھی مساجد میں غیرافضل کہتے ہیں

امام مالک امام ابویوسف امام طحاوی بعض اصحاب شافعی وغیر جم کافیعله بیسه که نماز تر اوت کوجمی ( دومری نوافل و مستجات کی طرح محمروں میں تنہا تنہا بغیر جماعت کے پڑھنا افضل ہے کیونکہ نبی کر میم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''سب سے بہتر وافعنل نماز وہی ہے جواپئے گھر میں اداکی جائے بجز فرض نماز کے'' (عمدة القاری ص ا/ ۲۷۱)

یہاں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ بین صنورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا جب کہ تیسرے یا چو تھے روز بردی کشرت سے محابر آ اورج ہی جماعت کے واسطے سجد نبوی میں جمع ہو گئے تھے بلکہ صدیث میں بیجی آتا ہے ہرروز جمع بر معتار ہاا ورتیسرے یا چو تھے روز استے ہوگئے کہ سجد نبوی میں جگہ نہ دری اس محابر آپ نے دوبالوں پر خاص طور سے زور دیا ایک تو وہی مشہور ہات کہ میں اس نما ذرّ اورج کو اب اس کے قائم نہیں کرتا کہ کہیں اس کی فرضیت تازل نہ ہوجائے اور پھر بعد کے لوگوں سے سنجالی نہ جاسکے دوسرے آپ نے فرمایا کہ تہمارے کے سب سے بہتر نماز وہ سے جوتم اپنے گھروں میں اوا کرو۔ سوائے فرض نماز وں کے۔

یہاں آپ نے ویکھا کہ خود علامہ بینی کی ہی تصریح سے کتنے بڑے بڑے محدثین و نقبہا نے نماز تر اور مح محبوبیں اور جماعت سے افضل نہیں سمجھا اور گھروں میں تنہا پڑھنے کو افضل قرار دیا پھر تبجد وغیرہ نوافل کو مجدوں میں اور جماعت واہتمام سے اوا کرنے کا کیا موقع رہا؟ نیزیہ بھی ظاہر ہوا کہ جن حضرات نے تر اور کی جماعت کو مساجد میں افضل کہا وہ سنت فاروتی 'تعامل محابہ اور استمرار عمل مسلمین و تلقی امت کے سبب کہا ہے ورز حضورا کرم سلی اللہ علیہ دسلم کے ارشاد فہ کور کے بعدوہ بھی اس کوافضل قرار دینے کی جرات نہ کرتے۔

لبندا تبجد رمضان کی جماعت کا جراء کرنے کی جرات بھی اس وقت ہوئی چاہئے کہ اس درجہ کا تبعال صحابہ دسلف ٹابت ہوھالانکہ ہم خود شوافع کواس امر کےعدم ثبوت کے باعث ملزم بنار ہے ہیں۔

 (۲) ..... فتح الباری ص ۱۷۸/۲ میں حافظ این جر نے کتاب صلوٰ قالتر اور کے کے تحت باب فضل من قام رمضان میں لکھا ہے کہ 'اس سے مرادر مضان کی را توں میں نماز کے لئے کھڑا ہونا ہے ' (جس میں تبجد وغیرہ شامل ہے امام نو دی نے ذکر کیا کہ مراد قیام رمضان سے نماز تراور کے ہے جس کا مطلب میں ہے کہ اس سے قیام مطلوب کا تحقق ہو جاتا ہے میں مطلب نہیں کہ قیام رمضان کی اس کے بغیرا ورصورت ہی نہیں اور علا مسکر مانی نے عجیب بات ذکر کی ہے کہ تمام علماء نے اس امر پراتفاق کیا کہ حدیث میں قیام رمضان سے مراد نماز تراور کے ہے'۔

(۳) ......امام نووی نے خود شرح بخاری میں صدیت الباب پراس طرح لکھا۔ ہمارے اصحاب اور دوسرے علماء نے قیام رمضان کونماز تراوی کے محمول کیا ہے اور شد پر محمول کیا ہے اور تحقیق بیہ ہے کہ نماز تراوی کے قیام رمضان کی فضیلت حاصل ہوجاتی ہے لیکن دہ فضیلت صرف اس کے اندر مخصر نہیں ہے اور شہ صدیث کی مراداس کے ساتھ خاص ہے بلکہ دات کے جس وقت میں بھی نماز نفل پڑھے گااس کو یہ فضیلت ال جائے گی (شروح ابخاری ص ۲۰۲/۱)

تطوع قیام رمضان کی ایک اور حیثیت سابقه صورتوں ہے الگ بھی ہے جب اتی طویل بحث ای سلسلہ کی ہوچکی تو اس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو محض خود حافظ قرآن ہواس کے لیے ایک جماعت علاء حنفیہ نے افضل اس امرکوقر اردیا ہے کہ گھر میں اداکرے (مسجد میں نہیں) بلکہ اس صورت میں امام شافع کا مختار مذہب ہے کہ ایسافتھ تنہا بغیر جماعت کے پڑھے تر مذی شریف باب قیام شہر مضان میں اس کا ذکر ہے وہاں دکھے لیا جائے امام طحادی حنی بھی تر اوت کی نماز گھر میں افضل فرماتے تھے۔

۔ ہارے حضرت شاہ صاحبؒ نے باب فضل من قام رمضان کے دری میں فر مایا تھا کہ رائح بھی یہی قول معلوم ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے محابہ سے یہی ثابت ہے کہ دہ گھروں میں تراوی کو جا کرتے تھے تھی کہ حصرت عمرضی اللہ عنہ بھی جنہوں نے جماعت تراوی قائم کی ہے وہ بھی خود جماعت کے ساتھ نیس پڑھتے تھے حالانکہ اس وقت تک دستور کے مطابق امیر الموشین اور خلیفہ وقت کی حیثیت سے بھی وہی امام مسجد تھے۔

لیکن حفرت شاہ صاحب نے بی بھی فر مایا کہ مسلة تحقیق اگر چہای طرح ہے تکراس زمانے میں علاء کواس کا فتو کی نہیں دینا جا ہے خطرہ ہے کہ جماعت میں نہ آنے والے سرے سے نماز تر اوت عن ہی ترک کردیں جس طرح سنن کی ادائیگی گھروں میں افعنل ہے تکراس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ مساجد میں اداکریں تا کہ تنسابل ومت کا سل لوگ سنتوں کوچھوڑے کا بہانہ ندینالیں۔

## حديث الباب كااولى مصداق

تنصیل بالا سے بیہ بات منٹم ہوتی کداس بارے میں سب ہی متفق ہیں کہ حدیث کا اولی مصداق تو نماز تر وا تی ہے اور ضمنا دوسرے نوافل وطاعات بھی اس کا مصداق بنتے ہیں صرف علامہ کر مانی کار بھان ادھر معلوم ہوتا ہے کہ صرف نماز تر اوت کے مراد ہواوراس کے لیے انہوں نے اتفاق بھی نقل کیا ہے جس پر حافظ نے تعجب کا اظہار کیا ہے۔

بات بہت طویل ہوگئ مگر ناظرین کوائل سے اندازہ ہوگا کہ بغیر مرابعت اصول اور بغیر حوالوں کی تھی کے جو بات چل جائی ہیں برے بروں سے بھی مساخت ہوجاتی ہے ادرزیر بحث مسائل کی تھی توعیت کھل کر سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے تحقیق ناتمام ونا کھمل رہ جاتی ہے۔

اظرین واقف ہیں کہ ہم کسی بحث کو تصنیبیں جھوڑ نا جا ہے اور علم نبوت کی ایسنا ح و بیان کے لیے جتنی تحقیقات بھی ائکہ منسرین ،

محدثین وفقہا وغیر ہم کی ہمارے سامنے ہے اس کو موقع بیش کرنے کی کوشش کریں گے خواہ اس میں کتنا ہی وقت صرف ہویا کتاب کا جم

بردہ جائے۔ امید ہے کہ ہمارے محترم ناظرین اس طرز کو پہند کریں گے اور اگر اس سلسلے میں کوئی مفید اصلاحی مشورہ سلے گا تو اس کی رعایت ہیں آئندہ حصوں میں کی جاتی رہے گا تو اس کی رعایت

باب صوم رمضان احتساباً من الايمان (حسيد شدمضان كروز عركمناايمان كاشعبه)

٣٤ حدثنا ابن سلام قال انا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابى سلمة عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايماناً واحتساباً غفرله ماتقدم من ذنبه

تر جمہ:۔حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا'' جو صحف ایمان کے ساتھ محض اللہ ہے اس کی خوشنودی وثو اب حاصل کرنے کی نیت ہے رمضان کے روزے رکھے گااس کے چھیلے سب گناہ بخش دیے جا کیں گے۔

تشری : ۔ حدیث ندکوراوردوسری اس میم کی احادیث ہے جن میں کی عمل خیر نے لیے ایمان واحتساب کی شرط لگائی گئی ہے یہ ہتلانا مقصود ہے کہ ہرعمل طاعت کے لیے ایک مبدااورا یک نہایت وغایت ہوئی چاہیے ہرعمل کی صحت کے لیے ایمان تو شرط اول ہے بغیراس کے تو کوئی ہڑی ہے ہڑی طاقت وقر ہت بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں یعنی آخرت کے اجروثو اب کے لحاظ ہے ورنہ یوں تو کفار ومشرکین کو بھی ان کی بھلا ئیوں اورنیکیوں پر دنیا کی ہی کوئی خیروفلاح و سے کرمعاملہ چکا دیا جاتا ہے یعنی آخرت میں کا فرومشرک کی کسی بھلائی و نیکی پر کوئی ادنی مصد خیروفلاح کا نہیں ملے گایہ فیصلہ شدہ چیز ہے۔

دوسری چیزموس کے سامنے ہرگمل کے لیے اس کی غرض وغایت ہوئی چاہیے اور وہ اللہ کی مرضی وثو اب آخرت ہے جس کواحتساب
سے تعبیر کیا گیا ہے بس عمل فیر کے لیے مبدا ومصدر باعث دواعیہ تو خالص ایمان باللہ ہو کہ نداس کو بطور عادت کرے نہ ٹواہش نفس سے نہ داعیہ طلب جاہ وستائش سے نہ ریا کاری و دکھا و ہے کے لیے پھراس مبدا کی غرض و غایت نہ کورہ بالا ہو تو وہ عمل عنداللہ ضرور مقبول ہوگا۔

کشٹ ونظر: حدیث نہ کورہ میں (۱) رمضان کے روزوں پر گذشتہ گناہوں کی معفرت کا وعدہ ہے اوراس سے پہلے قیام رمضان (۲) پر بھی ایماہی وعدہ تھا ایک صدیب سے جس عرف نے کے روزہ (۳) کو دوسال کے گناہوں کا کفارہ قبرایا ہے ہیں (۳) عاشوراء کے روزے کوایک سال کے گناہوں کا کفارہ فر مایا ایک میں رمضان (۵) سے مرمضان (۵) ہو ہو ہو کہ کا اور کہ کارہ فر مایا ایک میں رمضان (۵) سے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ فر مایا ای طرح عمرہ (۲) سے عمرہ تک بھی کفارہ ہوا وہ رک جمعد ہو تھی بھی ایک ہو ہو ہو تا ہو با پہلے وقت کی نماز وں کو نہر سے توار کو ایک ہو جاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں کے میں صاف ہوجاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں سے بھی گناہوں کے میں صاف ہوجاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں سے بھی گناہوں کے میں صاف ہوجاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں سے بھی گناہوں کے میں صاف ہوجاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں سے بھی گناہوں کے میں صاف ہوجاتا ہے پانچ وقت کی نماز وں احاد ہو بھی اس سے موافقت کر گئی تو سوال سے ہو جاتا ہے کہ کراللہ ہے تو لیت کی درخواست کرتے ہوا گروہ فرشتوں کی آئین سے موافقت کر گئی تو سوال سے ہو تا ہو کہ کرانے کے درض کے بخائر میں افروں کو میں اس کی کا نہ درخواس کے تو اگر تا تو سوال ہو تو سے کانہ وں کی معفرت یاان کا کفارہ ہوگا؟

علام نووی علام قسطلانی وحافظ عینی نے شرح بخاری شریف میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک عمل یا تو بہ وغیرہ سے دھل میں میں اس کا یہ جواب دیا کہ جب اس کے پہلے گناہ کی ایک علی یا تو بہ وغیرہ سے دھل چکے تو دوسرے اعمال بذکورہ سے بجائے مغفرتِ ذنوب کے اس کے لیے نکیاں کھی جائیں گی اور اللہ کے ورجات بلند کئے جائیں گے بلکہ بعض علاء نے فرمایا کہ امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ ہوں گے تو ان میں بھی تخفیف ہوگی اور اللہ کے ورج فضل وانعام سے ایسی امید بجا ہے (شرح ابخاری ص ۲۰۲۱)

یباں دوسری قابل ذکر بحث یہ ہے کہ جن احادیث میں مغفرت ذنوب کا وعدہ ہے دہاں کون سے گناہ مراد ہیں؟ صغیرہ یا کمیرہ بھی ؟ علامنو وی نے لکھا کہ علاء کا مشہور فد ہب تو یہی ہے کہ حرف صغیرہ گناہ مراد ہیں کیونکہ وضووالی حدیث میں مالم یوت کہ بیرة (جب تک بیرے گناہ والے میں کہ وی کے دوسرے اس امر پر بھی علاء کا بڑے گناہ ف نہ کرے اور مااجتنب الکہانو (جب کہ بڑے گناہوں سے پر ہیز کرے) قید وشرط کی ہوئی ہے دوسرے اس امر پر بھی علاء کا اتفاق ہے کہ بیرہ گناہ بغیرتو بہ یا حدشری کے ساقط نہیں ہوتا! تا ہم (کولہ بالا احادیث میں سے اکثر کے اطلاقات وعموم پر نظر کرتے ہوئے) مخصیص کا تحکم لگادینا کل نظر ہے (شروح البخاری سے ۱/۲۰۲)

علامة تسطلانی نے لکھا کہ اگر چہ بعض احادیث کی تقلید سے صفائر کی تخصیص مفہوم ہوتی ہے لیکن اللہ کے نفل دسعید کرم سے دوسری احادیث کے اطلاقات پرنظر کرتے ہوئے کہائر کی مغفرت بھی متوقع ہے (شردح ابناری س/٢٠٣)

اس کے بعد گذار سے کہ بہت ی احادیث کے اطلاقات وعموم اور اللہ کی دہت واسعہ پر نظر کرتے ہوئے تو واقعی تخصیص صفائر
مرجوح معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ بعض احادیث سے سقوط کہاڑکا جوت بغیرتو ہے بھی وارد ہے مثلاً لل وہادت تی سیل اللہ کے بارے
ملا سلم شریف کی حدیث ہے کہ وہ سواء دین وقرض کے ہرگناہ کا کفارہ ہے طاہر ہے کہ یکفو کل شہریء الاالمدین میں صفائر کی تخصیص
ہیں سلم شریف کی حدیث نے کہ ماکہ شہداء کا دخول جنت بغیر حساب و بلا عذاب ہوگا اور ان سے گناہوں پر بھی کوئی مواخذ و بیس ہوگا (دیکھو
ہی ہے التعاری صال ۲۲۹ ) تو جوحدیثیں کفارہ ذئو ب وسیئات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق بی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم
عمرة القاری ص الر ۲۲۹ ) تو جوحدیثیں کفارہ ذئو ب وسیئات اور مغفرت کے بارے میں مطلق وارد ہیں ان کواطلاق بی پر رکھنا بہتر ہوگا تا ہم
احتیا طاکا پہلو ہے کہ بڑے گناہوں پر تو بدواستغفار کی طرف سے ففلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد (وین وقرض واخذ مال غیر ش
اختیا طاکا پہلو ہے کہ بڑے گناہوں پر تو بدواستغفار کی طرف سے ففلت نہ کی جائے اس کے بعد حقوق العباد (وین وقرض واخذ مال غیر ش
نیب ایز اسمام وغیرہ ) کا معاملہ ہا ان کوار ہوگی یا آگر اپنے تیتی اعمال دے کر اصحابہ حقوق کورامنی کرنا پڑا تو اس میں مجمی خمارہ ہی ک
صورت ہا والی ان کہاں پھران میں ہے مقول ہی گئے اور رہے سے میں بھی دوسرے حقوق کورامنی کی والد تو ان سے نیادہ آخرے کی تو اس سے ذور ہے تام معاصی خصوصا حقوق العباد کے فتدہ آئے ماکہ سے تحقوظ وزر کھاور کم از کم بقد رنجا سے آخر وی ہمیں اعمال مصالح مقبول ہی توفیق بیشتے ہیں ہی دوسرے حقوار موجوا کئیں گیا وہائی ہمیں۔ اعمال می اعرف کر ان کورامن کی میں کیا ہوگی جائی ہوگی ہمیں اعمال میں اعمال مواحق خصوصا حقوق العباد کے فتدہ آئیں۔

ایک سوال بیہ کہ قیام رمضان سنت ہاور صیام رمضان فرض ،امام بخاریؒ نے فرض کا بیان مؤخر کیوں کیا جذب کہ اس کا مرتبہ نقدم کا مقتفی تفا؟اس کا بہتر جواب بیہ ہے کہ رمضان کا جا ندو کی کر سب سے پہلاشر کی مطالبہ خواہ ووٹش وسنت ہی کے درجہ کا سہی ترواح کا ہے جو رات میں اوا ہوگا۔ پھرون کومطالبہ روزے کا متوجہ ہوگا اورای طرح ہر روز قیام رمضان مقدم اور صوم رمضان مؤخر ہوتا رہے گا اس لیے امام بخاری نے زمانہ کی نقد یم وتا خیر کی رعایت فرمائی ہے۔

یہاں سے بہان سے بہات این کرنا کہ چونکہ ام بخاری نے فرض پرسنت کے ذکرکومقدم کیا تو بیا بیک اصول بن گیا" فریفہ پی سنت کے راستے سے داخل ہواجائے کہ بی راستہ مقبولیت کا ہے" سی خیس اول تو خودام کا مقصد شعین کرنا ہی خنی ہے لینی نہیں اکثر تو ایس تو جہات نکات بعدالوقوع کا درجہ کئی ہیں گھراگر واقعی امام بخاری کے نزد یک بیکوئی اصول بھی ہوتو وہ دوسروں پرخصوصاً باب مسائل بیل جمت نہیں ہو سکتاس لیے اس کی وجہ سے بیر مسئلہ کیسے صاف ہو گیا کہ معالم ما معالم ما ما کہ معالم معامر ہو یا یہ بید طیبہ؟ اورامام بخاری کی صرف خدکورہ بالا ذکری سکتاس لیے اس کی وجہ سے بیر مسئلہ بیس امام اعظم ابو سکتا ہیں ہوتا ہے کہ ناکہ اول مدینہ طیبہ کی حاضری اولی وافعال ہے ہماری مجھ سے باہر ہے خصوصاً جب کہ اس مسئلہ بیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بینظل موجود ہے کہ 'اگر بی فرض کر رہا ہوتو بہتر ہیہ ہے کہ پہلے جی کرکے بھر زیاد سے طیبہ کے لیے مدینہ کرمہ حاضر ہو البتہ جائز یہ بھی ہے کہ پہلے نیا رہا اور کھا کہ پہلے جی فرض کر رہا ہوتو بہتر ہیں ہی کو ان کو انتقار کیا اور لکھا کہ پہلے جی فرض کر رہا ہوتو بہتر ہیں ہی کو انتقار کیا اور لکھا کہ پہلے جی فرض کر رہا ہوتو ہی کہ دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے البتہ جائز یہ بھی ہوتا ہوتو جی کہ تو تو جی کرنے والے کے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہیں جس کو چا ہے مقدم کر سے دونوں صورتیں برابر ہو کو جس کر کر بہوتو جب کر سے دونوں صورتیں برابر ہو کی کو جس کو خود کے کہ کر بیاں کر دونوں سے دونوں صورتی کر کے کہ کر کے دونوں سے دونوں صورتی کر کے دونوں سے دونوں س

(ارشادالسارى الى مناسك الملاعلى قارى ص ١٣٣٣) مطبعة مصطف محرمصر

باب الدين يسر. وقول النبى صلى الله عليه وسلم احب الدين الى الله المحنيفية السمحة (دين آسان برسول الشطى الشطير ملم كارشادب كرانشكوسب عن ياده وه دين پندب بوكل بواوراس من فالعن تعلق مع الشركة عليم بو) ٢٨. حدثنا عبدالسلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن على عن معن بن محمد الغفارى عن سعيد بن ابى

سعيدن المقبرى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبة فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.

ترجمہ: حضرت الا ہریرہ ہے دوایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک دین آسان ہے اور جو محض دین کے کاموں بیں شدت اختیار کرے گا، دین اس پر غالب ہی رہے گا، لیس دین کے اعمال بیس میا ندروی اختیار کرو، اور قریب قریب رہو، خوشخری حاصل کرو، اور مجج وشام، وآخرِ شب کے اوقات نشاط ہے (اپی طاعت وعبادت کیلئے) کد دو قوت حاصل کرو۔

تشری :۔ دین فطرت (اسلام) کی بنیاد ہولت و آسانی پر ہے، دوسرے نداہب بیں بھی حق تعالیٰ کی طرف ہے ابتداء تخی دہتی بگر اہال نماہب کے غلط طریقوں یا ان کی بدکرواریوں نے سخت احکام عائد کرائے ، یا بہت کی سختیاں انہوں نے خود بغیر حکم خداوندی افقیار کرلیں ، جیسے ' در ہبانیت' کہاں کوخود گھڑ کردیں بھیا، مالا تکہاں کو خدا نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، بہر حال! دوسرے تمام ادبیان عالم (خواہ وہ تحریف شدہ بول یا دین اسلام کی وجہ ہے منسوخ شدہ کے مقابلہ میں بید مین اسلام بہت ہی آسان و کہل ہے ، چوتکہ بید مین مع اس کے احکام کے قرآن مجید عدیث رسول اور آئم جمید میں کے ذریعہدون و محفوظ صورت میں موجود ہے ، اور قیام قیامت تک اپنی اصل مجھ حالت میں محفوظ رہے گا۔ ( کیونکہ حدیث رسول اور آئم جمید میں کی حدیث میں کہا وردین کے اندر غلط چیزیں ایک جماعت اہل حق عالی کی رضاء و پہندیدگی کا مجھ ترین موندیں ۔ ملائے والوں کا پردہ فاش کرتی رہے گی وغیرہ ، اس لیے بید میں اور اس کے احکام حق تعالیٰ کی رضاء و پہندیدگی کا مجھ ترین موندیں ۔

اب چونکہ اس دین پرعمل کا سب سے اعلیٰ نمونہ خود سید الرسلین علیہم السلام کی زندگی ہے جس کا ہر لمحداللہ کی طاعت عبادت ویاد سے معمور تفاحتی کے سونے کی حالت میں بعمی صرف آئکھیں سوتی اور دل بیدار رہ کراللہ کی یا دہیں مشغول ہوتا تھا اور آئکھوں نے بھی عالم غیب، عالم ارداح، عالم اجساد و عالم مثال وغیرہ کے دہ سب امور پر مشاہد و فرمائے جوآپ سے قبل و بعد کسی پر منکشف نہیں ہوئے۔

آپ کے اعمال کود کھے کر پھر شریعت میں اعمالی صالحہ کے ہزار ہافضائل وتر غیبات پر نظر کر کے کون مسلمان نبی امی صلی الله علیہ وسلم کا غلام ایسا ہوگا جس کے دل میں زیادہ سے زیادہ اعمالی شاقہ اور عبادت وریاضت میں انہا ک کا جذب وشوق پیدا نہ ہوگا پھر کی عمل خیر پر پیکٹی ودوام ہوسکے بیانہ ہوسکے میانہ ت وریاضت میں زیادہ انہاک سے خوداس کی صحت الل وعیال کی تکہداشت اور دنیا کے دوسرے مشاغل پر کیسا ہی برااثر پڑے محرول کے ایمانی تقاضوں سے مجبور ہوکروہ سب کھے تج وریاک وتیار ہوگا۔

كے بعروسد پركوئى بھى جنت ميں نہ جائے گاصحابہ نے عرض كيا كيا آپ بھى يارسول الله!؟ فرمايا ' اہل ميں بھى نہيں جاسكوں گا بجز اس كے كه الله جھەكوا ينى مغفرت ورحمت ہے ڈھانے لے''

نیز فرهایا درمیانی راه پکرو تهارا عمل بھی موجب بشارت وخوشخری ہے حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں بید کلمات مروی میں:۔ ''میاندروی کروقریب اس سے رہوئ وشام اور آخر حصد شب کے نشاط کے اوقات میں اپناسفر کرواور درمیانی رفتار سے چلومتو ساؤتد م اٹھا وَاای طرح منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گئے'' بیسب احادیث امام بخاری نے باب القصد و الممداو مد علی العمل کے تحت ص عمد میں فرفر مائی جن چونکدان سب سے صدیث الباب پروشنی پرتی ہے اس لیے یہاں ان کا ترجہ پیش کردیا گیا ہے بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث الباب کوامی است میں سے صرف امام بخاری اور نسائی نے روایت کیا ہے۔

شارع علیه السلام کا مقصدیہ ہے کہ دین میں تشدد برتنا عبادت ونوافل میں حدے بڑھ جاتا جو برداشت ہے باہریا دوسر مے ضروری کا موں میں کُل ہواللہ کو پہندنہیں ہر محض اپنی استطاعت اوراحوال وظروف کی رعایت سے بعتناعمل خیر مداومت سے کرسکے وہ نہ صرف محبوب و پہندیدہ ہے۔ بلکہ استے تھوڑے کمل پر بھی بڑے تواب کی بشارت اور منزل مقصوداللہ کے قرب خاص تک رسائی کی بھین دہائی ہے اس سے زیادہ اور کیا جا ہے؟!

صدیث الباب میں پانچ جملے ہیں۔ علامہ محقق حافظ عنی کے فرمایا کہ ان المدین یسو جملہ مؤکدہ ہے کہ بیشک دین اسلام مرایا سہولت و آسانی ہے لن یشاد المدین کردین کے معاملہ میں جو بھی تعقی یا کلال کاری کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اعمال انجام دے کردین پر غالب آجاؤں گا تو ہرگز اس میں کامیا بی شہوگی بلکہ دین ہی اس کا غالب ہوگا ادروہ تھک کر عاجز ہوکر بیٹے رہے گا۔ فسد دو او قار ہوا کہ امرصواب اورود میانی تول و کل کو افتیار کروا گرتم میں اکمل پر کمل کی طاقت نہ ہوتواس سے کم اس سے قریب پر تناعت کردیا عبادت کے معاملہ میں بہت دور تک ہاتھ یا وی محت کی عدد کرو۔ البشو و استعینو استحق مزل مقصود تک نہ پہنچ سکو کے یا امور خیر میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ البشو و استعینو استحق میں بہت دور تک ہوتا ہے مدد طلب کرو ( کیونکہ دوا می طور پر ہمہوت تو میل خیر میں اگار ہا تھ ہاری استحق میں بہت ہوتا ہوت ہے ہو استعینو استحق النہ کو لیند ہوتی تیں اوقات نشاط سے مدد طلب کرو ( کیونکہ دوا می طور پر ہمہوت تو عمل خیر میں اگار ہا تھ ہاری استحق ہوتا ہے۔ اللہ کو لیند ہوتی تیں )

لہٰذاجس طرح دنیا کے سفر کوان ہی اوقات نشاط میں آسانی ہے بطے کرنے کے عادی ہوآ خرت کے سفر کو بھی (جس کی منزلِ مقصود قرب خداوندی ہے )ان ہی اوقات نشاط میں عبادت بجالا کر یورا کرو۔

علامہ خطابی نے فرمایا کہ مقصد شارع علیہ السلام ہے کہ دن ورات کے سارے ادقات عبادت میں مشغول نہ کردو، بلکہ سہولت عبادت کے لیے رات کے ایک حصہ کودن کے ایک حصہ کے ساتھ ملا لواوران دونوں کے درمیان میں بھی پکھے حصہ دلجمعی سے عبادت کرنے کا تکال لو ( یعنی دن کے اقل حصہ میں تجرکی نماز شب کے اول حصہ میں مغرب وعشاء ہوئی اور دونوں کے درمیان میں ظہر وعمراس طرح کرنے سے جتنی عبادت ہوگی اس میں نشاط رہے گا۔

حضرت یحقق محدث این افی جمرہ نے بہت الدفوس شرح مختصر ابخاری میں اس حدیث الباب پرنہایت تفصیلی کلام کیا ہے اور حدیث کے یانچوں جملوں میں سے ہرایک جملہ کی توقیح وتشریح ۱۲ ۱۳۱۱ وجوہ ہے کی ہے جوس ا/ ۲۲ ہے س ۱۳۱۴ تک پھیلی ہوئی ہیں بہتر تو بی تھا کہ ہم ان سب کو یہاں ذکر کردیتے مگر بخوف طوالت صرف چندہ وجوہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) ..... فوله صلى الله عليه وسلم ان اللدين يسر دين بمرادايمان واسلام دونول بهى بوسكة بي اورصرف ايمان يا اسلام بهى أيمان كي المستحد أيمان المستحد أيمان كي المستحد أيمان كي المستحد أيمان كي المستحد أيمان كي المستحد أيمان على أب المستحد أيمان على أب المستحد أيمان على أب المستحد المستحد أيمان على أب المستحد أيمان على المستحد ا

آ زاد کردو کیونکہ ایمان والی ہے معلوم ہوا کہ ایمان وفقیدیت کے لیے بعض صفات خداوندی کاعلم بھی کافی ہے جس طرح اس باندی نے آسان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کی عظمت و جبروت کا اقر ارکیا اس لیے بعض علاء اہل سنت نے کہا کہ بعض صفات سے جاہل کو کافرنہ کہیں گے ورنہ بہت عوام جاہل مسلمانوں کی تحکیر کرنی پڑے گی حالانکہ صحابہ وسلف کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تصاور ان سب کومومن سمجھا کیا البتہ جولوگ اللہ کی ذات وصفات کے بارے میں غلط باتوں کاعقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں چیں۔

اسلام کے آسان وہل ہونے کا ثبوت میہ کہ حضرت ضام صحافیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنا عرض کیاان کے علاوہ بھی کچھنماز ہے؟ فرمایا نہیں ہاں نقل پڑھوتو اختیار ہے پھر آپ نے فرمایا رمضان کے روزے عرض کیااس کے علاوہ بھی جیسی آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نقلی روزے رکھوتو اختیار ہے پھر آپ نے زکو ہ کا فریضہ بھیایا عرض کیا اس کے سوابھی کچھودیتا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نقلی صدقہ دوتو اختیار ہے بین کر حضرتِ بنام ہے کہتے ہوئے لوٹ مجھے کہ واللہ! نہ اس کے سوابھی کچھودیتا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ہاں! نقلی صدقہ دوتو اختیار ہے بین کر حضرتِ بنام ہے کہ کروں گانیاں ہے کہ کروں گانیاں ہے کہ کروں گانیاں ہے۔

جب اسلام کا صرف اس قدر حصه بھی فلاح ونجات آخرت کے لیے کافی ہوگیا تو اسلام کے آسان ہونے میں کیا شک وشبدرہا۔

(۲) .....د این اسلام بنبیت ویگرادیان عالم کے آسان اور بہل انحصول ہے پہلی امتوں کے بخت احکام اس امت ہے اٹھاؤ یے گئے میں مثلاً پہلے کسی کبیرہ گناہ کی معافی قتل ہے ہوتی تھی اس امت میں تو بہ ہے ہوجاتی ہے جو افلاع ندم وعزم علی التو ک کانام ہے پہلے نیون باللہ ہے نکانی کوئی صورت نہیں اب کفارہ کمین کی کہنے بہلے نہیں باللہ ہے نکلنے کی کوئی صورت نہیں اب کفارہ کمین کی صورت جائز قراریائی پہلے حالت اضطرار میں بھی اکل میتہ کے ذریعے ذریعی بیائی جا سکتی تھی اب جائز ہوں۔

اسلام میں کمی کوقد راستطاعت ہے زیادہ کی تکلیف نہیں دی گئی یہ بھی نیسر وسہولت ہی کی شان ہے خطاونسیان اور دل کے خطرات ووساوس پراسلام میں کوئی مواخذہ نہیں۔

نماز جیے مہتم بالشان فرض کی ادائیگی میں بیہ ہولت دی گئی کہ کسی بیاری دمعذوری کے سبب قیام ندہو سکے تو بیٹھ کر'وہ بھی ندہو سکے تو لیٹ کرپڑھ لے اور زیادہ حرکت نہ کر سکے تو سر کے اشارے ہی ہے پڑھ لے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے ٹیٹم کر لے بحالت سفرنماز میں قصر ادرروزہ کا افطار مشروع ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ خدا کو جس طرح عزیمتوں پڑھل کرنا پسند ہے ہے بھی اس کومحبوب ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں اور سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳ ......دین کاعلم رکھنے والے اس کی سہولتوں ہے واقف ومستفید ہوتے ہیں' جابل نا واقف محروم رہ کرنٹگی وتخی محسوں کرتے ہیں' لہذا علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

۱۰۰۰۰۰۱س جملہ سے پیجی مراد ہو عتی ہے کہ تم جن اعمال دین کے بنص صرح کے بتا ویل مکلف کئے گئے ہو وہ سب بہل ہیں اوران کی تعداد بھی کم ہے اوراکٹر اعمال وہ ہیں جن میں تاویل کا احتمال ہے کہ لبڈا یہ بھی خدا کی طرف سے تیسیر و تسہیل ہی ہے اس کی مثال مشہور حدیث بن قریظ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا کہ تم سب جا وَ اور عصر کی نماز بن قریظ ہی بی بی کو پڑھنا پجران لوگوں کو نماز عصر کا وقت راستہ ہی میں ہوگیا کہھنے کہ ہم راستہ میں نماز عصر نہیں پڑھیں گے بعض نے کہا ہم پڑھیں گے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ مقصد نہیں تھا جو تم سمجھے ہووا پس ہوگر سارا واقعہ آ ہے کی خدمت میں عرض کیا آ ہے نے کسی کو فلطی پڑئیں بتایا ( کیونکہ ہرایک جماعت نے قابل تاویل حکم سے ایک ایک بات بھی کراس پڑمل کر لیا تھا ، غرض بہت ہی آ یات واحادیث پڑمل میں بہت تو سع ہے کیونکہ ان میں احتمال

تاویل موجود ہے اورایے بی مواقع میں اختلاف امت رحمت ہے۔ (اس تم کے مسائل نیز تیاس وا جماع کے ذریعہ نابت شدہ مسائل ائر۔ مجتمدین کی نقشمیں مدون ہو بھے جیں جس فقہ پر بھی کسی کاعمل ہوگا ووقر آن وسنت بی پڑھل سمجھا جائے گا کیکن بیدرست نہیں کہ کوئی شخص اپنی نفسانی خواہشات کے تحت بچھ مسائل ایک فقہ کے اختیار کرلے اور پچھ دوسری کے )۔

۵.....دین سے مراداذ عان واستسلام ہے کیتن ایمان دیقین تھکم اوراہیے کو کلی طور پر خدا کے سپر دکر دینا اس میں کوئی دشواری نہیں ہے 'نہ بیکوئی جوارح کا دشوار وشاق عمل ہے 'صرف عمل قلب ہے۔

۲ ..... وین آسان ہے اس حیثیت سے کہ آ دی اس کے مقتصیات پر عمل کرے اور دنیا کے کاموں کی حرص اور بڑی کمی امیدیں نہ باندھے جن کی وجہ سے دین پر عمل میں بھی وشواریاں آتی ہیں 'بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح کروتو شام کی فکر مت کرواورشام کرو تو صبح کی فکر میں مت پڑ دیسی خواہ مخواہ کمی امیدیں مت باندھ و مختصر علائق زندگی کے ساتھ دز ہدوند وین کا حصول آسان ہوتا ہے اسامہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز ایک ماہ کے ادھار پرخریدی یا بچی تو آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تو بڑی کمی امیدیں باندھے والا ہے۔

ے ۔۔۔۔۔وین آسان ہے اس حیثیت سے کہ وہ خداکی رضاجو کی کانام ہے جس سے ایک مسلمان اعلیٰ مقامات وور جات سالکین تک پہنچ سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا اگرتم اپنے اعمال خیر محض خدا کی رضامندی کے یقین پرکرسکوتو بہت اچھا ہے' ورند تکالیف وخلاف خشاباتوں پرمبر کرنائی تمہارے لئے خیر کیٹر ہے۔

۸.....دین سے مراد مرف قوت یعین ہے کہ اس سے بھی اعلی درجات قرب دمقامات قبول خدا وندی حاصل ہوتے ہیں۔آ مخضرت صلی الله علیہ وسلی ہے جو ان سے اور وہ چیز قوت یعین ہی تھی اس کی وجہ سے دین پر عمل کرنا ہوا آسان ہوجا تا ہے یعین کی قوت آیات وائنس مضوط چیڑ گئی ہے' اور وہ چیز قوت یعین ہی تھی اس کی وجہ سے دین پر عمل کرنا ہوا آسان ہوجا تا ہے یعین کی قوت آیات وائنس میں غور وفکر سے حاصل ہوتی ہے۔

9 ......دین برعمل اگر خالصاً البجد الله موقواس کی وجہ سے طاعت وعبادت میں حلاوت حاصل موتی ہے اوراس حلاوت کی وجہ سے دین پر عمل کرنا بڑا آسان موجاتا ہے بعض عارفین کا قول ہے کہ سکین اہل دنیا ہوں ہی دنیا سے چلے گئے اوراصل نعتوں کے ذا نقد سے محروم رہے ۔ پوچھا گیا دہ نعتیں کیا ہیں؟ فرما یا کہ وہ اخلاص کے ساتھ وطاعات وعبادات خداوندی ہیں جن کی حلاوت سے محروم رہے۔

ای لئے حق تعالی نے اس کی ترغیب دی ہے اور نماز کی ہر رکعت میں 'ایا ک نعبدو ایا ک نستعین ''پڑھنے کولازی قرار دیا ہے تا کہ خالص آئ کی عبادت اور آئی سے استعانت ان کا حال وقال بن جائے۔

ا ..... یعنی اتنی شدت افتیار کرنا کر مقصود دین پرغالب آجانا ہوتواس میں کامیا بی نہ ہوا در نتیجہ میں دین ہے مغلوب ہی ہونا پڑےگا۔ معلوم ہوا کہ جوشدت اس درجہ کی نہ ہوتو وہ اس نہی میں واغل نہیں بلکہ اس کامحمود ہونا بھی خابت ہے حضورصلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا وقو کی بہتر ہے موکن ضعف ہے اور بول خیر و بھلائی دونوں میں ہے 'معلوم ہوا کہ ضعف کا مرتبہ تو کی ہے گھٹا ہواہے کیونکہ اس کے دین

''موکن توی بہتر ہے مومن ضعیف سے اور یوں خیرو بھلائی دونوں میں ہے'' معلوم ہوا کے ضعیف کا مرتبہ تو می سے گھٹا ہوا ہے کیونکہ اس کے دین میں قوت اور بہت میں بلندی ہوتی ہے تا ہم ضعیف بھی اگر بقدراستطاعت' اخلاص نیت کے ساتھ دین کے ضروری احکام بھالاے گاتو وہ بھی خیرونعنیلت سے خالی نہیں ہے' نیزید بھی معلوم ہوا کہ شرعاً مطلوب یہی ہے کہ یقین وعمل کا کمال حاصل کمیا جائے گمرشدت ویخی کیسا تھڑ نہیں بلکہ قوت ونری کے ساتھ عاجزی وفروتی کے ساتھ مثلاً یقین کا کمال تقلید سلف اور آیات وافعس میں تد ہر کے راستہ سے نہیں بلکہ استعدالالات و استباطات عقلیہ کے اندرقوت کے ذریعہ حاصل کرنا چاہئے تو میچی نہ ہوگا کا کمال فرض وستحب کواپنے اپنے مرتبہ ش رکھ کرا پی استطاعات کے موافق حاصل نہ کرے بلکہ ادامند وہات وستحبات میں فلوومغالیہ کی حد تک پڑتے جائے اس سے بھی حدیث کے جملہ فہ کورہ میں روکا حمیا ہے۔
۲۔ مند وہات میں اس قدر توغل وانہاک کیا جائے کہ فرائض و واجبات کی ادا نیکی میں خلل پڑے درست نہیں کیونکہ سب سے بڑا اور اصلی درجہ کا تقریب الی اللہ فرائض و واجبات می کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حصرت عرض نے فرمایا کہ میں کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہی اسلی درجہ کا تقریب الی اللہ فرائض و واجبات میں کے دریعہ حاصل ہوتا ہے۔ حصرت عرض کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔
ساتی درجہ کا تقریب کے کہ ساری دات عمادت کروں (اور میں کی نماز روجائے)

المرفعزيهو برعل كرنااورشرى رفعتول سے فائده شافحانا بھى شدت ومشاده بـ

۳۷۔ جو محض دین کے بغیر کتاب دسنت کے دوسرے علوم عقلیہ کے ذریعیہ حاصل کرے وہ بھی مشادہ میں داخل ہے کیونکہ اس طرح حق کا پوری طرح اس پرانکشاف نہ ہو سکے گا اور دین کا حصول اس پر دشوا رہوجائے گا۔

۵۔ جو محض دین کے تمام مسائل پڑھل اس شرط پر کرنا جائے کہ سب مجمع علیہ ہوں تو وہ بھی نا کام ہوگا' دین پڑھل دشوار ہوجائے گا کیونکہ بہت سے مسائل ایسے لیس محے جن براجماع نہیں ہوسکا۔

۲۔ جو محف مقد درات الہیا در فرائض خدادندی ہے دل تک ہوکر تسلیم دانتیا ذمبر درضا اختیارنہ کرےگا۔ اس پر بھی دین عالب آ جائےگا' کیونکہ دو ان کونا قابل برداشت مشقت اور دین میں شدت سمجھ گا اور ہمت ہاردےگا۔ جس کی دجہ ہے مزید بخت احکام دین اس پر عاکہ ہوں کے جیسے بنی اسرائیل کو جہاد کا تھم ہوا تو ان پر گراں گزرائے نبی سے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کافروں سے لڑیں ہم یہاں جیٹھیں کے تو اس کی سزا میں چالیس سال وادی جیم میں بھٹکتے بھرے تی کہ بہت سے بوڑ سے دبیں مرمے اور بنجے جوان ہوئے اور جولوگ مصائب دشدا کہ پرمبر کرتے بیں اور برحال میں اذعان و تسلیم کا و تیرہ افتیار کرتے ہیں ان پرخدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

غرض مقدر ومقدورتو بدل نہیں سکت اس لئے وین ش شدت بجھنایا وین کے کاموں ش شدت افتیار کرنا بخت غلطی ہے اہل سلوک کا تول ہے "دبجری المقادیو" فان رضیت جوت و الت ماجور و ان سخطت جوت و الت مازور "بینی نقریری امورتو خرور ہی پیش آ کرر ہیں گے اگرتم ان سے راضی ہوئے تب بھی جاری ہوں گے ادراس صورت میں تمہیں تو اب واجر ملے گا ادرا گرتم تا خوش ہوئے تب بھی جاری ہوں مے کراس صورت ش تم گنمگار وسرایا ہوئے۔

(m)..... تول ملي الله عليد وسلم "فسد دو او قار بوا"

ا-سدادومقاربت بھی ہم معنی بھی بولے جاتے ہیں مرادورمیانی حالت ہوگی کیونکداس کے معنی اعلیٰ سے قریب اورادئی سے اوپر کے ہوتے ہیں اور مقاربت سے مراد سداد سے قریب رہنا ہے اول مرتبہ تندید کا مودمراتقریب کا۔ ۲-سداد سے مراد صلاح حال ہے کہ نفس کوتسلیم وانقیاد کا خوگر کیا جائے اور مقاربت اس سے قریبی حالت اختیار کرنا جب کہ سداد کا مقام حاصل نہ کر سکے۔

۳-سدادے مرادیہ ہے کہاہے نفس کے اصلاح ا تباع سنت سے کی جائے مقاربت سے مراداس سے قریب رہنا جبکہ سداد دشوار ہو ' اگر مقاربت بھی نہ ہوسکے تواس کو حاصل کرنے کے لئے نفس کا مجاہدہ کرو۔

۳-تدید سے مراد نفس کولمی امیدیں باند سے سے روکنا ہے امیدوں کو مختر کرنا خیر سداد ہے مقاربت کے معنی بیر ہیں کداگر سداد کا اعلی مرتبہ صاصل ندہو سکے تواس سے قریب تورہ والیاندہوکداس اعلی مرتبہ سے دورہوکر چھے دہ جاؤجو بڑی محروی ہے۔ ۵-تسدید سے مراد حقیقت رضا کی تحصیل ہے اور مقاربت سے مراد مبرعلی الشد اکد ہے۔ ۲-ترک حظوظ ولذات نفسانی کے مل خیر میں گئے رہؤا گرنہ ہو سکے توریاضات و مجاہدات کے ذریعیاس درجہ کا قرب حاصل کرووغیرہ۔ (۴)...... تولیصلی اللہ علیہ وسلم" و ابسٹسو وا"

ا-بنارت کاتعلق عمل تسدید و الله یضاعف لمن پیشارت دوشم کی آئی بین ایک معلوم و محدود که ایک نیکی پردس گذا ثواب سر گنا سوگنا سات سوتک اس کے بعد و الله یضاعف لمن پیشاء (جس کوخدا چاہا سے زیادہ و سے سکتے ہیں) یا فرمایا و پزید هم من فضله (الله تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کوچا ہیں جتنا زیادہ و سے دین بیتو ایک طرح کی تعیین کی صورتیں ہیں۔ دوسری قتم وہ ہے کہ اس کی تعیین و تحدید کچھ بھی نہیں کی گئی مثلاً فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرق اعین جزاء بما کانوا یعملون (ان لوگول کے نیک اعمال پرجو پکھا جروثواب اور آئکھول کو شونڈ مک پہنچانے والی عجب وغریب نعمیں ہم نے چھپار کی بین ان کو ہمارے سواکوئی نہیں جاتا 'یہاں دونول شم کی بشارت مراد ہو کتی ہے۔ والله فرو الفضل العظیم

۲- یہاں بشارت نوافل وستجات اعمال پرہے کیونکہ فرائف وواجبات پرتو کتاب وسنت میں بہ کشرت وعدہ اجروثواب وارد ہے اس کو یہاں سے مراد لین تخصیل حاصل ہے مطلب میہ ہے کہ ادا فرض کے بعد اگر تھوڑ ابھی نوافل کا اہتمام مداومت و پابندی کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی زیادہ ثواب فضل خصوصی کی بشارت کا مستق ہے۔

سامرادیہ کے تھوڑے عمل پر بھی استقامت کر کے بشارت اؤمکن ہے وہی خدا کی خاص رضا کا مستحق بناوے اخلاق وانا بت الی اللہ بہت بری چیز ہے حدیث میں بہاں تک آیا ہے کہ بعض گناہ بھی وخول جنت کا سب ہوں گے جس کی شرح علماء نے بیری کہ بعض وقعہ گناہ کے بعد ندامت وقو پر نصوص اس درجہ کی ہوتی ہے کہ حق تعالی کو وہ عاجزی وانا بت پیند آجاتی ہے اور جنت کا مستحق بنادیتی ہے ایک برزگ سالک کو البهام ربانی ہوا کہ '' ہم جس بندہ کو اپنا بنانا چاہے جیں اس کو (گناہوں پر) اپنا خوف وخشیہ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنی رحمت کا اس کو امید وار بھی بناتے ہیں اس طرح وہ ہم سے اور ذیا وہ جم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور ذیا وہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پیند نہیں کرتے' اس کو عافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور ذیا وہ قریب ہوجاتا ہے اور جس بندہ کو ہم پیند نہیں کرتے' اس کو عافل رہنے دیتے ہیں اور وہ ہم سے دور ہی رہتا ہے۔
میں اس طرح وہ ہم سے اور ذیا وہ تو است عینو ا بالمغدو ہ والم وحد و شہد من الدلم جد" .

ادائیگی مہل وآ سان کردی جائے گی اوراس کے ایمان ویقین میں توت عطا ہوگی البذاعاقل کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے دین کی تکیل کے لئے ایسے امورے مدولے جن کی طرف رہنمانی کی گئے ہے اورا پینفس کے محاسبہ ہے غافل بھی نہ ہواور دین کے کاموں میں شدت بھی اختیار نہ کرے۔ ۳- استعانت کا پہال مقصدیہ ہے کہ ان اوقات میں حق تعالیٰ کی خصوصی تو جہات وفعات کی امیدلگائی جائے حدیث میں ہے''الا ان لوبکم فی ایام دھرہ نفحات الافتعوضو الھا''(دیکھوتمہارے رب کی طرف سے خاص خاص اوقات میں خصوصی رحمت وکرم کی ہوا کیں چلتی ہیں'ان سے تمہیں بہروائدوز ہوتا جا ہے')۔

۵-ایک مطلب بیہ کہ جس پردینی اعمال میں دشواری ہؤاں کو چاہے کہ رب جلیل کے دروازے پران خاص اوقات نزول رحمت میں حاضری دے اس سے اس کونفس وشیطان اور دوسرے موانع خیر کے مقابلہ میں مدد ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ گؤتانے والے فتوں کی خبر دی تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی الله علیہ وسلم!ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ الله علیہ وسلم !ان سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا' المجاء الی الایمان و الاعمال المصالحات' (ایمان واعمال صالحہ کی پناہ لینا' لبندااس زمانے میں کہ فتوں کی کثرت ہوگئی ہے 'اس نے نجات سے فائدہ المخانا چاہے۔

۲ - مقصد ترغیب وتح یش ہے کہ ان اوقات میں حق تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق وربط قائم کیا جائے تا کہ مشکلات و پریشانیوں کے وقت
اس کی مدوتہارے شامل حال ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لئے تمام نیکیوں کے درواز کے کس گئے اور حدیث قدی
میں ہے کہ''جس کومیری یا داپی ضروریات کے سوال ہے مشغول کردئے اس کو میں سوال کرنے والوں کی نسبت سے زیاد واورا چھادیتا ہوں''۔
او پر علامہ محدث ابن الی جمرہ کی طویل شرح کا خلاصد درج کردیا گیا کیونکہ حدیث الباب کا مشمون نہایت اہم تھا اور عربی شروح میں
بھی اس پر بہت کم لکھا گیا تھا' پھرار دو میں تو کہیں اس کی تشریحات نظر ہے گزری ہی نہتیں۔

#### افادات انور

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ کے خصوصی افادات پیش کئے جاتے ہیں فرمایا قرآن مجید ہیں یہودیت ونفرانیت کو صفیفیت کے مقابل ذکر فرمایا۔قالو اکو نو ہو داً او نصاری تھندو ا' قل بل ملة ابو اہیم حنیفا۔ پس یہودیت ونفرانیت کی ندمت فرمائی اور حدیث کی مدح فرمائی حالاتکہ وہ دونوں بھی ادیان عاویہ میں سے تھاس اشکال کاحل میر نزدیک ہے یہودیت ونفرانیت دراصل اتباع توریت وانجیل کا مرادف ہے اور چونکہ ان دونوں کتب عایہ کی ان کے جعین نے تحریف کردی تو اب یہ دونوں القاب بھی اس تحریف شدہ تورات وانجیل کے اتباع ہی ہر ہولے گئے لہذاان کی ندمت اور صفیفیت سے ان کا مقابلہ بھی سے جو گیا۔

سب سے پہلے صنیف حضرت ابراہیم کالقب ہوا ہے کونکہ دہ کفار کی طرف مبعوث ہوئے تھے بخلاف حضرت موکی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کے کہ دہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبا مسلمان تھے اس کے اگر چہدہ بھی یاقیناً حنیف تھے گرید لقب ان کونیس ملا۔
حق تعالیٰ نے سب لوگوں کو حنیف ہی کی دعوت دی ہے ''و مآ امر و االا لیعبدو اللہ مخصلین له المدین حنفآ ء پھرشاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے المملل و النحل میں دیکھا کہ حنیف صابی کا مقابل ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حنیف معترف و مقر نبوت ہوتا ہے اور صابی منکر نبوت ہوتا ہے۔

حافظا بن تيميد كي علظي

حافظ ابن تیمیہ کے سامنے صابی کی بحث کی جگہ آئی گرانہوں نے کی جگہ تنفی بخش بات نہیں کھی ایک جگہ لکھا کہ قوم نمرود صابی تھی ان میں فلسفہ تھا اور ان ہی سے فارا بی نے فلسفہ کی جگہ آئیت ان الذین آمنو او الذین هادو او النصاری و الصابئین من امن باللہ و اليوم الاخو و عمل صالحا فلهم اجر هم عند ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزنوں (آيت نمبر ۲۲ بقره) پر گزرے اور

چونکہ صابئین کی حقیقت بھے بین غلطی کی اس لئے اس کی تغییر صابئین کومونین قرار دیا وہ سمجھے ہیں کہ جس طرح ببود ونصاری اپنی ببودیت و نصرانیت کے باوجود اپنے ذانے بین موس تنے حالانکہ صائبین کسی نفرانیت کے اپنے زمانے بین موس تنے حالانکہ صائبین کسی دفت بھی ایمان نہیں لائے کیونکہ ان بین سے ایک فرقہ کا عقیدہ تو فلاسفہ کے طریقہ پراول مبادی پر تھا و دسرافرقہ نبوم کی پرسٹش کرتا تھا 'تیسرا فرقہ بت تراش کران کی عبادت کرتا تھا ( کمافی روح المعانی واحکام القرآن للجصاص )

غرض علماء نے صائبین کے حالات پر تفصیل ہے بحث کی ہے ان کے احوال وعقا کدخفا میں نہیں رہے اور سب میں ہے اچھی محققاند اور کافی شافی بحث الم م ابو بکر جصاص نے تین جگا پی تفسیر میں کی ہے اور ابن ندیم نے فہرست میں بھی خوب لکھا ہے۔

میراخیال بیہ ہے کہ صائبین اپٹی مخترعات اور شیطانی تسویلات پرعقیدہ کرتے تھے اوراگر چہان کے یہاں پچھ ہا تیں نبوت کی بھی تھیں گروہ کسی خاص نبی کا اتباع نہیں کرتے تھے۔

توجب کہ حسب بحقیق علام محققین صائبین منکر نبوت اورغیر اللہ کے پرستار رہے ہیں تو ان کو حافظ این تیمین کا موثین قرار دینا کس طرح درست ہوسکتا ہے؟ پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علاء نے من امن باللہ ہیں مراد کن پوکن لیا ہے۔ لینی ان میں سے جوستقبل میں اس طرح ایمان لائے گاالخ تا کہ بظاہر ان الملین امنوا سابق سے تحرار نہ لازم آئے۔

میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ دوسرے جملہ 'من آمن باللہ ''کوبطور استناف مانا جائے جس طرح نحویس لفظ اما کے ذریعے استناف جواکر تاہے (مثلاً اما علما فکدا و اماعملا فکداوغیرہ)

فرمایا کرصابی کے معنی ہیں' بٹا ہوا اور پھرا ہوا راہ ہے' (اس کا مقابل حنیف ہے سیدھا ایک جانب دین حق کی طرف چلنے والا کہ دوسرے جوانب واطراف کی طرف رخ نہ پھیرے ) حافظ ابن تیمیدگی چونکہ عربیّنت ناتھ ہے اس لئے انہوں نے صابی کے معنی وحقیقت کو

الی صاحب ('' جمان لقرآن' کے میلان' وصدت اویان' کا ذکر پہلے ہو چکا ہے آ ہے ندکورہ کے ترجہ وقوث مندوجہ صفح الم ۱۳۳۲ میں بھی انہوں نے بہودو نسار کی کے ساتھ صابحین کو لمت حقد مان کرکھا کہ ' ان میں ہے کوئی ہوا اور کئی میں ہے ہوگئاں جوگئی جوگئی جھی خدا پراور آخرت کے دن پرایمان لایا اوراس کے المال کی اجھے ہوئے نو دہ اپنے ایمان اور کمل صافح کا اجرا ہے پروروگارے ضرور پائے گا اس کے لئے شق کی طرح کا کھکا ہوگا' ندگی طرح کی تھیں۔ مولانا کو صابحین کے بارے میں بیس خالطہ حافظ این تبدیلی وجہ ہے ہوئی ہوا ہوگئی کہ دہ ان کے عالی محقد ہے ہم کوگ بھی حافظ این تبدیل کے جو سے بھی ہوا ہوگؤنکہ وہ ان کے عالی محقد ہے ہم کوگ بھی حافظ این تبدیل کو جو بھی ہوا ہوگؤنکہ وہ ان کے عالی محقد ہے ہم کوگ بھی حافظ این تبدیل کو جو بھی ہوا ہوگؤنکہ وہ بھی ہوا ہوگؤنکہ ہوا کہ ہوا ہوگؤنکہ وہ بھی ہوا ہوگؤنکہ ہوا ہوگؤنکہ وہ بھی ہوا کہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا کہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا کہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا ہوگؤنکہ ہوا ہوگؤنکہ ہوگئی ہوگؤنکہ ہوگؤ

اس میں ایک تو حضرت موی علیه السلام کی بحالت خطاب فائمب قرار دیا وسرے فقیضت فیضنه کاتر جمدرسول کی بیروی میں کچھ لیا تھان عربی زبان کے محاورہ کے فاظ سے بچے ہئے نہ کسی منسر نے اپنی تغییر کی ہے تغییر ایمن کی جروری المعانی وغیرہ میں یوراواقعہ ستندا طریقہ سے یعنسیل تقل ہواہے وہال دیکھا جائے۔ واللہ اعلم۔

# میح طور ہے تیں سمجمااور فلعلی سے اس کودین ساوی کا ایک فرقد اور سوئن قرار دیا ہے۔

# حديث الباب كي اجميت

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ صدیف الب نہایت اہم اور جلیل انقدر صدیف ہے پھر جر جملہ کا اردوزبان میں اس طرح
ترجہ ومطلب بتلایا ''نن بیشاد الملدین ''کوئی فخص شخت نہیں پکڑے گا دین کو کمر کہ دین اس پر عالب آئے گا مثلاً احتیاط بی پڑل کرے
بایزیدیا جنید جیسا بنے گا دعم رکھی ہوا بیانہ ہو ہے گئے گئے ہی رخصت پڑ بھی جواز پراور بھی عزیر بیت پر بھی عمل کرنا چاہئے ۔''سددوا' سداد ہالئے
سے مشتق ہے میانہ روی افغیار کرؤ سفاد بالکسر ہے نہیں ہے جس کے معنی ڈاٹ کے جیس ۔''قاد ہوا'' بلند پردازی مت کرو پاس پاس اور
نزدیک آ جا ڈاور جس قدر ہو سکھل کرؤ' واجروا' ' بینی جس قدر عمل ہو سکٹائی کے مطابق خدا ہے توقع رکھو سنا ہے کہ حضرت کنگوی رحمہ
نزدیک آ جا ڈاور جس قدر ہو سکھل کرؤ' واجروا' ' بینی جس قدر عمل ہو سکٹائی خدا ہے توقع رکھو سنا ہے کہ حضرت کنگوی رحمہ
الشریابہ بیرصد یہ بیعت کرنے کے وقت سنایا کرتے متھاور بالغد وہ والروحۃ ہے مرادی وشام وآ خرئیل کے اوقات جس ڈکرائی کرنا بتلا ح شعر اگر کرنا ہے اور دو در جہاد کے بار سے جس ہوا ہے ای طرح غدوہ کے معنی اگر چرب کے وقت چلئے کے جیں تکر یہاں نماز میں ہے قبل و بعد خرکر کرنا ہے اور دو حدے معنی اگر چہ بعد زوال چلئے کے جیں یہاں مراد معر کے بعد بھر ڈکرکرنا ہے اور حدے میں المدلم جدے مراد آخر شب شی تیجہ ڈکر کرنا کا دراور حدے میں وفیر وکا ورد ہے۔

ايك غلط فبحى كاازاله

مدیث الباب کی شرح بی ایک جکد نظرے گذرا کرمیاندروی واستفامت چونکد بہت دشوار ہے ای لیے نی کریم سلی الله علیه وسلم ف "شیبنی هود فرمایا تھا کداس سورت بی فاستقم کما امر ت کا تھم نازل ہوا ہے گری طریق استدلال کمزور ہے علام آلوی رحمت الله علیہ فرائی تغییرروح المعانی بیس کی جگداس پر بحث کی ہے۔

آپ نے ابتدا و سور کا بھی تحریر فرمایا کہ صحابہ کرام نے آئے ضرت صلی اللہ طید دسلم ہے عرض کیا تھا کہ آپ پر بڑھا ہے کے آثار بہت جلد
ظاہر ہو گئے؟ اس پرآپ نے فرمایا '' جھے سور کا بود اور ای جسی دوسری سورتوں نے بوڑھا بنادیا'' ۔ صفرت ابو بکر صدیق نے اس طرح عرض کیا
تو فرمایا ہاں! جھے سور کا بود ، سور کا واقعہ ، مرسلات ہم بیساً لون اور اذالفتس کورت نے بوڑھا کردیا حضرت عمر کے عرض کرنے پر سور کا ہود کے
ساتھ صرف ہم ، واقعہ اور ازالفتس کورت کا ذکر فرمایا ان تمام روایات ہے معلوم ہوا کہ قبل از وقت بوڑھا کرنے والے اسہاب وہ ہیں جن کا ذکر
ان سب سورتوں میں ہوا ہے اور استقامت کا تھم جو تکہ صرف سور کا ہود میں ہے۔ اس لیے اس کو خاص کرتا ہے فہیں ،

البذا وه شترک ذکر شده امورا بوال يوم قيامت اورا خبار بلاكب الم وغيره بوسكة بين اوراى كى تائيددوسر ا ثار يه بحى بوتى عن به بخرطامد آنوى في به بحرطامد الموات من به بحرطام الموات من به بحرطام الموات من به بحرطام الموات من به بحرطام الموات من به بحرايا به بحوايا به بحرايا به بحوايا به بحرايا به بحوايا به بحرايا به بدايا به بحرايا به بحرايا به بدايا به بحرايا به به بحرايا به بدايا به بحرايا به بحرايا به بدايا بدايا به بداي

کے حضرت شادما حب نے فرمایا ایک حکامت معتول ہے کہ طلیفہ امون نے ایک مدیث پڑھی جس بھی مدادی ہوش بھسرسین تعاکمراس نے مدادی کے سین پڑھاتو معزت جماد نے ٹوکا اور بھالیا کہ بھے گفتا سے اس مداد ہے اموں نے کہا کے توت لا کانہوں نے بیشمر پڑھا ہے

اضاعونی و ای فی اضاعوا یوم کریهة و سداد ثفر

ماسوں اس اصلاح سے بہت خوش موااور حضرت محادکو پہائی بڑاورو پیکا دفتہ لکے کرایک عال ( کورز ) کے پاس بھجااس عال نے عطر پڑھ کرور یافت کیا کہ آپ کو بیانعام کس بات کا طلب ؟ آپ نے تصدیحایا آتو اس نے تیس بڑاورو پیکااضافہ کر کے ان کی خدمت میں ای بڑاورو پیچیش کے بیتی اس دور خیروصلاح میں مم وطلا کی وقعت وقد دیگروہ والماء آج کی طرح وسع موال دوراز کر کے ملم وطلاء کو کیل فیس کرتے تھے۔ کیا وہ مجھے ہے، فرمایا صحیح ہے، میں نے عرض کیا آپ کواس سورت میں ہے کس امر نے بوڑھا کیا تضعی انبیاء سابقین اور ہلا کت امم نے؟ فرمایا نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم فاستقم سحما امرت نے۔ (بیٹی فی شعب الایمان)

علامہ نے فرمایا کہتن میہ کہ جن چیزول نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کیا وہ تحض استفقا مت نہیں، بلکہ دوسرے امور بھی ہیں جو سورہ ہوداور دوسری سورتوں میں ندکور ہیں، جوآپ کے منصب رفیع اور سرتیہ جلیل کے لحاظ سے آپ کے قلب مبارک کومتا ٹر کرنے والے تقے اور جن کومحا بہ خود بی تھے تھے، اس لیے کسی نے آپ سے سوال نہیں کیا۔

اگریددونی کیا جائے کہ استفامت والی بات ہی سب صحابہ سمجھے ہوئے تھے، اس لیے کمی نے سوال نہیں کیا اور صرف ابوعلی کوشک و تر دو تھا، انہوں نے سوال کرلیا تو اس کوشلیم کر لینے پر بھی یہ اشکال باتی رہے گا کہ صحابہ نے دوسری سورتوں کے بارے میں کیوں سوال نہیں فرمایا جب کہ ان میں استفامت کا ذکر نہیں تھا، بلکہ صرف اہوال قیامت و ہلاک ام کا ذکر تھا؟ اگر کہا جائے کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ سورہ ہوو میں تو بوڑھا کرنے والاسب امر استفامت ہے اور دوسری سورتوں میں ذکر قیامت و ہلاکت امم ہے، تو صر الی علی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا جواب ممل نفی والا اس کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔

اوراگر کہا جائے کہ حضور صلی انٹدعلیہ وسلم نے صرف ایک سورت سے جو بڑھا ہے کا سبب مفہوم ہوتا تھا، اس کو بیان فرمادیا دوسری سورتوں والے اسباب سے تعرض نہیں فرمایا توبیتو جیہ بھی جس درجے کی ہے طاہر ہے۔

بہرحال! ندکورہ منامی روایت پراگر چدابوعل ہے اس کی روایت درست بھی ہواعثا دکرنا مناسب ٹبیں اورخواب دیکھنے والے پوری طرح بات یا دندر کھنے یاد بیھی ہوئی بات کوزیادہ محقق طور پر منضبط نہ کر سکنے کی تاویل کر لیٹا، اس سے بہتر ہے کہ روایت منامی کو بیچ مان کراس کے معانی ومطالب میں تاویل وقو جید کا تکلف کیا جائے۔ (روح المعانی ص۲۰۳)

علاماً لوی سے آگے آیت "فاستقم کما اموت" پرکلام کرتے ہوئے فرمایا کدیدکام جامعہ ہے، جس کے تحت میں حضور صلی اللہ علیہ وردا می طور پر جرمعاملہ میں استفامت اورا فراط و تفریط سے فررمیانی خط پر چلنے کی ہدایت فرمانی تی ہے، خواہ وہ امور علم و قل سے متعلق ہوں یا عقا کدوا عمال سے امور عامه امت سے متعلق ہوں یا خاص آپ کے ذاتی معاملات سے مثلاً تبلیخ احکام، قیام بوظا کو نبوت، اداءِ رسالت میں تحمل شاق ومشکلات و غیرہ۔

ظاہر ہے کہ اس قدراہم اور جلیل القدر ذمہ داریوں ہے عہدہ برآ ہونائن تعالیٰ ہی کی توفیق ونصرت ہے ممکن تھا۔ اس لیے حضورصلی الشعلیہ وسلم ہرونت منظر، وائم الحزن اور ذمہ داریوں کے بوجھ میں دبے رہتے تھا اور بیام بھی آپ کو بوڑھا کر دینے والاضرور تھا، اس لیے جب بیآ بیت اتری تو آپ نے بعد ان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ جب بیآ بیت اتری تو آپ نے بعد ان سب ذمہ داریوں کا بوجھ آپ کے جانشینوں پر پڑنے والا تھا، یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے زول کے بعد آپ کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا گیا۔

حصرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت اس استقامت والی آیت ہے زیادہ بھاری اور آپ کوفکر و مشقت میں ڈالنے والی نہیں اتری۔

سیسب سیح ہے مگر جن مغسرین نے استفامت کی دشواری پر حدیث مشہور 'نسیستنی هو د'' سے استدلال کیا ہے وہ ظاہر وتو ی نہیں،
کونکہ دوسری بہ کثرت احادیث میں دوسری سورتوں کا بھی ذکر موجود ہے، اس لیے صاحب کشاف نے کہا کہ (تشیب کے لیے) آ بت استفامت کی وجہ سے سورہ هود کی تخصیص بظاہر درست نہیں کیونکہ دوسری احادیث مروبہ میں استفامت کا ذکر نہیں ہے اور توت القلوب میں ہے کرزیادہ ظاہر اور کھلی بات بیہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوذکر اہوالی قیامت نے بوڑھا کردیا تھا اور کویا آپ نے اس ذکر ہی کے خمن میں اس دوز قیامت کے پورے اہوال ومصائب کامشاہد وفر مالیاتھا جو حب ارشاد باری تعالی بچوں کو بوڑھا کروے گا۔ (روح المعانی م ١٢،١٥٢)

فدکورہ بالاقتم کے حدیثی ابحاث کوشاید کوئی صاحب طوالت کا تام دیں گرامید ہے کہ اکثر تاظرین اور مشاقین علوم نبوت ان سے مخطوظ ومستفید ہوں گے اور انداز ولگا کیں محکم حدیث کی خدمت میں کسی کسی موشکا فیاں اور دیدہ ریزیاں علماءِ امت نے کی ہیں، ہم مجمعت ہیں کہ کسی اگر سیر حاصل بحث ہو سکے اور اس کے متعلق پورے مباحث ہم پیش کر کسی تو الی کاوش کو ناظرین علی اقدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ و ما قو فیقنا الا باللہ .

باب الصلوة من الایمان و قول الله تعالیٰ و ما کان الله لیضیع ایمانکم یعنی صلوتکم عندالهیت ( فمازایمان کاایک شعبہ ہے اوراللہ تعالیٰ فے فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کوضائع کرنے والانہیں لینی تمہاری ان فماز وں کو جوتم نے بیت اللہ کے پاس بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں )

٣٩ ..... حدثنا عمروبن خالد قال ناز هير قال نا ابو اسحاق عن البرآء ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينة نزل على اجداده اوقال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً اوسبعة عشر شهراً وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلواة صلاها صلوة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة قدا روا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذكان يصلى قبل بيت المقدس واهل الكتب فلما ولى وجهه قبل البيت انكرو ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلو افلم ندرما نقول فيهم فانزل الله تعلى وما كان الله فيضيع ايمانكم.

ترجمہ: دعفرت براوابن عازی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ جب مدید تشریف لائے تو پہلے اپنے نانہال ہیں اترے جوانعبار تقے اور وہاں آپ نے الایا کا مہید تک بیت المقدس کی طرف مذکر کے نماز پڑھی اور آپ کی خوابش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف برا بین عمر کی تھی آپ کے اللہ کی طرف ہو (جب بیت اللہ کی طرف برا بین عمر کی تھی آپ کے ساتھ کھ ہوگیا) سب سے پہلی نماز جو آپ نے بیت اللہ کی طرف برقی محر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا گزرائل مجد (بی حارثہ جس کو مجد بلتیں کہتے ہیں) کی طرف سے ہواتو وہ رکوع میں سے وہ بولا کہ میں اللہ کی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مذکر کے نماز پڑھی ہے (بین کروہ لوگ ای حالت میں بیت اللہ کی طرف مذکرے نماز پڑھی ہے (بین کروہ لوگ ای حالت میں بیت اللہ کی طرف مذبی میں لیا تو آئیں بیام نا گوار ہوا۔
طرف نماز پڑھا کرتے تھے بہودا و میسائی خوش ہوتے تھے پھر جب بیت اللہ کی طرف مذبی میں لیا تو آئیں بیام نا گوار ہوا۔

ز ہیر(ایک رادی) کہتے ہیں کہ ہم سے ابوائحق نے برا ہ سے بیعدیث بھی نقل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے پچھ مسلمان انقال کر بچے تھوتو ہمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہان کی نماز دں کے ہارے میں کیا کہیں تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل کی۔

تشریح:۔ پہلے باب میں ہلایا تھا کہ دین آسان ہے یہاں دین کے سنون کا ذکر فرمایا جوسب سے بڑا ترقی ایمان واسلام کا سبب ہونے کے باوجودآ سان وہل بھی ہے کیونکہ دن ورات میں گھنٹہ سوا گھنٹہ کاعمل ہے ادراس میں کوئی خاص مشقت جسمانی بھی نہیں پھراس میں سغرو پیاری وغیرہ حالات میں سہونتیں بھی دی گئی ہیں۔

دوسرامقصدامام بخاری کا بیمی ہے کہ تمام اعمال اسلام کی طرح نمازکو بھی ایمان کا ایک جز و بیحت میں اوراس کے لیے استدلال

و ما کان الله لمیعند بعد ایمانکم سے کیا لیکن بیدا سندلال جب ہی سیح ہوسکت ہے کہ ایمان کا اطلاق نماز پر بطور "اطلاق الکل علی المجزو" فرض کیا جائے اگر یہ ہات فابت ندہو سکے تو استدلال کزور ہے (کما قال الشیخ الانور") حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں اطلاق ندکوراس طور پڑیں ہے جوامام بخاری نے سمجھا بلکہ یہ باب سرایت سے ہے کو یاان لوگوں کی ۱۱، محاماه کی ان تمام نمازوں کی جو بیت المحقدی کی طرف پڑھی اگرا کارت وضائع سمجھا جائے تو ایمان کو بھی ضائع قرار دیا جائے گا کہ دین وایمان کو تھا منے والی چیزی کر گئی تو اس کا اثر ایمان پرضرور پڑتا ہیا ہے۔

اس کے علاوہ اگرانام صاحب کا مقعد صرف فرقہ مرجد الل بدعت کی تردید ہے اور ایمان کے ساتھ کل کی اہمیت ہی بتلانی ہے توہ دیقیناً سیح ہے۔ پخشٹ و نظر: حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ یہاں دوا شکال ہیں اوّل یہ کہ منسوخ شدہ عمل قبل تھم شخ مقبول ہوا کرتا ہے پھر سحا ہہ کو اس بارے میں کیوں فکر وتا مل تھا کہ بہت المقدس کی طرف فماز پڑھنے والے جوم پیکے ان کی عاقبت اچھی ہوئی یا نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں یہ پہلا شخ تھا جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لئندا سحابہ کرام کو مسئلہ ندکور و کاعلم نہیں تھا۔

دوسراهنگل بیہ ہے کہ محابر کوجر پھی تردد تعاوہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہوئی نماز دن میں تعابیت اللہ کی طرف پڑھی ہوئی میں نہیں تھا تو اہام بخاری ا

نے صلوۃ عندالبیت سے تغیر کول کی؟ محرف ای شریف کی روایت میں آو لیضیع ایمانکم کی تغیر صلو تکم الی بیت المقدس می مروی ہے۔

اس کے جواب میں بعض علاء نے کہا کہ بیت ہے ام بخاریؒ کی مراد بیت المقدس ہی ہے اورعند معنی الی ہے لیکن یہ جواب اس لیے مناسب بین کہ مطلق بیت کے لفظ سے بیت اللہ ہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ امام نووی نے یہ جواب دیا کہ مکہ معظمہ کی نمازیں مراد ہیں یہ جواب بھی سے وزن ہے کہ وکک تر دود شہرتو مدینہ طیب کی نمازوں ہیں تھا جو تھی قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھی گئے تھیں، حافظ اس جڑنے فرمایا کہ امام بخاری ایسے مواقع میں بوی وقعی نظرے کام لیتے ہیں۔ بہال بھی الی منصورت ہے وہ مکہ معظمہ کی نمازوں کی خاص حالت کی طرف

اشارہ فرمارہ ہیں کیونکہ علمام کااس میں اختلاف ہے کہ مکھ معظمہ کے قیام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ دہلم کس جہت کونماز اوا فرماتے تھے۔

قبله كيمتعلق الهم تحقيق

اس بارے میں تو تمام علاکا انفاق ہے کہ بیت اللہ ( مکمعظمہ) ذریعہ وی اللی قبلہ رہائے مگر بیت المقدس (شام) کے بارے میں

اختلاف ہے کدوہ می وی اللی کے در بعد قبلہ بناتھا یا یوں بی بنواسرائیل نے اپنی رائے سے قبلہ بنالیا تھا۔

بعض حضرات کا بھی خیال ہے کہ بیت المقدس میں بھی قبلہ نہیں رہا۔ بنی اسرائیل کو تھم تھا کہ اپنی قمازوں میں تابوت کا استقبال کریں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تغیر کرائی تواس میں بیتا ہوت رکھ دیا تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے قمازیں اس لیے پڑھتے تھے کہ تابوت فرکوداس میں دکھا ہوا تھا لیکن قبلہ ہونے کی وجہ سے اس کا رخ نہیں کرتے تھاس کے بعد انہوں نے اپنے اجتہادے قبلہ بنالیا تھا۔

# حافظ ابن قيم كى رائے

حافظ ابن فیم نے بھی ہدایۃ الحیاری میں ای رائے کو افتیار کیا ہے تگریدرائے فلط ہے اورخود حافظ ابن فیم بھی اس کو تھام نہیں سکے وجہ یہ کہ تو ریت میں تفریح ہے کہ حضرت لیتقوب علیہ السلام نے بیت اقعلی کی جگہ ایک کموٹنا گاڑ ویا تھا اورا پی اولا دکو وصیت فرمائی تھی کہ جب ملک شام فتح ہوتواس کو قبلہ بنا کیں پھر کی فرقوں کے بعد حصرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں تغییر کرائی۔ حصرت لیتھوب علیہ السلام ہوتے ہیں حصرت ایرا جم علیہ السلام کے۔

دھرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصل حقیقت ہیہ کہ ذبح دو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی قربانی بہت المقدی بی ادا کی می ادا کی می ادروہ بی اسرائیلی کا قبلہ قرار پایا ، دوسرے حضرت اساعیل علیہ السلام جن کی قربانی کم معظمہ بیں بہت کے جوار میں ادا کرائی می ماس لیے بی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ ووقیلے بنالیے اورشام کی اساعیل کا قبلہ بیت اللہ ووقیلے بنالیے اورشام کی طرف کے سب شروں کے بینے والوں نے بہت المقدی کوقبلہ بنالیا اور مدینہ مورو کے ساکنیں مجی اس کوقبلہ مجھتے تھے۔

حافظائن فيهم كلمرف جس رائ كانبت راقم الحروف في حضرت شاه صاحب كحواله يهمى بوبى ورست باور صاحب روح المعافى في من الماني بنا بع قبلتهم كتحت حافظ موصوف كي طرف وبى رائ منسوب كى بنا و فهب ابن المقيم المى ان قبلة المطانفتين الآن لم تكن قبلة بوحى و توقيف من الله تعالى بل بعشورة و اجتهاد منهم المنخ (روح المعانى س/۱۱) ان قبلة المطانفتين الآن لم تكن قبلة بوحى و توقيف من الله تعالى بل بعشورة و اجتهاد منهم المنخ (روح المعانى س/۱۱) ويؤكر فيض البارى س/۱۳۲ من المعانى من الله تعالى بل بعضورة و اجتهاد منهم المنظر روت المعانى من المنافقة المنافقة

قبله كتقسيم حسب تقسيم بلاد

گیا ہو، چو تھاس لیے کہ خود نی اکرم صلی الله علیہ وسلم بھی تی اساعیل میں تھا اور فطر ؟ آپ کواپنے آبا واجداد کے قبلہ بیت اللہ علی علاقہ زیادہ تھا۔ (وغیرہ وجوہ جن کوامام رازی فے بسط تفصیل سے لکھاہے)۔

#### دونول قبلےاصالۃٔ برابر تھے

غرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لیے دونوں قبلے اصل کے لحاظ ہے یک ال درجہ کے تقے، جن کی طرف حب تقسیم بلاد قوموں نے فمازوں كونت رخ كيا تحااورآ ب نيهمي مكمة عظماور ديد طيب بين ائتشيم كموافق عمل فرمايا تعاماس ليح عافظ ابن قيم كي بيرائ صحيح نبيس كربيت أتصل قبله تعانی نہیں اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، بیت اللہ سے چالیس، ہمسال بعد بیت اقصیٰ (مجداقصیٰ) کی تعمیر کا ثبوت بھی اس کے ظاف ہے وغیرو۔ ای طرح بعض لوگوں کی بیرائے بھی صحیح نہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے مدیند منور ہو پہنچ کراتن مدت تک تالیفِ قلوب یہود کے لیے بیت اقطے کی طرف نمازیں پڑھی تھیں۔

حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال قبلہ کا حال آپ کی معراج مبارک کے حال سے مشابہ ہے، جس طرح آپ کو بیت اتھی سے معراج کی ابتداء کرائی کی اور بیت اللہ سے ابتداء نہیں کرائی گئی، ای طرح آپ کو پہلے استقبال بیت المقدس کا تھم ہوا، پھراستقبال بیت اللہ کا ہوا، کیونکہ جائے استقر اراورمنتہائے سفر بیت اللہ ہی ہے اوراس طرح سجھنے میں گنے کے مرر ہونے میں بھی کوئی ترج نہیں ہے۔

اس كعلاده ايك كتددوسرا بج جواس ي محى زياده وقيق ب كه بيت الله بطور ديوان خاص ب جواصلى مستقر موتا ب اور بيت المقدس بطور ديوان عام بج جوبوقت ضرورت منعقدكيا جاتا ب،اس نقط نظر يوج جائة والآلابيت الله كالمدعظم شرقبله جونا، بحربيت المقدس كالديندمنوره مين أيك مدت وضرورت كے ليے قبل مونا، اس كے بعد چربيت الله كائميش كے ليے قبل قرار پانا المجى طرح بجو يس آسكتا ہے، والله اعلم.

# تاويلِ قبلهوالی پہلی نماز

بیا مرزیر بحث رہاہے کتو یل قبلہ کے بعدسب سے پہلے کون ی نماز پڑھی گئی، امام بخاری نے یہاں صراحت کے ساتھ لکھا کہ سب ے پہلی نماز جوحضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے بیت اللہ کی طرف کو پڑھی وہ نما زعمرتھی اورسیر کی کتابوں میں یقصرت ملتی ہے کہ وہ نماز ظہرتھی۔ عافظا بن جرِ نے ان دونوں صورتوں میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پہلی نماز تو وقت ظہر ہی کی تھی لیکن شخ دور کعتوں کے بعد مواحضور ا کرم صلی الله علیه وسلم اس وقت محید مبلتنین میں تھے یعنی محید بنی سلمہ میں جومد بند طیب سے تقریباً تنین میل کے فاصلہ پر ہے۔ (بیریجی روایت ہے کہ آپ وہاں بشربن البراء کی نمانے جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے سے تصاور وہیں ظہر کا وقت ہو گیا اس لیے نماز مسجد بنی سلمہ میں ہی اوا فرمائی اور دورکعت کے بعد آپ مع محابہ کے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم سے اور مردوں ،عورتوں کی مفس بھی بدل گئیں )اس کے بعد پھر پوری نماز آپ نے عصر کے وقت مجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف پڑھائی۔

حضرت شاه صاحب نے فرمایا که علامه مهودی (تلمیز این حجر) کی "وفا والوفا باخباردار المصطفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ آست تحویل کا نزول مىجد نبوى ميں ہوا تھاند كەم جوللىتىن ميں اوراس نزول كے واقعہ سے حافظ ابن تجركوذ ہول ہواہے (ورنداس طرح ندفر ماتے كتيتين بيہ تحويل قبله کے بعد بنوسلمہ کی مسجد میں (بشرکی نماز جنازہ کے سبب ،حضور صلی الله عليه وسلم في نمازظهر پريھی ہےاورمسجد نبوی ميں عصر پريھی ہے(ج من ارد) ابن سعد نے تردد کے ساتھ لکھا کے تحیل قبلہ نمازظہر یاعصر میں ہوئی ہے، (فتح الباری ص ا/ ١١) علام سيوطئ نے اہل سيركى رائے كوامام

بخاری کی رائے پرزچ وی ہاورعلامیا لوی نے تھا کہ بعض لوگوں نے قاضی عیاض کی ذکر کرده روایت (ادائماز ظهر تی سلمدنکور) سے استدلال کیا ہے لیکن پر یقول علامہ سیوطی کے حدیث نبوی کی تحریف ہے کیونکہ بنوسلمہ بیں جونماز تحویلی تبلہ کے بعد سب سے پہلے پڑھی گئ۔ اس بیس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اہام تہیں تصاور نہ آپ نے نماز کے ندر عملا تحویلی تبلہ فرمائی چنانچ نسائی کی فدکورہ ذیل روایت سے یہ بات صاف ہوجاتی ہے۔

ابوسعید بن المعلی کابیان ہے کہ ہم دو پہر کے وقت سجد کی طرف جایا کرتے تھے ایک ون ادھرگز رے تو دیکھا حضورا کرم سلی اللہ علیہ و کلم منبر پرتشریف دیمتے ہیں بیں نے دل ہیں کہا کہ آج کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے اور بیٹھ کیا نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے آبت قلد نوی مقلب و جھک فی السماء تلاوت فرمائی میں نے اپنے ساتھی ہے کہا آؤ! حضور کے منبر پر سے انتر نے کے بل بی دور کعت پڑھ لیس تاکہ ہم سب پہلے نماز پڑھے والے ہوجا کی ( ایسی بیت اللہ کی طرف چنانچہ ہم دونوں نے دور کعت پڑھیں۔

پھرآپ منبرے اترے اور نماز ظہر پڑھائی علام بیٹی نے فعو علی اهل مسجد کے ذیل میں لکھا کہ بدلوگ اہل مجد بہتن سے جن پردہ گزر نے والانماز عمر کے وقت گزراہ اوران لوگوں نے پچھنما زبیت المقدس کی طرف پڑھی تھی پھر باقی بیت اللہ کی طرف پڑھی ہے اوراہلِ قبا کوای طرح میج کی نماز میں خبردینے والے نے خبردی ہے اورانہوں نے بھی آ دھی نماز بیب اقصا کی طرف اورآ دھی بیت اللہ کی طرف اواکی ہے۔

#### حافظ وعلامه سيوطئ

پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ علامہ سیوطی پڑے محدث تھے بلکہ وہ تبحریش حافظ سے زیادہ بیں البت فن حافظ کے یہاں زیادہ ہے بیں علامہ سیوطیؒ کے نماز عصر کے بارے بیں اصرار اور علامہ آلوی کی ترجیح روایت سیر کے باعث متر دد ہوگیا ہوں سیجی فرمایا کہ حافظ سیوطی نے بیضاوی کی تخ تئے کی ہے جومراجعت کے قابل ہے۔

# مدينه مين استقبال بيت المقدس كي مدت

اقوال مختلف بین ۱۱ ماه یا ۱۷ مفرسته این عباس کی روایت سے ۱۱ رئیج الاقل کودا خلد مدینه طیب تابت بوتا ہے اوراس پر بھی اکثر حضرات کا اتفاق ہے کہ اسم کے سال نصف رجب پر تحویل قبلہ کا تھم نازل ہوا۔

امام ترزی و مسلم نے ۱۷ ما و قرار دیجاس طرح که ۱۷ ماه کال ہوئے اور زائد تین روز کا لحاظ نیس کیا۔امام نووی نے شرح مسلم جس ای تول کورائح قرار دیا ہے اور شرح بخاری جس لکھا کہ پہاں اگر چہ شک کا کلمہ ہے گرامام مسلم وغیرہ نے براء سے ۱۷ ماہ کی روایت بلاشک کی ہے لبذراسی براعتاد ہوتا جا ہے۔واقلہ اعلمہ.

ا مام ہزار وطبرانی وغیرہ نے کا ماہ قرار دیے کہ رکتے الاقل اور رجب (اقل وآخر ماہ) کو پورا گن لیا ، محدث ابن حبان نے کا ماہ اور تین دن بٹلائے اس طرح کہ ابن حبیب کا قول شعبان میں تحویل قبلہ کا ہے (جس کو امام نو وی نے بھی روضہ میں ذکر کیا ہے اوراس پر پکھ نفتہ نہیں کیا۔ ابن ماجہ کی روایت سے ۱۸ معلوم ہوتے ہیں وہ بھی غالبًا شعبان کو ملاکرا ورکسر کو پورا قرار دے کر ہے امام بخاری نے فٹک کے ساتھ ۱ ایا کا ماہ قرار دیئے ہیں۔ (شردح ابناری میں اسس)

# يبود وابل كتاب كى مسرت وناراضكى

روایت بیں ہے کہ بہودواہل کتاب کواس امر کی خوشی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم اورمسلمان بیت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں پھر جب تحریل قبلہ ہوئی توان کو یہ بات نا پہند ہوئی۔ سوال سے ہے کہ یمبود کوتواس لیے خوشی ہوگی کہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا کھراہلی کتاب ہے اگر نصاری مراد ہیں توان کا قبلہ بیت اللحم
(مقام ولا دت عیسیٰ علیہ السلام تھا جو بیت المقدس ہے سمب مشرق میں تھاان کے لیے تو کوئی وجہ خوشی کی اور بیت اللہ کی طرف قبلہ ہوجانے پر
نارائٹنگی کی بھی نہتی ان کے واسطے دولوں برابر سے جواب ہے ہے کہ اہل کتاب سے مراد نصاری ہیں اور مدید طیبہ کے زمانے غیں جب
استقبال بیت المقدس ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ہی بیت اللحم کا بھی ہوجاتا تھا کیونکہ وہ دولوں اس کے لحاظ ہے ایک ہی ست میں سے دوسر سے
سے کہ دین موسوی کو وہ بھی مانے سے اس لیے بیت المقدس کی بھی پوری عظمت کرتے سے علامة سطلا فی نے ہے وجہ قرار دی کہ بیت المقدس اگر چہنساری کا قبلہ نہ قائم ہوجا

# تحويل قبله سے قبل کے مقتولین

حافظائن جُڑنے نکھنا کہ جمعے زہیر کی روایت کے سواکوئی ایسی روایت ٹیس ملی جس میں تحوین سے قبل کسی کے مقتول ہونے کا ذکر ہو کیونکہ اس وقت کوئی غز وہ و جہاد بھی ٹیس ہوا تھا۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ اس طرح قبل تحویل مطلقا تھی قبل مجھے نہیں معلوم ہوتی اور ممکن ہے کہ روایت زہیر ہیں مکہ معظمہ کے زمانے کے متعقولیت میں میں معظمہ کے متعقولیت میں جواس مدے کے اندر بعثیر جہاد کے قبل ہوئے اور ان کے نام اس لیے نہ مل سکے کہ اس دنت تاریخ منف کو کرف فرف زیادہ توجہ نہ ہوئی تھی۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ پھر میں نے مغازی شن ایک مخف کا ذکر دیکھا جس کے اسلام میں اختگا ف ہے سوید بن مما مت کہ وہ می کر بھر صلی اللہ علیہ وہ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب کہ عقبہ میں انسار بھی نہ آئے تقے حضور نے ان پر اسلام پیش کیا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو اچھی ہے پھر وہ مدید کے اور بغاث کے واقعہ میں آل ہوئے جو جھرت سے پہلے کا ہے اس کے بعد ان کی قوم کے آدی کہا کرتے تھے کہ وہ بحالے اسلام آل ہوئے حافظ نے کہا کھکن ہے وہی مراوہ و۔ پھر حافظ نے بعض فضلا کے حوالے سے بیاتو جیہ بھی نقل کی کہ کہ معظمہ میں جوضعیف کمزور مظلوم مسلمان کفار کے ہاتھوں آل ہوئے تھے وہ اس سے مراد ہیں جیسے عمار کے والدین، حافظ نے اس رائے پر بید محت اس پر موقو ف ہے کہان دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (افتح الباری میں الرامی کے اس کے کہان دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (افتح الباری میں الرامی کے اس کے کہان دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (افتح الباری میں الرامی کے اس کے کہان دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (افتح الباری میں الرامی کے اس کے کہان دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (افتح الباری میں الرامی کے اس کے کہانہ دونوں کا آل امراء کے بعد ابت ہوجائے (اندین الباری میں الرامی کی کہانہ کے کہانہ دونوں کا آل امرام کے بعد ابت ہوجائے (اندین کے الباری میں الرامی کی کہانہ کی کہانہ کے کہانہ دونوں کا آل امرام کے بعد ابت ہوجائے (اندین کے الباری میں الرامی کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ دین کی کہ کو کو کہانہ کے کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کو کہ کو کہانہ کی کہان کی کہوں کی کہانہ کے کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کہان کی کہانہ کی کہان کے کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانے کہانہ کی کہانہ کے کہانہ کے کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کی کہان کے کہانہ کو کہانہ کیاں کو کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کہانہ کی کو کہانہ کی کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کو کہانہ کی کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کی کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہانہ کو کہ کو کہانہ کو کہانہ

ہارے علام کھتل حافظ عینی نے حافظ ابن مجرک یہ پوری عبارت نقل کر کے اس پر تعقب ونفذ کیا ہے جس سے حافظ عینی کی دقعیہ نظراور شان تحقیق نمایاں ہے فرمایا۔ مجھے اس میں کی وجوہ سے کلام ہے۔

(۱)اس کی بنیادای اخالی و کلی بات پرے (جومقام مختیق کے مناسب نہیں۔)

(۲)اس زبانہ میں تاریخ کا اعتبا کم تھاکسی طرح درست نہیں دوسرے جن لوگوں نے قبل تحویل کے دس (۱۰)انقال کرنے والے اشخاص کے نام منضبط کئے کیا دوقتل ہونے والے حصرات کے نام نہ لکھتے حالا نکہ ان کی زیادہ فضلیت وشرف کے باعث ان کے ناموں کا منبط وُقَل زیادہ اہم بھی تھا، پذیبت اپنی موت سے مرنے والوں کے۔

(٣).....جس مخض کا ذکر مغازی سے کیا گیا ہے وہ قابل استنادیس کے وکہ اس کے اسلام میں اختلاف ہے دوسرے وہ ایک ہے اور روایت میں قصلو اجمع کا صیغہ ہے جس سے جماعت مراد ہوتی ہے اور اس کا کم سے کم درجہ تین ہے۔

(س) ..... بغاث كا واقعدو و جاليت ين اوس وخزرج كردميان فيش آيا باس وفت اسلام كى وعوت كبال تقى؟ غرض بغاث كا

واقعہ کہاں اوراس سے استدلالی کسی محض کے بیت المقدس سے قبلہ ہونے کے وقت مقتول ہونے پر کہاں؟ بڑا بے مل استدلال ہے۔ پھر حافظ بیٹی نے صفافی کا حوالہ بھی پیش کیا کہ بغاث مدینہ طیب سے دورات کی مسافت پر ایک مقام ہے اور بیم بغاث سے مرادوہ دن ہوتا ہے جس میں اوس وٹڑرج یا ہم لڑے تھے (مرۃ القاری مرہ /۲۹۰)

تنخ احکام کی بحث

حافظ عنی نے اس موقع پر موق احکام کی نہایت مغید بحث کمعی ہے جوقائل ذکر ہے۔

(۱) ...... کم تحمیلی قبلہ سے ثابت ہوا کہ کم احکام درست ہادر یہ مسلہ مجمع علیہا ہے سب کا اس پرانفاق ہے برزایک نا قابل اعتبا جماعت کے پھر جہتے احکام شرح میں عقلا بھی نسخ درست ہے۔ یہود میں سے بعض لوگ نشخ کو تقلا باطل کہتے ہیں لینی جواد کام تورات میں آ بھی ہیں دوان کے نزدیک نا قابل شخ ہیں اس دعوی پر دلیل وہ یہ بیش کرتے ہیں کہ تورات میں ہے تمسکوا بالسبت مادامت السماوات والار میں اوراس کی نقل متواتر ہوئے کا دعوی کرتے ہیں وہ یہ می دعوی کرتے ہیں کہ حضرت مولی علیہ السلام نے فرمایا تھا "ان کی شریعت مشور ٹے نہوگی" اوران میں سے پھے لوگ نشخ کو حقلاً باطل کہتے ہیں۔

تن کو جائز کہنے والوں کی تھی ولیل ہے کہ دھنرے آوم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں سے نکاح جائز تھا اوراس سے تو الدو قاسل بھی ہوں جس سے کو گیا اٹکا وہ بھی ہوں جس سے کو دیں اس کے بعد وہ تھی منسوخ ہو گیا ای طرح حضرت ہو سے بالی معرکو فلام بنالیا تھا اس طرح کہ ان سب کی جائوں کو فلہ وطعام کے بدلے میں خرید لیا تھا بھی نقل ہوا کہ انہوں نے ذبات قبل میں سب اہلی معرکو فلام بنالیا تھا اس طرح کہ ان سب کی جائوں کو فلہ وطعام کے بدلے میں خرید لیا تھا بھر کے اس میں ہوگیا اور مضروخ ہوگیا اور اور کی معرکو فلام بنالیا تھا اس طرح کہ دن میں مباح تھا موسوی شریعت میں وہ مضروخ ہوگیا اور میں ہوگیا اور میں ہوگیا اور اور گئی کی گئی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا

پھر بعض یہود کا خیال ہے کہ حضرت عزیر نے اس میں پھو حذف والحاق بھی کیا ہے اسی صورت میں اس پروائو ق کر نااور بھی وشوار ہے۔ (۲) ...... دوسر معلوم ہوا کہ سنت کا تنخ قر آن مجید کے ذریعہ جائز ہے اور یہ جمہورا شاعرہ ومعتز لدکا ند ہب ہے امام شافعی کے اس میں دوقول ہیں ایک یہ کہ جائز نہیں جیسا کہ ان کے فزد یک قر آن مجید کا نئخ سنت سے جائز نہیں قاضی عیاض نے فرمایا کہ اکثر علماء نے اس کو عقلاً وسمعاً جائز سمجھا ہے اور بعض نے عقلاً درست اور سمعاً ممتوع کہا۔

الم مرازى في فرمايا: الم مثافى اور بمار ا كثر اصحاب في ميز الل ظاهراورام احمد في (ايك قول من ) كتاب الله كالشح سدب

متواترہ سے قطعاً ممنوع قرار دیا اور جمہور علاء، نیز امام ابو حنیفہ و مالک نے اس کو جائز قرار دیا۔ اس کے بعد ہرایک کے ولائل ذکر کئے جاتے ہیں سے بحث چونکہ تمہایت اہم ہے اس لیے باذوق ناظرین اور اہلی علم کے لیے بطور ضیافت علمیہ پیش کی جارہی ہے۔

## دليل جواز لنخ سنت بدقر آن مجيد

سے کو توجہ بیت المقدل کی طرف کتاب اللہ سے ثابت نہیں تھی اور وہ آیت و حیث ماکنتم فولو او جو ھکم شطرہ سے منسوخ ہوئی ،امام شافئی کی طرف سے اس کا جواب بیدیا گیا کہ یہاں ننخ قر آن برقر آن ہے کیونکہ پہلے حکم امتیازی قر آن مجیدی سے ثابت تھا ایندما تولو الفشم و جه الله کی بحروہ کم استقبالی قبلہ سے منسوخ ہوا بعض نے یہ جواب دیا ہے کہ اقید موا المصلوف میں اجمال تھا جس کی تغییر چندا مور سے کی گئی ان بی میں سے توجہ بیت المقدس بھی تھی اس طرح کو یا وہ بھی بچکم مامور بدلفظا ہوگئی پس توجہ بیت المقدس کا تھم قر آن ہی جہنا بت ہو گئی ان بی میں سے توجہ بیت المقدس بھی تھی اس طرح کو یا وہ بھی ہوا قر آن مجید نے اس کی موافقت کی ہے لہذا نئے سنت بست ہوا جا بھی نے کہا کہ نئے تو سنت سے بی ہوا قر آن مجید نے اس کی موافقت کی ہے لہذا نئے سنت بست ہوا ۔ حافظ عین نے لکھا کہ پہلے دونوں جواب اس لیے مقبول نہیں کہ اگر اس طرح توجید کر لینی درست ہوتو بھرکوئی نائے مشوخ سے ممتاز نہوں بھی ہونوں جواب ہرنائے ومنسوخ میں چل سکتے ہیں اور تیسرا جواب اوعا چمش ہے اس لیے وہ بھی قابل قبول نہیں۔

(۳) ..... بخبروا صدے بھی جواز شخ ثابت ہوا قاضی عیاض نے فرمایا کہائ کوقاضی ابدیکر بن العربی وغیر و محققین نے اختیار کیا ہے وجہ یہ کہ جس طرح قرآن مجید وسنتِ متواترہ پڑمل قطعی ہےائ طرح نیر واحد پر بھی ہےاورائ کوامام فرالی اور مالکی ٹیس سے باجی نے اختیار کیا اور یکی تول اہلی طاہر کا بھی ہے۔

(۳) معلوم ہوا کہ دوسری احادیث کی طرح خبر واحد بھی مقبول ہے اور معلوم ہوا کہ اس کو صحابہ کرام بھی قبول کرتے تھے اور سلف ہے اس کے قبول پر ابتداع ثابت ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل وعادت ہے بھی بہتوائر اس کا ثبوت ہے کہ آپ نے ولا ق حکام اور اس کے قبول پر ابتداع قاصد تنہا تنہا آفاق واطراف کوروانہ فرمائے تھے تا کہ وہ لوگول کو دین سکھائیں اوران کو آپ کے طریق وسنت سے باخبر کریں۔

(۵) پھر حافظ عنی نے لکھا کہ مدیث الباب سے اس امر کا استجاب معلوم ہوا کہ جب سی ایسے شہر میں جائے جہاں اس کے اقارب

داعزا وبھی ہوں تواس کوان ہی کے یہاں اتر نا چاہیے دوسروں کے یہاں نہیں۔جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ (۱) ..... نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ خودا حکام الہیہ کو بدلوانے کی تمنا کر نابھی جائز ہے جب کہ اس میں ویٹی مصالح ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کی تمنا فرمائی وغیرہ۔

حافظ مینی نے ''استنباط احکام کے' تحت حدیث الباب سے ۱۱۔ احکام وعملی فوائد ذکر فرمائے ہیں جن میں ہے ہم چندہی ذکر کر سکے۔ ''فلم ندر مانقول فیصم'' پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شہور تو یہ ہے کہ ان کوشینماز ول کے قبول وعدم قبول میں تھالیکن اس صورت میں تخصیص موتی کی کوئی خاص وجہ ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ ٹمازا گرضائع ہوتی ہے تو اس میں مردے زندہ سب برابر ہیں اس لیے میرے نزدیک دوسرا بہترا حقال سے ہے کہ ان کو فون موتی کے بارے میں شبرتھا کیونکہ دہ اپنے وقت کے قبلہ کی طرف فن کئے سما اور ظاہر ہے کہ فن کے بعد بھی ای پر باقی رہے حالانکہ اب قبلہ بدل گیا۔

علمىافاده

حافظ عنی تحریفر ماتے ہیں: ۔ امام طحاویؒ نے فرمایا کداس حدیث سے ثابت ہوا جو شخص فرائف خداوندی سے واقف نہ ہواوراس کو دعوت نہ پنچی اور نہ دوسروں سے وہ احکام معلوم کرنے کا موقع ملا ہوتو اس پر وہ فرائف لازم نہیں ہوئے اور نہ اس پرکوئی جمت قائم ہوئی قاضی نے اس مسئلہ پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ علاء اسلام اس بارے ہیں مختلف آراء رکھتے ہیں کہ جو شخص وارالحرب یااطراف بلا اِسلام بیں اسلام لایا جہاں ایسے علاء اسلام موجود نہ ہوں جن سے شرائح اسلام کاعلم حاصل کر سکے اور نہ اس کو یہ بات کسی دوسرے طریقہ سے معلوم ہوگئ کہ جن تعالیٰ نے اس پر کیا فرائض عا کہ کئے ہیں گھر پھی عرصہ کے بعد اس کوان کاعلم ہوا تو اس پر اس ناوا تھی کے زمانے کے فرائض، نماز، روزہ وغیرہ کی قضا ہوگی یا نہیں؟ امام مالک و شافی وغیرہ فرماتے ہیں کہ قضا لازم ہے کیونکہ اس کوقد رہ تھی جانے کی کوشش کرتا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر جاتا امام اعظم نے فرمایا کہ قضا اس وقت لازم ہے کہ جب کوئی صورت ممکن تھی اور اس نے کوتا ہی کی ہواورا گر اس کے پاس کوئی ایس آت کی جہ ہوا تھا ہے جس کواس کی فرمای گھی عائد ہوسکتا ہے جس کواس کی فرسیت نہیں پیٹی (عمدة القاری میں ۱۸۸۸)

آ خریش گزارش ہے کہ خبرواحد سے ننخ قاطع کی بحث بہتاہم ہے جس کی تفصیل آئندہ آئے گی اوراس کے بارے میں حضرت شاہ قدس سرہ کے بھی افادات خصوصی چیش کئے جائیں گے۔انشااللہ تعالیٰ۔

## باب حسن اسلام الموء انسان كاسلام كى خولي

٣٠....قال مالک اخبر نی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبره ان اباسعید الخدری اخبره انه سمع رسول
 الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه یکفر الله عند کل سیئة کان ذلفها و کان بعد
 ذالک القصاص الحسنة بعشر امثالها الی سبعمائة ضعف و السیئة بمثلها الا ان یتجاوز الله عنها.

ا ٣ ..... حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن هشام عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعلمها تكتب له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.

تر جمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرماتے تھے۔ جب کوئی فخض اسلام اختیار کرے ادراس کا اسلام اچھا بھی ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی کی ہوئی ہر برائی کومعاف فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد بدلہ کا اصول چاری ہوجا تا ہے کہ ہرئیکی کا بدلہ دس گئے ہے لے کرسات سوگنا تک دیا جا تا ہے اور برائی کا بدلہ صرف اس کے برابر سرابر ، مگر اللہ تعالیٰ چاہیں (تو اپنی رحمتِ خاصہ ہے ) اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب تم میں سے کوئی فخص اپنے اسلام کواچھا کر لے تو جتنی نیکی کرے گا ہرا یک کابدلہ دس گئے ہے سات سو سخے تک حاصل کرے گا اور ہر برائی کابدلہ مرف اس کو برابر ملے گا۔

تشرتے:۔اوپر کی دونوں احادیث بین اسلام افقیار کرنے اور اس کے بعد نیکیوں کی راہ چلنے کی نہایت بڑی فغنلیت بتلائی گئی ہے ذرا سوچنے کے اسلام کے بعد ہرچھوٹی ہے چھوٹی نیکی تی کردا ہے ہے کی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاوینا کی انسان کوا چھی فیرخواہی کی بات بتلا دینا یا کی جائز کو معمولی درجہ کا آرام پہنچادینا بھی ایسی نیکی بن جاتی ہے کہ اس کا اجر وثواب صرف اس کے برابرنیس بلکہ سات سوگنا تک ملتا ہے بلکہ اس پرحد نیس قرآن مجید میں ہے واللہ بصناعف لمن بیشاء (اوراللہ تعالی جس کے لیے چا جی اور بھی بڑھادیتے ہیں) میں مسلم میں بالدی تعلق میں مسلم میں میں مسلم کے بیار میں میں کہ میں ایک میں میں میں میں کو میں میں کی مدیث ہے۔ سے اللہ عشو حسنات الی مسلم میں انسان میں انسان کی مدیث ہے۔ سے اللہ عشو حسنات الی مسلم میں میں میں میں میں کا ایک نیکی کو مرف دی گنا ہے سات سوکنے بلکہ اضعاف کیر مادیتے ہیں)

اورحافظ عَيْنُ نے کتاب العلم لابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم النبیل سے بروایت الی بریرہ صدیث مل ک\_ان الله تعالیٰ یعطی بالحسنة الفی الف حسنة ''(الله تعالیٰ ایک یکی بیس لا کھنیکیوں کا جرعطافر ماتے ہیں

فعل صدقہ کے باب میں سی مخاری وسلم دخیرہ کی روایت حضرت ابد ہریرہ ہے آتی ہے کہ طلال کمائی سے اگرا کی مجور بھی صدقہ ک جائے تو اس کوئن تعالیٰ اپنے واپنے ہاتھ میں تبول فر ماتے ہیں اور دہ ان کی تقیلی میں بڑھتی رہتی ہے تن کہ پہاڑ ہے بھی بڑی ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پال کر بڑا کرتے ہیں جس طرح تم لوگ اپنے چھیرے یا چھڑے کو پال ہوس کر بڑا کرتے ہو۔

ضعف کے معنی عربی میں مثل مع زیادت کے ہوتے ہیں ای لیے اکثر اس مے مراددوشل اور تین شل بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اصلی معنی غیر محصور وغیر مخصوص زیادتی کے ہیں (قاموس وغیرہ) للمذااضعاف کشیرہ اور فعلی صدقہ والی نیز دوسری ای تئم کی احادیث کا مفاد کیساں ہے۔

اجرعظيم كےاسباب ووجوہ

بظاہرا کمال جوارح پراس قدرا جر عظیم کی وجہ بھی میں نیس آئی اس لیے کچھ اشارات کئے جاتے ہیں۔انسان کا سب سے برا کمال علم ومعرفت بجوعمل قلب ب محملات ميسب يدادرجا يمان بالله يامعرف فداوندى كاب كافرى عبادت اى لي تولنيس كد وہ اللہ کی سیح معرفت کے بغیراور بےروح ہے پھر جب اللہ کی سیح معرفت کے ساتھ دوسرے عقائد کاعلم ویقین حاصل ہو کیا تو اسلام کی لاز وال دوات ال كئي جس كصدق مي زندكي كالحات نهايت فيتى اور قابل قدر بو كي تفوز عمل يراجرزياد وكا فلف يمي اس مشمر ب-وعد الله الذين امنواوعملو االصالحت أهم مغفرة واجر عظيم (مائده) فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء ہما کانوابعلمون. (الم السجده) گویاایمان واسلام کے بعدا پالٹدکی ہارگا والوہیت کے مقربین میں وافل ہو کے اب اسلام کی زیادہ سے زیادہ خوبی واجھائی کے مطالبات پر توجد بی ہے اور کوئی لی بھی غفلت یالا یعنی کا موں میں گزرانا آپ کے اسلام پر بدتما داغ ب من حسن اصلام الموء تو كه مالا يعنيه شابان دنيا كمقرين فاص بعي تعور عل برزياده اجرادر خاص اعمال بريا خاص اوقات میں غیر معمولی انعامات کے متحق ہوا کرتے ہیں تو ملک الملوک کے خدام ومقربین کے اجر وانعامات پر تعجب کیوں ہو، ہاں! ایک بات باتی ہے کہ شامان دنیا کے مقر بین کو تافر مانعوں پرسزا بھی اوروں سے زیادہ ملتی ہے، تھرمسلمانوں کومعاصی پرسزا کیوں کم ہے کہ برائی ومعصیت کی سزامضاعف ندمو کی تواس کی وجہ میہ ہے کہ جن تعالی کی صفیعہ عدل وزیادتی کی روادار ندمو کی، دوسرے اس کی رحمت اس کے غضب پرسبقت کیے ہوئے ہے جتنی رحمت وشفقت دنیا بیں کی کودوسرے پرزیادہ سے زیادہ ہوسکتی ہاس کی رحمت اس مے بھی کہیں زیادہ ہے تفروشرک کی وجہ سے چونکہ انسان معرفس خداوندی کی ابجد ہے بھی تابلداور جاہل تشہرا (اوراس کیے حق تعالیٰ نے ان کوشل جو پاؤں کے بلکان سے محی زیادہ بدتر اور بے شعور ہلایا ،اس لیے رحمت خداوندی سے پوری طرح محروم اوراس کے قبروغضب کا برطرح مستحق بن میا۔ دوسری وجذیکیوں پر اجرعظیم کی میمی ہے کہموئن کا قلب، شرف ایمان کےسبب حق تعالی کے خصوصی انوار و برکات کا مرکز بن جاتا ہادراس کے لیا ادادول کی میں بری قبت لگ جاتی ہے نیة المومن خیر من عمله (نیبت موسی کی قدرو قبت اس کے عل سے بھی زیادہ ہے)اس لیے کی ایک عمل پرا گرمختلف قتم کی بہت کی اچھی نیتیں شامل ہوجا نمیں توان سب کی وجہ ہے بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔

صدقه وامداد كااجرعظيم

جیسے صدقہ یا کسی غریب ضرورت مندکی اعداد کہ بظاہرا کی عمل ہے مگراس کی اعداد کے خمن میں بہت می نیک نیات شامل ہوسکتی ہیں مثلاً آپ کی مدوسے ووسود کی قرض یا سخت فاقد ونگل سے نئی جائے جو بعض اوقات کفر تک پہنچاد ہی ہے آپ کی اعداد کے سبب اس نے نہ صرف

ا پنے آپ کو بلک اپنے اہل وعیال کو بھی سنبال لیا جس کے نتائج اس کی نسلوں تک خود کھوار ہوتے چلے مجنے اگر خود آپ کی نیبت میں بھی امداد کے دفت وہ سب با تیں تیں البذاوہ آپ کی امداد وصدقہ کوان ہی امور آئندہ کی وجہ سے بھی ور نداللہ کے علم میں خرور وہ سب با تیں بیں البذاوہ آپ کی امداد وصدقہ کوان ہی امور آئندہ کی وجہ سے بڑھاتے رہیں گئے۔۔۔ کی وجہ سے بڑھاتے رہیں گئے۔۔۔

## نماز كي غير معمولي فضليت

ای طرح نماز بظاہرائیک عمل ہے گراس میں تکبیر تحریمہ، قیام، قرائت، رکوع، ہجود، تبیجات، تشہد، درود شریف وغیرہ مستقل طور سے
بدی بدی بدی عبادات ہیں، حدیث میں ہے کہ کچھ فرشتے صرف رکوع کی عبادت میں، کچھ صرف بحدہ میں، کچھ تبیع میں مشغول ہیں اور آسانوں
میں 'اطبیلا' ہے بعنی فرشتوں سے کوئی اپنچ مجر جگہ بھی خالی نہیں ہے وہ سب اللہ کی عبادت میں ہمیشہ سے ہمیشہ کے سلیم معروف ہیں اور ان
کے یو جھ سے آسانوں سے بوجھل کجاوہ کی طرح آواز لکتی ہے۔

اب مثلاً نماز کے صرف ایک رکن قرائت کو لیجے: ابن عدی اور بہلا گی حدیث ہیں ہے کہ ''نماز ہیں کھڑ ہے ہو کر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے پرایک سونیکیاں لکھی جاتی ہیں، ایک سوگناہ معاف ہوتے ہیں اور ایک سودرجہ بلند کئے جاتے ہیں، اگر ایک روز کی فرض و مسنون رکعات میں فاتخداور چھوٹی سورت اخلاص کے حروف کا تواب شار کیا جائے اور فرض جماعت کے ساتھ اوا ہوں جس سے تو اب سے گنا ہوجاتا ہے دن کی باجماعت نماز وں میں صرف قرآن مجید کی نیکیاں (۲۰ مید کو ۱۲۹ کی موجاتی ہیں، دوسر سے ارکان نماز کا جراس کے علاوہ رہا اور لبحض علاء نے لکھا ہے کہ جماعت کی نماز میں سے گئا فرش سے کہ اس طرب ہے کہ جم عدد کو سے ناکہ کرتے جاؤ، اس طرح صرف ایک نماز باجماعت کی نماز میں کے اور ایک نماز میں کے اور ایک نماز میں کا گھو ایک نماز میں کا گھو ہے کہ وہ دوارب ہوتا ہے۔ واللہ اعلی ۔

# اسلام کی اچھائی یابرائی کے اثرات

#### حضرت شاه صاحب کی رائے

صدیت ندکورکا میں ترجمہ ومطلب ندکورہ بالا ہمارے شاہ صاحبؓ نے پیندفر مایا اور دوسرا ترجمہ کے تہمیں سابق اعمال خیر ہی پر توفیقِ اسلام ہوئی ہے پھراس کی جوتا ویلات امام نووی نے ذکر کی ہیں حضرت کو پیندنیس تھیں۔

#### طاعات وعبادات كافرق

بلكدية مى فرمايا كد مجيساس بات بريقين حاصل بوكياب كدكفارى طاعات وقربات ضرورنع بهنجاتي بين كيونكدان بس سيت اورمعرف عداوندى

ضروری نیس البت عماوات کفار کی قیمی معتبر نیس کونکدان میں نیت اور معرفت خداوندی ضروری ہے جن کی صحت اسمام وایمان پر موقوف ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ طاعات وقربات ہے مرادطم، صلہ رحم، غلام آزاد کرنا، صدقہ و خیرات کرتا، عدل وانصاف، رحم و کرم، عنو
وغیرہ اوصاف بیں اوران کا نفع کفارکو دنیا ہی میں پنچتا ہے چنا نچہ نبی اگرم صلی اللہ علیہ دنیم نے حدیث ایلاء میں حضرت عرضے فرمایا تھا افی
شک انت یا ابن المخطاب ؟ او لنک قوم عجلت لهم طیباتھم، پیطیبات ان کے اعمال خیرکا بدلہ بھی ہو کئی ہیں کہ دنیا ہی میں ان
کامعالمہ چکادیا گیا ہے اور آخرت کی نعتوں سے محروم ہوگئے۔ و مالھم فی الاخوۃ من خلاق صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وصد
کامعالمہ چکادیا گیا ہے اور آخرت کی نعتوں دونوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور جب کفار کے لیے آخرت میں طیبات سے کچھ حصہ
نہیں تو دنیا میں ان کی دعایا عمل کا فائدہ ملنا متعین ہو گیا گواس کی حیثیت آخرت کی ابدی نعتوں اور داحتوں کے مقابلہ میں پچھ بھی نہور رہا
آخرت کا فائدہ تو اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے نے فرمایا کہ کفار کے اعمال خیر بغیراسلام کے بات ترت کا سبب تو بن ہی نہیں
سکتے شوہاں کے قواب و نعت کا میں میں محالی ہیں میں البت جس کے لیے تی تعالی جا ہیں گے ہو میں قدر تخفیف عذاب کا سبب تو بن ہی نہیں
سکتے شوہاں کے قواب و نعت کا مسبح تا کو سبب بن سکیں
سکتے شوہاں کے قواب و نعت کا مسبح تیں بنا کہ سب بن کیں

#### عذاب ہائے كفار كابا بم فرق

عادل کا فرکے عذاب میں بنبت ظالم کا فرکے تخفیف ہوگی اور شریعت سے کفار کے لیے در کات عذاب میں بھی تفاوت کا ثبوت مانا ہے جو کسی ورجہ میں نفع طاعات بی کی ایک صورت ہے چنا نچے ابوطالب نے جو نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جال نثارانہ خدمات انجام دی تھیں آپ نے فرمایا کہ اگران کے وہ اعمال نہ ہوتے تو ان کو وسط جہنم رکھا جا تا اب اس کے کنارے پر رکھا گیا اور ان کے صرف پیر کے جوتے کے تیم آگ کے جی جن سے ان کا وہ اغ کھولٹار ہتا ہے (اعاذ اللہ من سخطه)

# اسلام كى اچھائی وبرائی كامطلب

اس کے بعدتشری حدیث کے سلسلہ میں نہایت اہم بات برہ جاتی ہے کہ اسلام کی اچھائی کا مطلب کیا ہے جس پر نمی کر یم صلی الله علیہ وسلم نے ان تمام فضائل کوموقو ف فرمایا ہے اور اس سلسلہ میں ایک حدیث اور بھی سامنے رکھئے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یارسول اللہ ایک ہم سے اعمال جا لمیت کا بھی موّا خذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا۔ جو اسلام لانے کے بعداس میں اچھائی اختیار کرے گا تو اس سے ان اعمال کا موّا خذہ نہ دوگا اور جو برائی اختیار کرے گا تو اس سے اوّل و آخر کا موّا خذہ ہوگا۔

#### امام نو وئ كى رائے

اس کی شرح میں ام نووی نے فرمایا کہ احسان فی الاسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر وباطن دونوں کے لحاظ سے اسلام میں داخل ہو جائے اور اساق اسلام سے مرادیہ ہے کہ ظاہر میں تواحکام اسلام کی اطاعت کرے شہاد تین بھی زبان سے ادا کرے لیکن دل سے اسلام کا معتقد نہ ہوایہ اقتحض بالا جماع منافق اور اپنے کفریر باتی ہے اس لیے اس سے اسلام ظاہر کرنے سے قبل و بعد کے سب اعمال کا موّا خذہ ہوگا۔

#### حفرت شاہ صاحب کی رائے

حعرت شاہ صاحب نے فرمایا کیمیرے زدیک احسان اسلام بیہ کدول سے اسلام لائے اور زمانتہ کفر کے تمام برے اعمال سے قوب می کرے اور اسلام لائے مگر زمانہ کفر کرے اور اسلام لائے مگر زمانہ کفر

کے معاصی سے توبد شکر سے اور ان کا ارتکاب برابر کرتارہ ایس افخض اگر چدا سلام شن وافل ہو گیا کھراس سے تمام اسکے و بھیلے معاصی کا مؤاخذ ہوگا لہذا جس مدیث ش اس الحرح آیا ہے کہ اسلام میں قوید بھی شامل ہوئی ہو۔

## علامة سطلانی کی رائے

علامة تسلانی نے لکھا کے حسن اسلام سے مرادیہ ہے کہ برتشم کے فٹکوک وجبہات دل سے نکال کر اسلام پر قائم ہو یا مراداس سے افلاص میں مبالغہ ہے کہ انجی طرح ول کی مجرائی سے اور پورے اخلاص سے دین اسلام کو افتیار کرے۔

#### ضروري تنجره

راقم الحروف عرض كرتاب كدا حاديث فدكوره سے جميل بزى روشى ملتى ہے اور ہرمسلمان مردوعورت كواپے نفس كا محاسبه كرنا جا ہيے كہ جارااسلام اچھاہے يا برا؟

# قديم الاسلام مسلمانوں کے لیے لھے فکر

اگرہم آئی، رکی یانسلی مسلمان ہیں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں کہ اسلام کے تمام مقتصیات کو پورا کریں اس کے تمام احکام کے سامنے ہمدونت بلاچون و چراسر سلیم خم کریں ٹیا بھااللہ بن امنوا ادخلوا فی السلم کا فلا'' پھاحکام بڑمل کیا، پھر پر نہ کیا، پھواحکام وقت مدونت بلاچون و چراسر سلیم خم کریں ٹیا بھاللہ بنا کہ کہ کو خواہش نفسانی کے تحت نظرانداز کردیا کیاان چیزوں کو سن اسلام کے تحت نظرانداز کردیا کیاان چیزوں کو سن اسلام کا گھیل لگانا پڑے گا۔

افسوس کدآج یورپ وامریکہ کے خوش قسمت لوگ نے مسلمان ہوکرا دکام اسلام کی خوبوں کے قائل اوران پرعامل ہوتے جارہ ہیں اورہم میں سے بہت پرانے مسلمان ان سے آزاد ہوتے جارہے ہیں 'وان تنو لو ایستبدل قوم غیر کم ٹم لا یکونو ا امثالکم''۔ (اگرتم احکام اسلام سے دوگروائی کرو گے قوح تقالی تنہاری جگد دوسروں کو تعمیت اسلام سے سرفراز کردے گا اور وہ تنہاری طرح شہول گے۔)

#### نمازاور برده كى اہميت

ہم سب قدیم الاسلام مسلمانوں خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کو بیتازہ واقعہ کافی ہے کہ حال ہی میں ایک نو مسلمہ جرمن خاتون فاطمہ میرن نے (جواپ نومسلم شوہر کے ساتھ ترک وطن کر کے مستقل طور پرڈ معا کہ (مشرقی پاکستان) کواپناوطن ٹانی بنا چکی ہیں ) ایک مکتوب اپواکی صدر بیگیم رعمالیا فت علی خان مرحوم کے نام انگریزی اخبار میں شائع کیا ہے جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

'' میں نے پاکستان کواسلامی ملک بچھ کرنے وطن کے طور پر اپنایا ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ پاکستانی مسلم خواتین کی سابق بیداری کے لیے بچھ خدمت کرسکوں ،اس لیے بیل اپوا کی سرگرمیوں کا بغور مطالعہ کرتی رہی ہوں آپ نے ڈھا کہ کی اپوا کا نفرنس بیل خواتین کو تھی کہ ''مغربی نقافت کی اندھا وھند بیروی ہے اجتناب کیا جائے کیونکہ فاندانی زندگی اور ثقافت کے دائر ہے بیل وی آ داب اور مشرقی اقداد کا مائند بیا ہے کہ کونکہ فاندانی زندگی اور ثقافت کے دائر ہے بیل وی آ داب اور مشرقی اقداد کا بائندان کا بیل ایک انداز کا بیل کی انداز کا کوئی اہتمام تھا انداز کا کوئی اہتمام تھا کہ کی اور کی کہ کی کہ کی اور کی کہ کے اندان میں سے کوئی پر دو بیل تھا ۔ ذکری نے اذال می کرنمان میں سے کوئی پر دو بیل تھا ۔ ذکری نے اذال می کرنمان کی ادا کی پر توجد دی ، حالا تک اور پر دے کی انجیت کی سے پوشید و نہیں ہے۔'

\_'' میں ہوئی کا فرتو وہ کا فرمسلماں ہوگئ'' کی مثال اس سے زیادہ واضح کہاں ملے گی یورپ کے آزاداور فیشن زدہ معاشرے میں پلی

موئی خاتون اسلام لانے کے بعداس کی ہر پابندی کو بطیب خاطر کوارہ کرتی ہے پردہ کرتی ہے نماز کی شری اہمیت محسوس کرتی ہے اس کے مقابلہ میں ماری قدیم الاسلام مسلم خواتین ہی کیا مرجمی ویل احکام وشعائر کی تعظیم وقو تیر بچالانے والے کتنے رہ محکے ہیں۔

هاراسلام اورشیر کی تصویر!

ہمیں شجیدگی کے ساتھ سوچناہے کہ کہیں ہمارااسلام اس شخص کی طرح تو نہیں ہوگیاہے جس نے ایک گودنے والے سے اپنے بازو پرشیر کی تصویر بنوائی جائی گا اور جب اس نے ہا روپرسوئی چھوٹی تو تعکیف محسوں کر کے اس کوروک دیا اور پوچھا کیا بنارہے ہو؟ اس نے کہا کہ شیر کے بیر بنا تاہوں اس شخص نے کہا کہ شیر کا اس نے کہا کہ شیر کا اس کے کہا کہ شیر کا اس کے کہا کہ شیر کا ان کا بھی ہوسکا ہے تاک بنانے داگا تو روک بناتا ہموں اس نے کہارہے دو، بغیر ہاتھ کے بھی تو شیر ہوسکتا ہے بھر کا ن بنانے والے کوروک دیا کہ شیر کان کٹا بھی ہوسکتا ہے تاک بنانے داگا تو روک ویا کہ شیر کوئی تاہوں اس نے کہارہے دوگر کے اس خوش اس طرح اکثر اعتباری بنانے ہوگئی جنانی جائے ہوگوں نے شیر کوئی ہوسکتا ہے قرض اس طرح اکثر اعتباری کہا ہے ہوگری تاقی و تا تمام اسلام میں میں اس کے تاک والی کوئی تھی وہائی کا دران کوئور کھی اور میں کوئی کا حساس کر کے اسے ثقائی کو دور کرتا جا ہے ۔ واقد المعولی ا

بحث ونظر: حدیث الباب میں اذا اصلم المعبد آیا ہے اس لیے لفظ اذا پر بھی بحث ہوئی ہے کہ اس کا مفاد کیا ہے حافظ عبی جو حدیث بنشیر، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ در جال کے ساتھ علوم عربیت میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے وہ ہر صدی ہی گئیتی فرماتے ہوئے ، بیان اعراب، بیان معانی وغیرہ مستقل عنوانات بھی قائم کرتے ہیں ہم نے طوالت سے بچنے کے لیے ان کی ابحاث کوڑک کیا ہے گر یہاں بطور نمونداذا کی بحث نقل کرتے ہیں جو بطمی فائدہ ودولچی سے خال نہیں ۔

#### حافظاور عيني كامقابله

حافظائن مجرِّ فے فتح الباری س/٢٨ ميں المهاكر يُحفو بصع المواء ہاں ليے كداؤاگر چرتروف شرط ميں سے ہے كيكن وہ جرم تمين و يتا۔ حافظ يَسْتُ فَعَده ص ا/٢٩٢ ميں اس طرح لكھا: يكفو الله جو اء شرط ہے يعنی قول اؤاالخ كی اور اس ميں جب كہ فعلی شرط ماضی اور جواب مضارع ہوتو رفع اور جزم وونوں جائز ہيں، جيسے قول شاعر ہيں.

اذا اتاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولاحرم

(میرا ممدوح اتنا کریم ہے کہ جب بھوک وقط کے دنوں میں اس کے پاس کوئی دوست بھٹے جاتا ہے تو وہ اس سے کہد دیتا ہے کہ تمہارے لیے مال اورگھریارسب حاضر ہے )

یہال یکفریس اگر جڑم ہوتا تو قاعد و عربیت سے یکفو الله داہ کا زیر ہوتا گریہاں روایت بیں یکفو ، بضہ المواء ہی منقول ہے بعض لوگوں نے لکھا کہ 'یکفو الله بضہ المواءاس لیے ہے کہ اذاارواق شرط میں ضرور ہے مگروہ جزم نہیں دیتا ہیں کہتا ہوں کہ الی بات تو وہ کہ سکتا ہے جس نے عربیت کی یوبھی ندمونکھی ہو کیونکہ عربی شاعر کہتا ہے۔

آپ نے دیکھا کہ اذائے تصبک کوجزم دیدیا، مشہور توی فراء نے کہا کہ'' اذا شرط کے لیے استعال ہوتا ہے چربہی شعراستشہادیں پیش کیا اور کہا کہ اذا شرط کے لیے ہے ای لیے یہاں اس نے جزم دیا ہے۔''

# علامة مطلانی کی رائے

علامة تسطلانی نے شرح بخاری میں لکھا کہ یہاں بکفر میں روایت بالرفع ہے اور جزم بھی جائز ہے کیونکہ فعلی شرط مامنی اور جواب مضارع ہے بھرحافظ کی عبارت مذکورنفل کر کے علامہ عینی کا نفذ مذکور بھی نقل کیا ہے اور ابن ہشام درمنی کے اقوال نقل کئے جن ہے ضرورت شعری وغیرہ کے دقت اذا کا جزم دینا ٹابت ہوا۔ **نو اب صاحب کی شفی**ید

اس کے بعد محترم جناب نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے موقع پا کرعون الباری میں حافظ عینی کواڑے ہاتھوں لیا اور لکھا کہ " عنى كانقد بكل ب بلك معامله برئكس ب (يعنى بجائے حافظ كے مينى عربيت سے بربيره بيل ) كيونك علم تحوكى چھو فى كمابوں ميس بھى جن کو بچے پڑھتے ہیں بیکھا ہوا ہے کہاذا ابغیر ضرورت شعرکے جزم نہیں دیتا اور حدیث میں ضرورت نہیں تھی پھر عینی نے جوشعر پیش کیا ہے وہ بھی بے کل ہے کیونکہ حافظ نے بیتونہیں کہا تھا کہ اذاکس حالت میں بھی جزمنہیں دیتاحتی کہ شعر میں بھی نہیں دیتااگراییا کہتے تواعتراض درست يمى موتاليكن خود برا بن اورعافظ كى بات كرائ ك جدب ينيكواس بوداور غلط بحث يس الجعاديا اللهم عفراً.

ہم نے پہلے مافقا بن جڑی پوری عبارت کا ترجمہاور پھر مافظ بھنی وقسطلانی کی عبارت کونقل کردیا ہے سب کو بڑھ کراندازہ ہوگا کہ صافظ مینی خود بھی یہاں روایت میں یکفر بلاجزم کے مان رہے ہیں اور علامة تسطلانی ومینی وونوں جواز جزم پرمتفق ہیں۔ابن ہشام اور رمنی بھی ضرورت کے وقت جرم کے قائل ہیں فرا مرف شرط ہونے کی وجہ سے اذا کاحق جزم مانے ہیں اور اس کے حرف شرط ہونے سے تو جافظ کو بھی ا تکارنیس اب جوبات قابل نفزتی اورجس بات ریمنی نے نفذ کیا وہ بیہ کہ جافظ نے مطلقا ایک عام بات لکھوی کداذاحرف شرط مونے کے باوجود جزم نبيس ديتااور صافظ في السائد على استثناء ضرورت شعروغيره كالبحي نبيس كياجس كوسب نحوى تسليم كررب بين حافظ ينتي صرف اس اطلاقی اورعام قاعدہ کلیے کی صورت ہی پرنفذ کررہے ہیں کہ ایک عالم عربیت کے لیے شایان نہیں کہ وہ اس طرح بغیرا شنزاء ہات کہددے۔

# حافظ كى فروڭزاشت

حافظ سے بقیناً یہال فروگز اشت ہوئی ہادرعال کے لیے یہ سی طرح موزول نہیں کدوجن کی صراحت ندکریں یابات کو چالیں ایک دوسرے ر معجع طورے نفذ ضرور ہونا چاہیے رہا ہے کہ میش کا لہجہ ذرا سخت ہو کہ یا تو وہ اقال تو عربیت کے ایک قاعدہ کی تفاظت کے جذبہ کے تحت ایسا ہوا ہے اور ظاہر ے كرمريت كى تفاظت شخصيات كى رعايت بي بلند بدوس بيك مافظ يننى ، حافظ ابن تجركى سال عمر ميں برے بي بلك استاديمي بين جیا کہ ہم نےان کے صالات میں حوالوں کے ساتھ لکھا ہے چوالم وضل میں بھی صافظ عین کا پایہ بہت بلند ہاں کبھی ہم ثابت کر سے میں اور ہرخض عمرة القارى وفتح البارى كامقابله كركدونول كم اتب كالدازه كرسكتاب جهال حافظ ابن جراً يك صفي بين لكهة بين حافظ عنى وبال ٨- ١ اصفحات بين تحقیقات کے دریابہادیتے ہیں۔حصرت شاہ صاحب قرمائے سے کہ حافظائن جرفن صدیث میں بہاڑ جیسے ہیں محرفقہ میں درک نہیں رکتے، قیام میلادکو توموالسيد كم ك وجهد منتحب كهد كمة وغيره وومرى طرف حافظ عنى فقد واصول فقد كربهت برسامام بين وغيره

#### برايتنے كاطعنه

نواب صاحب کاریکہنا کہ حافظ مینی کوحافظ این حجر کے مقابلہ بیں بڑا بینے کاشوق ہے بالکل بے کل بات ہے جو شخص عمر بیں بڑا ہوا ستاد مجى بوظم فضل ميں برطرح فائق بواس كواسيخ شاگر داور مفضول كمقابلديس برا ابنے كاكيا شوق بوسكا ہے؟!

# نواب صاحب کی دوسری غلطی

پھرنواب صاحب کے بیالفاظ کہ ''اوقعہ فی مااوقعہ'' بھی بے کل اور خلاف واقعہ ہیں کیونکہ حافظ عیٹی کی بات بچی تلی اپنی جگہ بالکل سیج ہے اور انہوں نے مرف بیانِ جواز کے لیے وہ بھی نٹرنہیں شعر پیش کیا اور یہی بات سب نحو یوں کو بھی تشکیم ہے غرض حافظ کی فرو گذاشت ضرورنشا ندی کی سنتی تھی اور اس موقع پر حافظ عینی کومطعون کرنا خلاف جن وانصاف ہے وانڈواعلم۔

## اساقُ اسلام والى حديث يربحث

یہاں امام بخاری نے صرف احسانِ اسلام والی حدیث ذکری ہے دوسری حدیث جود عضرت عبداللہ بن مسعود ہے مروی ہے اور اس کو
امام مسلم نے کتاب الا یمان میں ذکر کیا ہے اس کوامام بخاری نے آخر کتاب میں باب استتلبۃ المعاندین والمرتدین میں ۱۰۲۲ میں ذکر کیا ہے۔ من
احسن فی الاسلام لم یئو اخذ ہما عمل فی المجاهلیة و من اهاء فی الاسلام اخذ بالاول و الا بعو (جس نے ایمان لائے کے
ابعدا یہ کے اس سے اعمالِ جا المیت کی کوئی بازیری ندہوگی اورجس نے برے کام کے اس سے اقل وآخر کام وَاحْدہ ہوگا ) مسلم میں اخذ
یعلمه فی المجاهلیة و الاسلام ہے لیمی برائی اختیار کرنے پراس سے جا المیت واسلام دونوں زمانوں کے برے اعمال کام وَاحْدہ ہوگا۔

# امام بخاری کی رائے

امام بخاری نے چونکدامام سلم کی طرح اس مدیث کو کتاب الایمان میں ذکر نہیں کیا بلکہ مرتدین کے باب میں مدیث اکبرالکہائرالشرک (سب بڑے گناموں سے بھی ذیاد بڑا شرک ہے ) کے بعداس کولائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اساءت اسلام سے مراد کفر کو سیجھ ہیں جوسب سے بڑا درجہ برائی کا ہے اور علامہ قرطبی وابوع بدالما لک بونی سے بھی بھی منقول ہے کہ یہاں نفاق والا اسلام سے مراد ہے ای طرح دومرے علاء کی بھی رائے ہے جنہوں نے احسانِ اسلام سے مراد قبولی اسلام کے وقت اطلام بھر آخر وقت (موت) تک اس پردوام وقیام لیا ہے اور اس کی ضد کواساء قرار دیا ہے۔

#### علامه خطابي كاارشاو

علامة خطائي فرمايا كه بظاهراساةً اسلام والى حديث "الاسلام يهدم حاقبله (اسلام پيلےسب كنا موں كوشم كرديتا ہے) اور آيت قرآنی "قل للدين كفوو اان ينتهو ايغفر لهم حاقد مسلف" ك خلاف معلوم موتى ہے اور ابتماع است بھى اى پر موچكا ہے كه اسلام سے سادے كيھيے كناه يخشے جاتے ہيں۔

لہذا یہاں موافذہ سے مرادیہ ہے کہ اسلام ہے آبل کے گنا ہوں پر قواس کو زبانی تنبیہ وسرزنش ہوگ۔ (ان کو جنلا کر کہاجائے گائم ایسے
ایسے اعمال بدکا ارتکاب کفر کے زمانے میں کیا کرتے تھے اور اسلام کے بعد بھی ان کو نہ چھوڑا) پھر بعد کے اعمال پر عذاب بھی ہوگا ،اس
تفصیل کے بعد اصل بحث کی طرف آ ہے ! حافظ ابن جرنے فتح الباری میں امام احدکا ایک قول پیش کرکے ندکورہ بالا اجماع کے دعویٰ کو
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پھی صنمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھنز یدوضا حت کی ضرورت ہے۔
ضعیف قرار دیا ہے اور اس میں چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ پھی صنمنا تعریض ہوئی ہے اس لیے یہاں پچھنز یدوضا حت کی ضرورت ہے۔

#### حافظا بن حجر کی تنفیح

حافظ نے لکھا کہ میں نے عبدالعزیز بن جعفری (جواکا برحنابلہ میں سے میں کتاب السند میں ایبا قول دیکھا جس سے خطابی وابن بطال کے دعوی اجماع کی فعی ہوتی ہے میمونی کے واسطے سے امام احمد کا یقول نقل ہوا کہ ' جھے یہ بات پیچی کہ ابو صنیفة قرماتے تھے کہ اسلام لانے

کے بعدا ممال جاہلیة کاموّا خذہ نہ ہوگا، حالانکہ بیہ بات حدیث عبداللہ بن معدد کے خلاف ہے' (جس معلوم ہوتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اکر ذما نہ کفر کے گنا ہوں پراصراد کر ہے گا تو پہلے گنا ہوں کا بھی اس مے اخذہ ہوگا) اور شافعہ میں سے لیمی کی بھی بھی دائے ہے۔

#### اختلاف كي اصل بنياد

پھر حافظ نے کہا کہ درحقیقت اس اختلاف کی بنیا داس مئلہ پر ہے کہ تو بہ کا مطلب گناہ پر ندامت ہے نیز گناہ کوچیوڑ دینا اورآ کندہ کے لیے عزم ترک کہ بھی اس گناہ کی طرف نہ لوٹے گاا گر کا فرنے کفرہ تو بہ کی اور گنا ہوں ہے باز آنے کا عزم نہ کیا تو ان گنا ہوں سے تو تا ئب نہ ہوالہٰ ڈاان گنا ہوں ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ اس ہے باقی رہا (اور اس کو پورانہ کرنے کے باعث ان پرموّا خذہ بھی ہوتا جاہیے)

### جہور کی طرف سے جواب

جمہورعا وی طرف سے اسکا جواب بید یا گیا کہ تو ہکا مغہم نہ کورصرف مسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ کا فرکا تھم بیہے کہ دواسلام لانے کیسا تھ بی سارے گنا ہوں سے اپیا یا کے صاف ہو گیا ہے۔ تو ہمان کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا دوا دوا دیث بی ات کو واضح کرتی ہیں شلا حدیث اسامہ کہ تاتھ میں انداز معلی اللہ علیہ والے گول کر دینے پران کو تحت نبی فرمائی جس سے ان کو تحت ندامت ہوئی اور یہاں تک کہا کہ بی محتاس دن بیتمنا ہوئی کہ آج تی اسلام لا یا ہوتا تا کہ جہاں اور پہلے گناہ اسلام کی برکت سے حل کئے تھے یہ گناہ بھی بخشا جاتا۔ (الح المبم س ارایہ) مافظ کی نہ کورہ بالا عبارت سے معلم ہوا کہ آگر چا جہا کی والی بات ان کے زد کی کل نظر ہے گرخودان کار جمان مسلک جمہور تی کی طرف ہے۔

#### قابل توجه

آیک بات پہاں قابلی توجہ یع ہے کہ جورائے جہور کی ہے اس کو صرف امام ابوطیفہ پر کھ کر اس پرنگیر کرنا انصاف سے بعید ہے؟ اور بیہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بیشتر اہم مسائل میں ایبانی ہواہے کہ صرف امام صاحب کی رائے ہیں ہوتی اورا کا ہر بلکہ اکثر متقد میں ومتاخرین علاء مختقین کی بھی وی رائے ہوتی ہے گرامام صاحب کو ہف بنالیا جاتا ہے یا احتاف سے بدخل کرنے کے لیے یہ چاتا ہوا آسان نسخہ افتتار کرلیا جاتا ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ خود حافظ ایس جمری کے حوالے سے لمام احمداً ہے جگیل القدر متعدّ اکا اعتراض بھی صرف امام احداث مالی کہ ام مثافی اوراس دور کے بھی بیننگر دن ہزاروں علماء وائمہ کی دائے وہ تی جوامام صاحب کتھی اور حافظ ایس جمراج ماٹ کے خلاف صرف امام احداد کی کولائے ہیں۔؟

#### امام احر کے جوابات

امام احد کے اعتراض کا جواب ایک تو وہی ہے جو حافظ نے جہور کی طرف سے ذکر کیا، دوسرے بیکداساء قر اسلام سے مراد کفر ہے،
جس کی طرف امام بخاری نے اشارہ کیا، تیسرا جواب علامہ خطائی کا بھی ذکر ہو چکا اور اس سے قبل ہم تشریح حدیث کے ذیل میں حضرت شاہ
صاحب کی رائے بھی ذکر کر آئے بیں کہ اس کا اسلام تو برش المعاصی پر ششمل نہ ہو، ول میں چور ہو کہ اسلامی عقائد اور بعض اعمال فاہری کو
افقیاد کر لیا اور دوسرے کہا کر معاصی سے بیچنے کا عزم نہیں کیا، نہ اسلام کے بعد ان سے اجتناب کیا تو اس تنم کے جتنے معاصی پہلے سکتے ہوں
کے یااب کے ان سب پر کیسال عذاب مستوجب ہوگیا، کیونکہ یہ بات تحقق ہوگی کہ ان خاص معاصی کونداس نے اسلام لانے کے وقت برا

غرض اس خام صورت میں آو حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی تقریباً وہی ہے جوامام احداثی ہے، کیکن اگر اسلام کے وقت توب کفرو کہائر معاصی کے ساتھ ان گناہوں ہے بھی آوبر صدتی ول ہے کرچکا تھا تو اس کے ذمانہ کفر کے سادے گناہ ومل چکے اور اس کے بعد ان گناہوں کا ارتکاب با قضائے بشریت ہوگا ہوصرف ان بی پرعذاب ہوگا۔ سابق گناہوں پرندہوگا جس طرح دوسرے مسلمانوں کے لیے معاصی اورعقوبت کا قاعدہ ہے۔ امام اعظم کا عمل بالحد بیث

اس طرح امام صاحب اورجمہور کے نزدیک تمام اَ حادیث پوری طرح معمول بہا بے تکلف بن جاتی ہیں۔ ندان ہیں ہاہم کوئی تعارض باقی رہتا ہے اور ندکس کا ترک لازم آتا ہے۔

مسلّم شریف کی حدیث: آخریل ہم ایک حدیث مسلم شریف کا ترجمد کرتے ہیں، جس سے مسلم کی مزید توضیح وتقویت ہوجائے گی۔ نیز حدیث کا مضمون بھی کی کی لخاظ سے بہت نافع اور تھی حت آموز ہے، بیحدیث امام مسلم نے باب کون الاسلام بھدم ما قبله و کلاالحج و الهجوة کے تحت ذکر کی ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ امام مسلم کی بھی وہی رائے ہے۔ حاور سب جہورعلا عادر بقول امام احترام اعظم ابوحنیف کی رائے ہے۔

حضرت عمروكاسفر آخرت

انن شامه مهری سے روایت ہے کہ ہم حضرت عمرہ بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر تھے ان کی وفات کا وفت قریب تھا اور دیر سے دیوار کی طرف رخ کئے ہوئے زاروز اررور ہے تھے ان کے صاحبز اوے نے عرض کیا:۔ اہا جان! آپ کو یاؤئیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کے اور فر مایل کے بوئیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کا ای ایک ایک بڑی بٹار ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور فر مایل دوروہ تھا کہ دیکھوسب سے اعلی وافضل آخرت کے لیے ذخیرہ تو حید ورسمالت کا اقر اروا بیمان ہے میری زعدگی کے تین دورگز رہے ہیں ایک دوروہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم فرات اللہ میں میں ایک دوروہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کی ذات اللہ میں آپ کو مارڈ الوں ،اگر (خدانخواستہ) اس حالت میں مرجا تا تو بھیٹا دوز ٹی ہوتا۔

میرے سارے گنا ہوں کی بخشش ہوجائے۔آپ نے فرمایا: عمرد! کیا تنہیں معلوم نہیں کہ اسلام تو کفر کی زندگی کے تمام گنا ہوں کومٹا ویتاہے اور جمرت بھی پہلے تمام گناہوں کوصاف کرویتی ہاور جج بھی سارے گناہوں کا قصہ پاک کردیتا ہے بیدوسرادور تھااس وقت آپ سے زیادہ محبوب آپ نے زیادہ بزرگ و برتر میری نظر میں کوئی اور باتی نہ ہاتھا آپ کی عظمت اور رعب جلال و جمال ہے میرے دل ونگاہ اس درجہ متاثر ہو بیکے تھے کی میری اتن تاب ندتھی کہ چیرہ انور کونظر بحرکر دیکھ سکوں اور اگر جھے سے آپ کی صورت مبارک پوچھی جائے تو میں کچھ نہیں بتا سکنا کیونکہ میں نے بھی جی بھر کرآپ کودیکھائی نہیں کاش! میں ای حال میں مرجاتا تو امید ہے کہ اہل جنت میں شار ہوجاتا اس کے بعد تیسرا دورشروع موااورام نے ولایت وحکومت کی و مدداریاں اپنے سر لے لیں اور ہم کی نیس کیدسکتے کہ ہمارے لیے اس امتحانی میں کیا پھیمقدار بوا؟! ( گويا حضرت عمروآ خروفت ميں اې آخرى دوركى باتون كويادكركے تالان ديريشان تھے كه ندمعلوم كس بات پررب العزت كى باركايو بے نیاز میں پکڑ موجائے اور درمیانی دور کی ساری سعادتیں ایک طرف رکھی رہ جائیں الابعمان بین المنحوف و المرجاء کا کیسا بہترین مرتع حفرت عمرورضى الله عندني فيش كياب الملهم عاقبتنا كلنا واعف عنا)

چرفر مایا:۔ جب میں مرجاؤں تو میرے ساتھ کوئی نو حدکرنے والی عورت نہ جائے یائے اور ندز مان ، جاہلیت کی رسم کے مطابق آگ میرے جنازہ کے ساتھ ہواوردیکھو جبتم بچھے فن کر چکوتو میری قبر پراچھی طرح سے ٹی ڈ النااور فارغ ہوکر بھی اتن دریتک ٹھیر تا جنتنی دریا اونٹ ذی ہوکراس کا گوشت تقسیم ہوتا ہےتا کہ تمہاری موجودگی کی وجہ سے میری وحشت کم ہواوراتے میں بیجی دیکھلول کدا ہے رب کے بعج ہوے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھے کیابن پڑتا ہے۔ بعج ہوے فرشتوں کے سوالات کا جواب مجھے کیابن پڑتا ہے۔ بحث زیادہ وفقص ایمان

حافظ ابنِ مجرِّ نے لکھا حدیث الباب کے اوّل حصہ میں منکرین زیادہ وُقفسِ ایمان کا رو ہے کیونکہ حسن کے درجات متفاوت ہوتے میں اورآ خرحصہ میں معتز لدوخوارج کارو ہے۔ حافظ مین رحمداللہ نے اس رتعقب کیا اور لکھا کے سن اوصاف ایمان سے ہے وصف کی قابلیت زیادة ونقص سے ذات کی قابلیت کیے ثابت ہوگئ ؟ اور ذات ایمان من حیث ہی ،ی کے عدم قبول پرہم کافی بحث کر چکے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب "فرمایا کہ امام بخاری نے بہلے اسلام کی تقتیم عمر ویسر بیان کی اب حسن وغیرہ کی تقتیم کررہے ہیں اورحسن كاتعلق ايمان سے ايسابى بے جيساك چېرےكى خوبصورتى كاتعلق چېرە سے ہوتا ہے كويا حضرت شاه صاحب بنے بھى حافظ ينتى كى تائيد فرماكى اور وصف وذات کی طرف اشارہ فرمایالیکن نواب صاحب نے یہاں بھی کھا کہ حافظ مینی کا اعتراض محض عقلی ہے اور ظاہر حدیث کواپنے ند بب كى مدوك ليراع ك ذريع روكرويا باورالم بخارى وغير فيرس مسلك كورائح قرارديا بوى سلف ي يعى معقول باور حسب روایت لا لکائی امام بخاری نے قرما یا کہ میں ایک بزار سے زیادہ علاء سے ملاسب نے یہی کہا کہ ایمان قول عمل کامجموعہ ہے جوزیادہ وکم موتا بي مرآ مح خود ي نواب صاحب في كلها كرا أكركو في اعتراض كرے كدايمان تو تقديق بالله والرسول ب اور تقديق في واحد باس كاجر ونيس بوسكة البذااس كالمجى كامل اورمجى تاقص بونائجى متصور نبيس توجواب يه يك ايمان كاندر قول وهل كوداخل مانخ كي بعداس لے نواب مدیق من خان صاحب مرحوم کا تذکره مقدمدانوارالباری جلددوم میں آپکا ہےان کی غدمات بالخصوص اہتمام اشاعت کتب مدیث کے احسان ے کس کوا نگار ہوسکتا ہے اللہ تعالی ان کوا چر جزیل عطافر مائے خود نواب صاحب مرحوم کی طرف بھی بہت می مفید علی تصانیف کی نسبت ہے اگر چے شہرت اس امر کی بھی ہے کہ نواب صاحب کی تصانیف میں پیشتر حصہ دوسرے علما وکی کاوش ومحنت کا ہے واللہ اعلم تکراس وقت جس امر کا اظہار راقم الحروف کواپنے تازہ تجربہ کی بنا پر کرناہے وہ پیکٹروج ابنجاری کا مجموعہ بیجاملیج شدہ سامنے ہے جس کوشرح کے وقت اکثر دیکھتا ہوں اوپر علامة وی کی شرح ہے اس کے بیچے علامة مطلقا ٹی کی اور سب ہے يجي أواب ماحب كي مون الباري جس مين او پرى كى دونو ل شروح كى عبارتين كى بجنسه لفظ بالفظ فقل بين تحريفير حوال يا ووسب خودنواب ماحب كى اينى تحقیقات ہیں البتہ جہاں کچھ صافظ عنی یا حقیہ کے خلاف ضرورت سجھتے ہیں تواہے افادات ہے بھی نوازتے ہیں جن کی ایک دومثالیں اوپر پیش کی سنگی ہیں طاہر ہے كراس طرز كونة تعنيف كهد سكتة بين شتاليف والله بحال عباده

کازیاد تی وی کوتیول کرنا ظاہر ہے تو اس جواب ہیں بھی ہمارا جواب ہے کہ ہماری بحث ایمانِ محض ہیں ہے نہ کہ ووسری چیزیں اس میں داخل کرنے کے بعد اور لا لکائی ہی کے حوالے ہے پہلے ہم ٹابت کر چکے ہیں کہ سلف کا قول وکمل بزید بالطاعات و یقفن بالمعاصی تھا جس کوامام بخاری نے مختر کر کئی بالمعاص تھا جس کوامام بخاری نے مختر کر کئی بالمعصود وکردیا حضرت شاہ صاحب کی بھی بھی تحقیق ہے نیز حضرت نے بسط الیدین کے مہم ہیں کھا کہ جس نے یہ اس ایک ہزار شیوخ ہے طاسب میری کہتے تھے کہ ایمان قول وکمل ہے ''اس قول سے مسئلہ فیکورہ کا ضعف زیادہ معلوم ہوتا ہے بنبست قوت کے کیونکہ ضروریا ہے دین کے بارے ہیں اس طرح سوال نہیں ہوا کرتا (وہ تو سب بی کومعلوم ہوتی ہیں ) دوسرے بیر کہ جنہوں نے ایک خبردی ہے تو انہوں نے اپنی اختیار کردہ مسلک بنا دیا بیتو نہیں کہا کہ ہم نے اس طرح کہ انہوں نے جزء دفع یدین میں دفع یدین کرنے والوں کی کشیوخ کی دائے کا اظہار وا تباع ہو تک ہو تک کے تھی کی دائے کا اظہار وا تباع ہو تک ایک ہو تھی جس جس میں امر واقع سے تعرض نہیں کہ حقیقہ وہ کتے تھے آخر میں اس امر کا عادہ بھی مفید ہے کہ تعداد بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ و معین دوجہ ہے جس ہے کہ نہیں ہو سکتی مگر اضافہ اور ترقی اعمال صالح ہے ان کے خودا م صاحب نے بزد کیک بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ و معین دوجہ ہے جس ہے کہ نہیں ہو سکتی مگر اضافہ اور ترقی اعمال صالح ہے ان کے بہاں بھی ممکن ہاں لیے اس کے اختراک کو نوزیادہ ایمیت نہیں دیجہ جس ہے کہ نہیں ہو سکتی مگر اضافہ اور ترقی اعمال صالح ہے ان کے بہاں بھی ممکن ہے اس کے اس کے اس کے انہوں کے بھی ایمان کا چونکہ ایک محفوظ و معین دوجہ ہے جس ہے اور طوا ہر سے نیادہ تھی اگر ہو تھی اسے اس کے اس کے انتحاد کی دو اور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی نہیں ہو تھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے انتحاد کی کو نواز وادہ اس کی نہیں دوجہ ہے جس سے کی نہیں ہو تھی گی ہو تھی اس کے اس کے اس کے اس کے انتحاد کی دو اس کے اس کی اس کی کی میں کو کی کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کو کر کے

علامەنو وڭ كى غلطى كاازالە

صدیت الباب کی بحث ونظر کا ایک مخفر گوشہ باتی ہے وہ بھی چیش ہے۔ امام نو وی نے لکھا'' فقہانے جو یہ لکھا ہے کہ'' کافری کوئی عبادت سے خبیس اورا گراسلام لے آئے تب بھی اس کا اعتبار نہ ہوگا' اس کا مطلب یہ ہے کہ دینوی احکام بیس اس کا اعتبار نہ ہوگا آخرت کے اور اس سے اس بیس تعرض نہیں ہے' اس پر بھی اگر کوئی جرائت کر کے یہ دعویٰ کرنے گئے کہ اسلام لانے کے بعد اس کوعبا دات و زمانہ کفر کا آخرت بیس تو اب نہ ملے گا تو یہ محض الکل کی اور بے دلیل بات ہے دوسرے ای نہ کورہ حدیث تھے کے وجہ سے بھی یہ دعویٰ قابل رو ہے جس بیس انتہا اسلام ہونے کی صورت کا فرکوس ابقدا عمال خبر پر بھی تو اب کی بشارت دی گئی ہے نیز حدیث تھیم بن حزام بھی ہی بتاتی ہوا تی اور سب علی بھی بھی بہی دار کے باکر اس مورت کا فرکوس ابقدا عمال خبر پر بھی تو اب کی بشارت دی گئی ہے نیز حدیث تھیم بن حزام بھی بھی بناتی ہوا تی بھی اس انتہا تا کہ بھی دوئی کیا گیا ہے۔' (شروح ابنجاری ص الے 112)

حضرت شاہ صاحب نے امام نودی کی ندکورہ بالاعبارت اور تاویل تول نقباء پر فرمایا کہ امام نووی سے خلطی ہوئی نقبانے عباد ت کفار کے بارے میں جو فیصلہ کیاوہ بغیرتا و مل سیح ہے کیونکہ کفار کی عبادات شاحکام و بنا ہیں معتبر ہیں نداحکام آخرت ہیں اور صدیث تکیم بن خرام ہیں بجرعت ،صدقہ وغیرہ کے (جو طاعات ہیں) کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے۔ لبندا میح صاف بات یہی ہے کہ کا فروں کی طاعات وقربات توسب نافع ہیں کہا دار سے بیان عبادات قطعاً غیر معتبر ہیں کیونکہ ان کا مدار نیت پر ہے جو بی معرفت خداوندی پر موقوف ہے اور وہ کسی غیر مسلم کو حاصل نہیں ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے نہایت ان مطلعی کی اصلاح فرمائی ہے امام نووی کی عبادات ندکورہ بالاکوسب ہی شراح بخاری نے نقل کیا ہے گراس پر کسی نے حمید نہیں کی کہام نووی کو مطالعہ ہوا ہے لیعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات کے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔ بخاری نے نقل کیا ہے گراس پر کسی نے حمید نہیں کی کہام نووی کو مطالعہ ہوا ہے لیعنی ان کو یہاں طاعات وعبادات کے فرق سے ذہول ہوگیا ہے۔

قاضي عياض وغيره كااختلاف

دوسرے بدکرشنے عبداللہ مازری اورقاضی عیاض وغیرہ کا اس مسکہ ش اختلاف بھی اس دیہ ہے کہ انہوں نے فرمایا اسلامی اصول وقواعد کی روسے کا فرکا تقرب سے کے ختی ہیں لیندا اس کو کسی طاعت پر تو اب بھی نہیں سے گا بھر فرمایا کہ ایک شخص مطبع اورغیر مبتر بدونوں ہوسکتا ہے طبع تو اس لیے کہ اوامر المہایہ کے مطابق کا م کررہا ہے طاعت موافقہ امری کا تام ہے اور متر باس لیٹین کر تقرب کی شرط متر بالید کی معرفت ہے جو بغیرایمان کے حاصل نہیں ہوسکتی لہٰذا حدیث حکیم کا مطلب صرف اتناہے کہ تم نے زمانہ کفریس التے تھا طلاق وملکات جمع کر لیے بتے لہٰذا ان سے تہمیں اسلام

#### کےدوریں بھی نفع پنچ کایاان سے تم نے قابل مدح وتعریف حالت حاصل کر لیاان کی دجہ سے حسنات اسلام میں زیادتی حاصل ہوگی دغیرہ۔ "تنقیح مسکلہ

لبندااب بات اس طرح منتج ہوئی کہ قاضی عیاض وغیر ہ کو بھی مغالط پیش آیا ہے کہ انہوں نے بھی طاعات وعبادات میں فرق نہیں کیا اس لیےا کیے اجماعی مسئلہ اور صدیث مسجع سے تابت شدہ امر کا خلاف کیا اوران کی دلیل خود ہتلار ہی ہے کہ کس طرح مغالط ہوا۔ الحمد اللہ حضرت شاہ صاحب کے ارشادگرای سے پوری بات نکھر کر سامنے آگئی اوراب بظاہر اصل مسئلہ میں کسی کا اختلاف بھی یاتی نہیں رہا۔

#### كفاركي دنيوي راحتيس

کفار ومشرکین کودنیا کی راحتیں ،تعتیں ،رزق وغیرہ سب ان کی طاعات وقربات کےصلہ میں دیئے گئے اور ان کا سارامعاملہ و نیا ہی میں چکاویا گیاالبتۂ کسی کمافرکوآ خرت میں تخفیف عذاب کی صورت سے نواز دیا جائے گا۔

#### مومنين كامعامله

اور مونین کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے کہ بیتن تعالی کے خرید کردہ غلام ہیں (ان اللہ المشتوی الایدہ) ان کی کڑی گرائی ہے بات بات پر محاسبہ ہے بغیرا ہے آقاد مولی کی مرضی کے ایک قدم ادھر سے ادھر کرنے کی اجازت نہیں دل و زبان پر پہرہ ہے اخلاق اعمال معاملات ومعاشرت وغیرہ کا کوئی گوشنہیں جس میں بغیر ہدایت خداوندی کچھکر سیس عبادات کا بھی ایک خاص نظام عمل ہے جس پر عمل درآ مد اشد ضروری ہے اگرابیانہیں تو اسلام نام کا ہے۔

## نومسلموں کے لیےاصول

نوسلموں کے لیے ایک جدااصول ہے کہ سارے غیراسلامی عقائد وا عبال سے خالص توبرکے اسلام اختیار کریں تو پیچلی زندگی کے سارے مطالبات وموّاخذات قلم زوبلکہ اسلام اجھا ہوتو گذشتہ طاعات (غیرعبادات) پر بھی اجر داتواب کے ستحق ہوں گے اوراگر اسلام میں کی ہوئی تو جس شم کی کی ہوگی اس کا وہال بھی بھٹنیں گے۔ والملہ اعلم وعلمہ اتم واحکم مسبحانک الملهم و بحمدک۔ اشہد ان آلا الله الاانت استغفر کے واتوب المیک۔

#### باب احب المدين الى الله عزوجل ادومه (حق تعالى عزوجل كودين كاده عمل سب سي زياده مجوب ب جس يرمدادمت كى جاسے)

٣٢ ..... حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبر نى ابى عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعند ها امراة قال من هذه قالت فلا نة تذكر من صلاتها قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لايمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ماداوم عليه صاحبه.

ترجمہ:۔حضرت عائش ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم (ایک دن) ان کے پاس تشریف لائے اس وقت ایک مورت مجی ان کے پاس میٹی تقی آپ نے دریافت کیا بیکون ہے؟ حضرت عائش نے عرض کیا فلاں مورت ہے پھراس کے بکثرت نماز پڑھنے کا ذکر کرنے لگیس آپ نے فرمایا تھیر جا وَ (سن لو) کہتم پرا تناہی ممل واجب ہے جینے عمل کی تمہارے اندرسکت ہے اللہ کی تتم اللہ نیس اکا تا مگرتم (عمل کرتے کرتے) اکتا جا وُ مے اور اللہ کو دین (کا) وہی (عمل) زیادہ پندہے جس کی بھیشہ پابندی کی جائے۔ تشرت: معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی اتنی مطلوب نہیں جتنی اس کی پابندی اور بیشگی بیند ہے کہ تھوڑ ہے عمل میں انبساط وفرحت بھی رہتی ہے اور آ دمی اس کو دریتک نبھا بھی سکتا ہے اور زندگ کی گونا گوں ذمہ داروں کے ساتھ الی ہی عبادت اختیار بھی کی جاسکتی ہے جوانسان میں اس کی عبدیت کے احساس کو بمیشہ اور ہردم برقر ارر کھ سکے اور اسے عام انسانی فرائض کی بچا آ وری سے بھی نہرو کے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ علاء نے حدیث الباب وغیرہ کی روشیٰ میں فیصلہ کیا ہے کہ تھوڑ اعمل جس پر مداومت کی جائے۔اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ ندکیا جاسکے امام غزائی نے اس کی مثال دی کہ ایک پھر پر پانی کا قطرہ قطرہ ٹیکتار ہے تو اس میں پچھ عرصے کے بعد سوراخ ہوجائے گالیکن اگر پانی بڑی مقدار میں بھی اس پر بہادیا جائے تو اس میں پچھی اثر نہ ہوگا۔

لایعل (اللہ نہیں اکتائے گا) پر فرمایا کہ اکتانے کی نسبت میں تعالیٰ کی طرف مناسب نہیں گرید لفظ بطریق مشاکلت بولا گیا ہے مقصد سے سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیناتر کنہیں فرمائیں گے جب تک کرتم ہی عبادت کونہ چھوڑ دو۔

بحث و انظر اس میں بحث ہے کہ تصورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا (رک جاؤ) کیوں فر مایا اور کس سے فر مایا؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ حضرت عائش سے فر مایا اس لیے کہ کسی کی تعریف اس کے مند پر پہندیدہ نہیں یا اس لیے فر مایا کہ میں بات کو بھی گیا 'ریادہ تفصیل کی ضرورت نہیں! طاقت سے زیادہ عبارت نہیں کرنی جا ہے' پھر بہت زیادہ انہاک عبادت نہیں بھی نہیں سکتا 'اس لیے تھوڑا عمل کرو مداوت و انشراح کے ساتھ 'جس سے خدازادہ خوش ہوتا ہے۔

دومری صورت بیہ بے کہ خودخولاء ہے ہی فرمایا (جووہاں بیٹی تھیں'اور جن کی نماز وغیرہ عبادت کا تذکرہ حضرت عا کشُرُنے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کیاتھا) کہ اس طرح عبادت میں غلومت کرواس سے رک جاؤ' پھرعباوت کا بہتراور زیادہ پسندیدہ طریقة تعلیم فرمایا۔

اس مدیث سے بہ ٹابت نہیں ہوتا کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا جائز ہے ورنہ حضرت عائش ایسا کیوں کرتیں؟ اول تو ان کا مقصد تعریف کرنا بظاہر تھا ہی نہیں 'بلکہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بل ان کا حالی عرض کر کے ہدایت حاصل کرنی تھی اوراس غرض کے لئے ساری بات اور سامنے ہی کہنے کی غرورت تھی 'تا کہ کوئی کی بیشی بھی نہ ہوا ور ہوتو اس کی تھیج ہوجائے دوسر سے یہ کہا تھال اس کا بھی ہے کہ حضرت عائشہ گا مقصد تعریف ہی کرنا ہوا وران کواس وقت تک سامنے تعریف کرنے کی ممانعت معلوم نہ ہوئی ہوا سے لیے ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کواس اوقت تک سامنے تعریف کرنے کی ممانعت معلوم نہ ہوئی ہوا سے بھی ایک جو ایس کے ایک ایک کہ مسلم کے لئے ایک معاملہ مرجوعہ بیس رہنمائی بھی فرما دی 'تیسر سے یہ کہا کیا ۔ اللہ علیہ وایس تا پہندید و ممانک کے مناز علیہ کہ ایس وقت کی ، جب وہ اٹھ کر جا بھی تھیں ، اور علیہ کہ بھا تعلیقون وغیرہ جاریت حضرت عائش کی وساطت سے ان کو پیٹی 'یا دوسر سے دولا ءی تعریف کو اس ماسے ہو کی براہ داست ہوا تنہ کی اگر ۔

ابن التین کی رائے بیہ ہے کہ حضرت عا کنٹیڈنے خولاء کے منہ پرتغریف اس اطمینان پر کی کہ ان کے غرور و تکبر وغیرہ کسی فتنہ پیس پڑنے کا اندایش بیس تھا'اورالی صورت میں تعریف جا ٹر بھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: باب سابق میں اہام بخاریؒ نے حسن اسلام کا بیان کیا تھا کہ احسٰن وغیراحسن ہوتاہے یہاں وین کی تعتیم احب وغیراحب کی طرف ہٹلاتی اور باپ سابق میں بیر ظاہر ہوا تھا کہ اسلام کاحسن مطلوب ہے یہاں حسن کی ایک صورت دوام عمل ہٹلائی ہے۔ حافظ ابن جُڑکی رائے ہیں ہے کہ باب سابق میں اس ظرف اشارہ تھا کہ ایمان واسلام میں حسن اعمال صالحہ ہے آتا ہے مگر اس سے کوئی یے نہ سیجھ کیمل صالح بی میں گئے رہواورسب کام دنیا کے چھوڑ دؤ تو اس حد بندی یہاں دوسرے باب سے کردی کیمل صرف ای حد تک مطلوب ہے جب تک دوام ونشاط سے کرسکو واللہ اعلم۔

باب زیادة الایمان و نقصانه و قول الله تعالى و زدنهم هدى و یزداد اللین امنوآ ایمانا و قال الیوم اكملت لكم دینكم فاذا ترك شیتاً من الكمال فهوناقص

(أيمان كي ذيادتى وكى كابيان اورالله تعالى كارشادات كي تغير " بم في اصحاب كبف كومزيد بهايت و دى "اور" تاكرايمان والول كاايمان اور بره حائية " آج كون بل في تمهاداد بن كمل كرويا " ليس الركمال كورج بيس كوئى چيز چهور وى توقع آجيا ـ والول كاايمان اور بره حائية بن المنهي على الله عليه وسلم من المناو من المناو من قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوج من الناو من قال الآاله الاالله و في قلبه وزن شعيرة من خير و يخوج من الناو من قال الآاله الاالله و في قلبه و زن ذرة من خير قال ابو الله و في قلبه و زن ذرة من خير قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من الايمان مكان من خير:

ترجمہ:۔حضرت انس ٔرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس مخف نے لا الیالا اللہ کہ نیا اور اس کے دل میں گہوں دل میں جو برابر نیک (ایمان) ہے تو وہ دوزخ ہے نکلے گا'اور دوزخ ہے وہ خض ( بھی ) لکلے گا'جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گہوں کے برابر ایمان ہے۔ کے برابر ایمان ہے'اور دوزخ ہے وہ ( بھی ) نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہے۔

امام بخاری کی کہتے ہیں کہ ابان نے ہروایت قادہ بواسطہ حضرت انس رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کالفظ آتا کیا ہے۔
تشری بحض زبان سے کلمہ پڑھ لیما کافی نہیں جب تک دل میں اس کلمہ کی حقیقت جاگزیں نہ ہؤا یمان اگر ہے تو سزا بھکنٹنے کے بعد پھر بخشا جانا بھٹی ہے اس صدیث میں متعدد چیزوں کاذکر کیا گیا ہے مطلب یہ ہی ہے کہ مسلم مقدار میں بھی اگر ایمان قلب میں موجود ہے تو آخرت میں اس کافائدہ ضرور عاصل ہوگا حدیث میں خیر سے ایمان مواد ہے بھر آخر میں امام بخاری نے خودا کیک دوایت کے حوالے نظی فریادیا کہ اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔
عاصل ہوگا حدیث میں خیر سے ایمان مواد ہے بھر آخر میں امام بخاری نے خودا کیک دوایت کے حوالے نظی فریادیا کہ اس میں ایمان کالفظ بھی آیا ہے۔

ایمان میں زیاد تی وکی ہوتی ہے بانہیں' یہ بحث ابتداء کتاب الا بمان میں' پھر پھے درمیان میں بھی ہو پھی ہے' امام بخاری نے جو آیات
یہاں پیش کیا ہیں' ان میں سے پہلی دوگر رپیکی ہیں اور ان کا مقصد بھی واضح کیا جا چکا ہے' جہاں تک اعمال کی اہمیت وافادیت کا تعلق ہے'
احتاف یادوسرے تمام ہی اہل حق اس کے قائل ہیں' البستہ فرقہ مرجہ اور معتز لدونوں تفریط وافراط کا شکار ہوئے' جن کے خلاف سب ہی علاء
حق نے تکھا اور بہت کچھ تکھا' امام بخاری نے بھی ان فرقوں کی تر دید کے لیے پوری توجہ دی ہے' گرایک اہم نقط اختلاف جو باہم اہل حق کا
ہے' کہ اعمال ایمان کا جزوجی ہیں یانہیں' ہمیشہ نے رہر بحث رہا ہے اور گواس کے بیشتر حصہ کو فرزاع لفظی بھی کہ سکتے ہیں۔ تا ہم اختلاف کے
صفح مشاد بنیا دے انکار نہیں ہوسکتا ہم یہاں میں اس مقدام ۱۵۸ سے بچھ مفیدا شارات نقل کرتے ہیں۔

#### شوافع واحناف كااختلاف

اورای اختلاف پرایمان کی زیادتی و کی کا مسله چھڑ جا تاہے معتزل اشاعرہ امام شافق اور بہت سے علاء کی رائے ہے کہ ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے امام اعظم ابوحذیف آپ کے اصحاب اور بہت سے علاء فرماتے ہیں کنہیں ہوتی۔

امام الحرمين

امام الحرمين شافعي بھي يہي كہتے ہيں كيونكدايمان اس تصديق كانام بے جوحديقين واذعان بري پيلى بواوراس ميس كى وزيادتى مونييس كتى،

پھراگروہ تصدیق کرنے والا طاعات بجالا تاہے یاارتکاب معاصی کرتا ہے۔ تب بھی اس کی تصدیق بحالہ موجود ہے اس میں کوئی تغیروفرق نہیں آیا' وہ فرق جب ہی آ سکتاہے کہ ایمان کوطاعات کا مجموعہ قرار دیں جو کم وہیش ہوتی ہیں۔

امام رازی

ادرای وجہ سے امام رازی شافعی وغیرہ نے لکھا کہ بیا ختلاف تغیرایمان پڑی ہے اگر اس کو صرف نفید بی کہیں تو اس میں کی وہیشی کے درجات نکلنے کا کوئی سوال پیدائیس ہوتا' ادراگر اعمال پر اس کا اطلاق کریں تو پھر متفاوت درجات نہ نکلنے کی کوئی وجرئیس' پھر امام رازی نے دونوں رایوں میں اس طرح تو فیق دی کہ عدم نفاوت والوں کی نظر اصل ایمان پر ہے' اور نفاوت والوں کی کامل ایمان پر ۔

#### شارح حاحبيه

شارح حاجیہ نے فرمایا کہ بھی ایمان کا اطلاق اس چیز پر ہوتا ہے جواصل مدار نجات ہے اور بھی کامل درجہ پر جوملا خلاف نجات کا باعث ہے ملاسٹمس ٹھانبکر کی کا قول نقل ہوا کہ' ہمارے اصحاب نے جہاں علی الاطلاق بیکہا کہ ایمان میں زیادتی وکی ٹیس ہوتی 'وہاں مرادوہی مرتبہ ہوتی میں اور بھی اس کے خواصل و مدار نجات ہے اور جس نے زیادتی و نقصان کو مانا تو اس سے مراد کامل درجہ لیا ہے لیکن کامل کے لفظ سے یہ بات نگلتی ہے کہ اس کے مقابل کونا قص کہیں اور یہ جبیرزیادہ اچھی ٹہیں البتداس کی جگہ ایمان شرع کہیں تو زیادہ مناسب ہے جبیسا کہ جمش محققین نے کہا بھی ہے۔

ايمان مين قوت وضعف مسلم

اس کےعلاوہ ایمان کا باعتبار توت وضعف ٔ اجمال و تفصیل اور بدلحاظ لتعداد بعجہ تعدد مُومن به ( لیعنی ایمانیات کا کم وہیش ہونا ) تو یہ بھی محققین اشاعرہ کا مختار قول ہے۔امام نو وی کا بھی یہی قول ہے اسی قول کوسعد نے شرح عقائد میں بعض محققین کی طرف منسوب کیا ہے ' اور مواقف میں بھی اسی کوئی قرار دیا۔ ( کذافی شرح الاحیاء )

# شیخ اکبرکی رائے

شخ اکبر نے فتو حات بیں لکھا کہ ایمان اصلی جو زیادہ و کم نہیں ہوتا' وہ فطرت ہے' جس پر خدانے سب لوگوں کو پیدا کیا' لینی ان لوگوں نے اخذ بیٹاتی کے وقت جو خدا کی وحدا نہیت کی شہادت دی تھی کہی ہر بچرای بیٹاتی پر پیدا ہوتا ہے' مگر جب وہ جسم خاکی کی قید بیس آتا ہے جو محل نسیان ہے توس حاصل ہوئی تھی' اور پھر ہے خدا کی وحدا نہیت کاعلم ویقین حاصل محل نسیان ہے توس حالت کو بھول جاتا ہے جو اس کو اپنے رب کے حضور بیل حاصل ہوئی تھی' اور پھر ہے خدا کی وحدا نہیت کاعلم ویقین حاصل کرنے کے لیے دلائل و برا بین کا تحتاج ہوجاتا ہے' اس کی مثال ایس ہے کہ ایک مسافر جنگل میں ہے آسان صاف ہے' سمت قبلہ کو بہچا تا ہے' نہ اپنی مزل کا رخ بھی تھے جھر ہا ہے' کچھ دیر کے بعد فضا ابر وغرار سے گھر جاتی ہے' اب وہ مسافر نہمت قبلہ کو بہچا تا ہے' نہ اپنی مزل کا رخ بھی تھے۔

#### علامة شعراني كافيصله

علامہ شعرانی شافعی نے تر برفر مایا کہ اس تقریر ہے تم پر''ایمان فطرت'' کا حال واضح ہوگیا' جس پر بندہ کوموت آتی ہاوراس میں کی بوتی ہے نہ زیادتی' اور یہ جوتم نے من رکھا ہے کہا ایمان میں کی بیشی ہوتی ہے'اس سے مراد درمیانی زندگی کے نشیب وفراز میں واللہ اعلم۔ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب الفصل میں لکھا کہ کی چیزی تقید بی میں یہ بات کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ زیادتی وکی ہو'اور بالکل اس

#### طرح توحيدو نبوت كى تصديق ميس بھى زيادتى وكى تامكن بالخ

## حفرت شاه صاحب کی رائے

علامہ عثانی قدس سرونے اس کے بعد استاذ نا العلام شاہ صاحب قدس سرہ کے کلمات ذیل بھی نقل فرمائے:۔ایمان شرع کے معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ہر چیز میں اپنے اوپر لازم کر لیمائے 'لیتی جو کھوآپ کے ذریعہ ہم تک پہنچاہے اس سب کو بے چون و چرا قبول کر لیما۔اور بیا کی ایک ایس بات ہے جو باعثبار مومن ہے بوری اسلامی شریعت پر صاوی ہے 'شاس میں زیادتی ہوسکتی ہے نہ کی اس لئے ایمان شرعی کا اطلاق وتصور اس طرح ہو بی میں سکتا کہ بچھ چیز وں کوتشلیم کرلیاجائے اور پچھ کورد کرویا جائے۔قال تعالیٰ اے

افتؤ منون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض (كيابعض چيزول پرايمان لات بواور بعض كاكفركرت بو) ويقولون نومن ببعض و نكفر ببعض (كتي بيل كهم تو كچه چيزول كوما تيل كـ اور كچه كونيس مان كتے)

# ايمان ميں اجمال وتفصيل

البته اجمال وتفصيل كا تفاوت قابل تسليم بأوريك امام اعظم كاس قول كامطلب بي امنو ا بالمجملة ثم بالمضصيل "مبلي ايمان اجمالي اختيار كرو پرتفصيل اس كوكردرى في مناقب بين فقل كمياب معلوم بواكرامام صاحب كافي زيادة ونقصان كاقول اى وجد فركورس بهاوروجوه سي فيس

حافظ عيني كي محققانه بحث

## حافظا بن تیمیدگی رائے

آ خریس حافظ ابن تیمیدی رائے بھی پیش کی جاتی ہے جواس بحث کی پخیل ہے موصوف نے ارجاء سنت وارجاء بدعت پر بحث کرتے ہوئے فرمایا کدای لیے ارجاء فقہاء میں ایسے حضرات بھی سرفہرست نظر آتے ہیں جوائمہ دین کی نظر میں اہل علم ودین ہیں اورسلف میں سے کسی ایک نے بھی آج تک فقہاء سر جنین کی تکلیٹر ہیں کی البتہ صرف اتنا کہا کہ بیا توال وافعال کی بدعت ہے عقائد کی بدعت کسی نے بیس کہا کیونکہ اس سلسله كالزاع اكثر لفظى بئ البته جوالفاظ كتاب وسنت كمطابق يتطؤوي زياده بهت تقه

غرض بیمعمولی ک گفتلی خطا' دوسروں کے لیے عقا کدوا عمال میں بڑی خطاء کا پیش خیمہ بن گیا'اورای لیے بعد کے لوگوں نے ارجاء کی ندمت میں بڑی بڑی باتیں کہ ڈالیں''۔

#### حافظابن تيميه كامقصد

حافظ ابن تیمین کامقصدیہ ہے کہ مرجد الل بدعت اور فساق کوالل سنت فقہاء مرجمین کے اتوال سے اپنے فتق و فجور وغیرہ کے لیے سہارال گیا اور یہی بات بہت مے مدیمین (امام بخاری وغیرہ) پرزیادہ گراں گزری جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے ائمہ دُین وفقہ پرطعن ارجاء کیا۔

#### علامه عثاني كاارشاد

حضرت علامہ عثاثی نے حافظ ابن تیمید کی رائے نہ کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ موصوف نے یہاں پینچ کراس امر کا خیال نہیں فرمایا کہ خوارج (ومعتزلہ) کا فتنہ بھی تو مرجد کے فتنہ سے کم نہیں تھا جوا کے گناہ کمیرہ کے ارتکاب پر ایمان سے خارج ہونے کا تکم لگار ہے تھے۔ (خ اللم سفرا/ہ)

امام اعظم كى كرانفذرر تنمائي

ہمارے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کوتو فرقد کقدریہ مرجہ اہل بدعت خوارج ومعتز لدوغیرہ تمام ہی اس وقت کے گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس لیے اگر وہ اس وقت کے گمراہ فرقوں کا مقابلہ کرنا پڑا اس لیے اگر وہ اس وقت کھل کرصاف صاف طریقہ سے رہنمائی نہ کرتے 'تواحقات حق ہرگز نہ ہوسکتا کج فطرت اہل زینج نے تو قرآن وسنت سے بھی اپنے لیے گمراہی کے داستے نکال لیے ہیں ،اگر اہام اعظم ،ان کے اصحاب ، فقہا ومحدثین اور دوسرے مرجہ اہل سنت کے اقوال سے انہوں نے اپنی گمراہی کے داستے نکال لیے ہیں ،اگر اہام اعظم ،ان کے اصحاب ، فقہا ومحدثین اور وسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے اپنی گمراہی کے لیے سہارا ڈھونڈھ لیا توبیہ بات ان اکا ہر پرجواز طعن کی وجہ نہیں بن سکتی' دوسری طرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے اپنی گمراہی کے مطرف خوارج ومعتز لہنے اس وقت انہوں نے در بھر کی معتز لہنے اس وقت انہوں نے در بھر کی معتز لہنے اس کے مقام ضروری تھی واللہ اعلم ۔

## طعن ارجاء درست نہیں

حافظ ابن تیمیڈ کے ندکورہ ہالا فیصلہ ہے یہ بات بھی واضح ہوگئ کہ ائمہ حنفیہ وغیرہ کے لئے جوبطورطعن کتب رجال وحدیث میں مرجئ یا زمی ہالا رجاء وغیرہ لکھا گیا ہے اس کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں۔

#### متكميل بحث

ایمان کی حقیقت اعمال کا مرتبه اوردوسر بے ضروری امورروشی میں آ بچکے اور بعض با تیل خصوصی اہمیت مسئلہ ایمان کے سبب بہ تکرار آ بچکیں بیبال پہنچ کر ضرورت محسوس ہوئی کہ چند سطور کا اضافہ اور کمیا جائے۔ حافظ ابن تیمیٹ نے مسئلہ ایمان پرستقل کتاب الایمان لکھ کر جو پچھ واقتحقیق دی تھی اس کا خلاصہ اور پرعرض کر دیا گیا اس میں ائمہ حنفیہ وغیرہم کی طرف سے جود فاع کیا گیا وہ بھی قابل قدر علمی افادہ ہے تکرایک چیز کھنگی جس کا اظہار واز الد ضروری ہے۔ اور پرعرض کر دیا گیا اس میں انتہوں نے لکھا کہ جو لفظ کتاب وسنت سے مطابق تھا وہ بی صواب تھا کسی کو اس کے خلاف کرنا خصوصاً جبکہ وہ اہل کلام ومرجمہ اہل بدعت کے خلط وخلاف سنت طریقہ کے لئے سہار ابن گیا مناسب نہ تھا '۔ (فتح الملہم صفحہ الم ۱۵۸)

ای طرح نواب صاحب نے موقع پا کرحدیث الباب کے تحت اپنی شرح ''عون الباری'' بیں بھی ککھا کہ سلف ہے ایمان کامفہوم تول و عمل پریدو ینقص منقول ہوا تھا جس طرح کہ لا لکا کی نے کتاب السنتہ بین نقل کیا اور انہوں نے حضرات صحابید تا بعین کا بھی بھی تول ککھا ہے۔

## حافظا بن تيميةُ كے قول ير نظر

تواس سلسله میں گرارش ہے کہ حافظ ابن تیرید کے ذکورہ بالا الفاظ ہے پھے غلط بنی ہوسکتی ہے اور نواب صاحب نے تو پورا مغالطہ دیا ہے ہم جلد اول سنحہ ۸ میں عمرة القاری کے حوالے سے علامہ لا لکائی کی تحقیق نقل کرآئے ہیں اور یہ بھی ہتلا دیا تھا کہ بقول حضرت شاہ صاحب امام بخاری نے سلف کی طرف پورا قول منسوب نہیں کیا الا لکائی نے جوسلف کا قول نقل اس میں قول و عمل یوید بالطاعت و ینقص بالمعصب تھا (ایمان قول و عمل ہے جوطاعت سے بڑھتا اور معصبت سے گھٹتا ہے اور لا لکائی نے اس کے بعد ہوگھا تھا کہ صحابہ و تابعین کا بھی بھی قول تھا۔

#### نواب صاحب كامغالطه

نواب صاحب نے مختصر بات کونفل کر کے ای کولا لکائی کے حوالہ سے سلف کی طرف منسوب کردیا اور پھرای کو صحابہ وتا بعین کا قول بنادیا'
عافظ ابن تیمیٹ کی عبارت سے بی غلط بہنی ہوسکتی ہے کہ ائمہ حنفیہ نے کوئی لفظ خلاف کتاب وسنت استعمال کیا' حالانکہ یہ بھی غلط ہے در حقیقت
حیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بسط البدین کے صفحہ پر فر مایا' سلف کے جس قول کا حوالہ دیا جا تا ہے وہ خودان کا مختار ہے سلف نے بیکہیں وکی نہیں کیا کہ ہم نے بیقول صحابہ سے لیا ہے دوسرے بیکہ سلف کے قول میں بھی حسب روایت علامہ لا لکائی تفصیل تھی' وہ اجمال نہیں تھا جو امام بخاری یا اب نواب صاحب مرحوم نے نقل کیا ہے۔

اجمال وتفصيل كافرق

اس کے بعد گرارش ہے کہ اجمال سے قو ہمیں انکارنیس کہ وہ مطلب بھی لیا جاسکتا ہے جوانام بخاری وغیرہ نے لیا محرتفصیل سے صاف مطلب بیہ ہے کہ اعمال صالحہ یا معاص سے ایمان کی کیفیت نور یا ظلمت میں کی زیادتی ہوتی رہی ہے بیٹی فر ما نبرداری اور طاعات سے ایمان کی کیفیات بیس کمروری آتی ہے، تو اس تفصیلی جملہ کواعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا میجے نہیں کیفیات بیس کمروری آتی ہے، تو اس تفصیلی جملہ کواعمال کی جزئیت کی دلیل بنانا میجے نہیں ظاہر ہے ایمان (تصدیق قبی او میانی کیفیت میں کی وبیثی تو ضرور سے عمال کی وجہ سے ایمان کی کھیت و مقدار میں کی وبیثی متصور نہیں ہے جس کی تائید دوسر سے اکابرامت کے اتو ال سے یہاں اور پہلے ہی پیش کی گئے۔

### بدع الالفاظ كي بات

ربی بدع الالفاظ والی تنقیدتو وہ اس لئے جی نہیں کہ کتاب دست یا صحابہ وتا بعین سے ایمان کی حدو تعریف خاص الفاظ سے ما تو رئیں ہے کہ

اس کے خلاف کو بدع الالفاظ کہا جائے بلکہ اس می کی تشریحات وقو ضیحات کی جب ضرورت چیش آئی تو سب سے پہلے حضرت امام صاحب رحمتہ

الشعلیہ اور آپ کے اصحاب و تلامذہ ہی کو میرخدمت انجام دین پڑئی اان کے بعد آپ کے تلافہ کے طبقہ میں امام بخاری اور دوسرے شیورخ صحاح سند وغیر ہم کے اسا تذہ آئے بین اس لئے جو بات امام بخاری وغیرہ نے اپنا تذہ وشیورخ نے نقل کی ہے اس سے ذیادہ بہتر تو یہ تھا کہ ان شیورخ سے نقل کی ہے اس سے ذیادہ بہتر تو یہ تھا کہ ان شیورخ سے نقلی کی ہے اس سے ذیادہ بہتر تو یہ تھا کہ ان شیورخ سے خوار انہوں نے براہ راست تا بعین سے علم وفیض حاصل کیا تھا کھر اگر انصاف کیا جائے تو بزید و کے شیورخ سے امام والا قول بھی تھے ہے کہ مراد کیفیات کی کی بیش ہے اور الا یزید و لاینقص بھی تھے کہ اصل ایمان ایک محفوظ ورجہ ہے جو مدار نجات ہے۔

مرض ائر حنف بھی پہلے معنی کے لحاظ سے زیاد تی ونقصان ایمان کو شلیم کرتے ہیں اور دور رے معنی سے جو وہ انکار کرتے ہیں اس میں مفالے جو بھی ہو بھی ہوئے وہ وہ دور دور کے ندازوں کے سب ہوئے ہیں۔ والشواعلم۔

#### افادهاتور

٣٣- حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفو بن عون حدثنا ابوالعبس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق ابن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يآ امير المؤمنين اية في كتاب بكم تقرؤنها ونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً قال اى اية قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دقال عمر قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قآئم بعر فة يوم جمعة.

ترجمہ: - حضرت عرقے سے دوایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر الموشین! تمہاری کتاب (قرآن) میں ایک آیت ہے جہتم پڑھتے ہوا گروہ ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس ( کے زول کے ) دن کو یوم عید بتا لیتے آپ نے پوچھاوہ کون ک آیت ہے؟ اس نے جواب دیا ( یہ آیت کہ )'' آج میں نے تمہارے دین کو کھل کر دیا اور اپنی نعت تم پرتمام کر دی اور تمہارے لئے وین اسلام پہند کیا''۔ حضرت عرقے فرمایا کہ'' ہم اس دن اور اس مقام کوخوب جانتے ہیں' جب بی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ( اس وقت ) آپ عرفات میں جمدے دن کھڑے ہوئے تھے۔

تشریخ:- حضرت عمر منی اللہ عنہ کے جواب کا مطلب میہ ہے کہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن ہمارے پہاں عید ہی شار ہوتا ہے اس لئے ہم بھی ان آیتوں پراپی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بھرعرفہ سے اٹکا دن عیدالاشیٰ کا ہوتا ہے اس لئے جتنی خوشی اور مسرت ہمیں ہوتی ہے تم تو کھیل تماشوں اورلہودلعب کے سوااتی خوشی منابھی نہیں سکتے۔

بظاہر حضرت عمرضی اللہ عنہ نے یہودی کے جواب میں یہاں صرف اتنافر مایا کہ ہمیں وہ دن اور وہ جگہ معلوم ہے جہاں یہ آیت اتری ہے لیکن یہاں صدیث میں اختصار ہوا ہے آئی بن قبیصہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ میں آیت جمعہ وعرف کے دن اتری ہے اور بیدونوں دن بھر اللہ ہماری عید کے دن ایں ۔ ہے اور بیدونوں دن بھر اللہ ہماری عید کے دن ایں ۔

تر آنی میں ہے کہ یہودی کے سوال پر حضرت عرقے جواب دیا کہ بیا ہے تواس دن اتری ہے کہ ہماری ایک چھوڑ دوعیدیں تھیں جمدیمی تھا اور عرفہ بھی ہوئی عرف جواب میں حضرت عرقے نے فرمایا کہ ہماری تواس دن میں عیدیں بھی ہوتی ہیں۔ یعنی جعد کی کاور عرف کے دن کواس لئے عید کہ سکتے ہیں کہ ماس ساہوادن عید کا ہے یا اس لئے کہ آیت فہ کورہ بعد عصر نازل ہوئی گویا عید کی رات میں اتری رات میں اتری رات میں دن میں دن ہے کہ ہوتی ہے۔ امام فووی نے لکھا کہ اس دن میں دو شرف اور دوفضیلت جمع ہوئیں جعد کی اور عرفہ کی اس لئے ہم اس دن کی ڈیل تعظیم کرتے ہیں اور ہم نے نہ صرف اس دن کی عظمت کی بلکہ اس مقام کی بھی جہاں اتری ہے کہ عرفات کا مقام ہمارے یہاں نہایت عظمت و رفعت کا مقام ہے اس

ا من جرم طبری نے تہذیب ا آخار میں روائے لقل کی ہے کہ یوم جدد یوم عبدالاخی ہے بھی انفل ہے اور حدرت عمر رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ اشہر (مہینوں) میں ہے ماور مضان افضل ہے انہرسال کے دنوں) میں سے عرف کا ون افضل ہے اُبغتہ کے دنوں میں جد کا دن افضل ہے عاشوروں میں سے ذوالحج کا ابتدائی عاشورا (دی ون) اُفضل میں (کذا افاد تا اُشیخ الانور)

لئے حضرت عرائے ندمرف زمانہ کے شرف کی طرف اشارہ فرمایا بلکہ مقام کے شرف وعظمت کو بھی ظاہر کیا اور جس حالت میں وہ آیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراتری تھی اس کو بھی ذکر فرمایا مطلب میک اس آیت کے نزول کے وقت ون مقام اور حالت کوحضوراؤٹنی پرسوار تھے سب ہی ہماری نظروں میں ہیں ان سب چیزوں کی عظمت وسرت جو بچھ ہمارے دلوں میں ہونی جا ہے گاہر ہے۔

#### مسلمانوں کی عید کیاہے

دوسرے اہل ندہب وہلل کے مقابلہ میں ہماری عید کی شان بالکل الگ ہے وہ لوگ اس دن میں کھیل تماشہ تفریکی مشاغل وغیرہ سے دل بہلاتے ہیں ہماری عید کون وہ ہیں جن میں تقائی کے روحانی انعامات کی بارش ہوتی ہے ہم نیک عمل کا اجرو قواب بڑھ جاتا ہے خدا کی مغفرت اور دعا دَن کی جدور از کے مل جاتے ہیں عبادت کی پابندی میں اضافہ ہوجاتا ہے مثلاً ہفتوں کی اور نماز وں کواگر ہرجگا اور بغیر ہماعت کے اور بخر شہر کی جامع معبدوں کے دوسری جگہ ہیں ہوسکتی کے دکھ جمد مسلمانوں کی ہفتہ واری عید کا دن بھی ادا کر سکتے ہے تھے تو جمد کی نماز بغیر جماعت کے اور بخر شہر کی جامع معبدوں سے دوسری جگہ ہیں ہوسکتی کے بعد مسلمانوں کی ہفتہ واری عید والے منظم ہوجاتا ہے اور اس کوشیر سے باہر میدان میں نکل کر پورے اہتمام ومظاہرہ کے ساتھ اور اکر نے کا حمد فطر دوسری کے بعد قربانی کے تعلم نے بھی بہلا یا کہ دنیا ہیں تنہاری عید یں ای شان سے سب عیروں کے اور ایک عبد میں تو انہا کہ دنیا ہیں تو ہوگی ہوگی ہوگی اور کی انگلیس پوری آزادی کے ساتھ پوری کرنے کی عیدیں آنے والی ہیں وہ سب جنت میں حاصل ہوں گی جہاں عید ین کے دن در بارعام میں حق تعالی کے دیداد کا شرف حاصل ہوا کر ہے گا۔

#### افا دات انور

حفرت شاه صاحب نفر مایا که بهال حدثنالحن بن العبال مع لکما گیا جادراس طرح بغیراند کیکھاجاتا ہے مگر پڑھے میں اندمج پڑھنا چاہے' فرمایاند بہودیوں کو آیت اسملت لکم دینکم پراس کے خیال ہوا کہ تورات وانجیل میں کوئی آیت اس سم کی نہیں ہاس کے کہاس میں پورااظمینان دلایا گیا ہے اور اسلام کے ممل ترین اویان ہونے کا یقین ولایا ہے اور رضیت فکم الاسلام سے سب برای اور آخری فحت بھی ویے جانے کا اظہار ہے' کیونکد دضائی انتہا سفرے' جس کو عارفین مقام رضا کہتے ہیں اور جنت میں سب سے آخری کی فیت حاصل ہوگی۔

دوسرے اس آیت کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ بطور فنذلکہ قر آن ہے جس طرح حساب کے آخر میں ٹوٹل ومیزان ہوتی ہے کہ اس میں سب کا خلاصہ آجا تا ہے۔

روبرعت: -راقم الحروف عرض كرتا بكرة بت اليوم اكملت لكم دينكم بدعات و محدثات في الدين كالجمي روبوجاتا به كونكددين كى سب با تين عمل به ويكين أب دين ك تام يركونى بات جارى كرتابى بدعت وكرابى به جو وعيد كل بدعة ضلالة وكل صلالة في الناد كاستحق بناديق بهاك لي في كريم صلى الله عليه والم في ارثاد فرمايا اياكم ومحدثات الامور (لين وين كاندرش في باتين وين كاندرش في باتين وين كاندرش في باتين وين كاندرش في باتين وين وطريق سنت بدوركر في والى بين غرض ردبدعت ك لئاس تيت مباركه ويش كرسكة بين -

#### نواب صاحب اورعدم تفليد

گرنواب صدیق حسن خان صاحب نے عون الباری میں لکھا کہ ''اس آیت سے معلوم ہوا دین کا کمال قرآن و حدیث کے ذریعہ حاصل ہو چگاا ذراب کوئی ضرورت ان دونوں کے سواء کسی امر کی ایمان کے راستہ پر چلنے کے لئے باتی نہیں رہی کہذاان دونوں سے کھلا ہوار د اہل تقلید واصحاب الرائے کا ہوگیا۔'' کون نہیں جانتا کہ زندگی کے لاکھوں مسائل ایسے ہیں جن کے لئے جواز وعدم جواز کا کھلا ہوا فیصلہ قرآن وحدیث میں ورج نہیں ہے اور ایسے ہی غیر منصوص مسائل میں قرآن وحدیث کے اصول وقواعد کے تحت اجتہاد و تفقه فی المدین کے دریعے فیصلے کئے گئے اور یہ طریقہ حضرات صحاب و تابعین اور زمانہ فیرالقرون ہی سے شروع ہوگیا تھا اور اس سلسلہ میں بعد کے لوگوں نے اپنے سلف کے علم و دیانت پر اعتماد کیا ' یا عتماد اس اس میں قرآن وسنت کی صدود ہے باہر قدم معماد کیا ' یا عتماد کیا ہوگی تو اس براعتماد کا سوال باتی نہیں رہتا' تھلیداس کے سوالہ اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کی وقت بھی طاہر ہوئی یا ہوگی تو اس براعتماد کا سوال باتی نہیں رہتا' تھلیداس کے سوالہ اور جس مسئلہ میں بھی اس کے خلاف کوئی بات کی وقت بھی طاہر ہوئی یا ہوگی تو اس براعتماد کا سوال باتی نہیں رہتا' تھلیداس کے سوالہ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

باب الزكواة من الاسلام و قوله تعالى و مآ امروا الا ليعبدو االله مخلصين له الدين حنفآء ويقيموا الصلواة ويؤتوا الزكواة وذلك دين القيمة\_

(زکوۃ ارکان اسلام میں سے ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ ان (اہل کتاب) کو یہی تھم دیا گیا تھا کہ میسوئی واخلاص کے ساتھ صرف خدا کی عبادت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوۃ اوا کریں بہی مشخکم دین ہے۔

٣٥- حدثنا اسمعيل قال حدثنى مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن ابيه انه سميع طلحة بن عبيد الله يقول جآء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد ثآثر الراس نسمع درى صوته ولانفقه مايقول حتى دنا فاذا هويسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لاالا ان تطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل على غيره قال لا الا ان تطوع قال وذكرله رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكواة قال هل على غيرها قال لاالا ان تطوع قال وهو يقول والله لآ ازيد على هذا ولاانقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق.

اور بیرائل کی سادگی اورا خلاص کی بات ہے کہ اس نے احکام میں کسی کی بیشی کو گوار انہیں کیا' اگر چہ بخاری نے باب الصیام میں اس روایت میں بیاضا فربھی ذکر کیا ہے کہ ان احکام کے بعد رسول اللہ نے اسے اسلام کے تفصیلی احکامات بھی بتلائے بہر صورت حدیث کے۔ منہوم وصطلب میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

حفرت ضام كاسال حاضري

پھراس امریس اختلاف ہے کہ حضرت ضام کی آمد حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس سال ہوئی ہے ابن آخق وابوعبیدہ وغیرہ کی رائے ہے کہ اور واقدی ہے میں آئی اور واقدی ہے میں فرماتے ہیں ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی ای کوتر جے وی ہے علامہ قرطبی کی رائے ہے کہ ای وقت جب کہ بیسوال فرمارہ ہیں اس وقت اسلام بھی لائے ہیں گرامام بخاری وغیرہ کار بخان اس طرف ہے کہ اسلام تو وہ ای وقت بے کہ اسلام تو وہ ای وقت بے کہ اسلام تو ہیں تو آپ اس وقت اسلام بھی اللہ کے باس پہنچا تھا اور جس وقت بیا پی تو می طرف ہے آپی تو آپی تو آپی تو میں تو آپی اسلام وائی ان کی مزید تو بیش واظہار کیا ہے۔

دوسری صدید ای طرزی اور آتی ہے جوحفرت طلح ہے مروی ہے اس میں بھی ایک بدوی کا آنا آپ ہے سوالات کرنا اور جوابات من کرای طرح و الله لا ازید علیهن و لا انقص منهن کہنا پھر حضرت کا قد افلح ان صدق فرمانا منقول ہے ہی صحیحین ابوداؤدو منداحد وغیرہ میں مروی ہے اور اس وقت ہمارے پیش نظر بھی طلح والی حدیث الباب ہے اور یہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ اس میں جس بدوی کا

ذکرہے بیجی وی منام ہیں یا کوئی دومرے مخص ہیں۔ **حافظ بینی کی رائے** 

حافظ عنی نے کہ اکسا کہ قاضی (عیاض) کی رائے ہیہ کہ یہ مجھی صنام ہی کا واقعہ ہے، اور استدلال کیا کہ امام ہخاری نے حضرت الن کی روایت
باب القرائة والعرض علی المحد ث میں آنے والے اور سوال کرنے والے کا نام صنام ہی کھا ہے اس طرح کو یا حضرت طلحی اور حضرت الن دونوں کی
روایات کا تعلق ایک ہی قصد ہے ہوگیا، پھر قاضی ہی کا اجباع ابن بطال وغیرہ نے بھی کیا، لیکن اس میں گنجائش کلام ہے، کیونکہ دونوں حدیث کے
الفاظ میں فرق و جبائن ہے، جبیا کہ اس پرعلامہ قرطبی نے بھی تنبید کی ہے، دوسرے یہ کہ ابن اسحاق اور بعد کے حضرات ابن سعداور ابن عبدالبرنے
صنام کیلئے حضرت انس والی حدیث کے علاوہ دوسری ذکر نہیں کی۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قصدا یک نہیں دو ہیں، (عمدة القاری ص ۲۰۰۰)

## حافظا ہن حجر کی رائے

حافظ ابن جرز نے فتح الباری میں اکھا کہ جس شخص کا یہاں ذکر ہے ابن بطال دغیرہ نے قطعی فیصلہ کردیا کہ بیضام ہی ہیں کیونکہ امام سلم نے ان کا قصہ صدیث طلحۃ کے بعد متصل ذکر کیا ہے اور دنوں میں بدوی کا آٹا اور آخر میں لا اذید علی هذا و لا نقص منهن کہنا منقول ہے کیکن علامہ قرطبی نے اس پراعتراض کیا اور کہا کہ دونوں حدیث کا بیاق الگ الگ ہے اور دونوں کے موالات بھی مختلف ہیں کا پھر بھی سے دعوى كرنا كه قصدايك بى ب يحض وعوى اور بضرورت تكفف ب والله اعلم

بعض لوگوں نے اس سلسلہ میں ابن سعد وابن عبدالبروغیرہ کے حضرت ضام کے لیے صرف حدیث انسؓ کے ذکر ہے بھی استدالال کیا ہے' مگروہ الیم لازمی بات نہیں' جس ہے کوئی قوت دلیل مل سکے ۔ (خ البادی سنے ۱۹/۱)

اوپر کی دونوں عبارتوں سے ظاہر ہے کہ حافظ عینی اور حافظ ابن حجر دونوں کے نزدیک ترجیج بجائے ایک تصد بنانے کے دوالگ تصوں کو ہی ہے گرفرق صرف اثناہے کہ ابن سعد وغیرہ کے عدم ذکر سے حافظ عینی کے نزدیک ان کے نظرید کوقوت ملتی ہے اور حافظ اس کواس طرح نہیں سیجھتے۔ اس لیے ایسنام البخاری میں جورائے حافظ ابن حجر کی طرف منسوب ہوئی ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سے واللہ اعلم و علمه و احکم

## حفزت شاہ صاحب کی رائے

حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی میں ہے کہ دونوں قصالگ ہیں البتہ دونوں میں کئی دجوہ سے مشابہت ضرور ہے۔

اتمام وقضاءنوافل

حدیث الباب کے تحت ایک بحث میہ ہے کیفل شروع کرنے ہے ان کو پورا کرنا اور کسی وجہ سے فاسد ہوجائے تو اس کی قصا کرنا ضروری ہے یانہیں؟ احناف اس کی قضا کو لازم وواجب قرار دیتے ہیں شوافع اور دوسرے حضرات حج کے علاوہ اور تمام نفلی عبادت کی قضا ضروری نہیں بجھتے۔

#### شوافع كااستدلال

ان کی دلیل میں ہے کہ نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرائف بیان فر مانے کے بعد فرمادیا کہ اب کوئی اور فریفٹر نبیں رہا' اس کے بعد تم نفلی عبادت کر سکتے ہو' گویا اسٹنا منقطع ہوا جس میں مشتنی منہ سے فارج ہوتا ہے' مشتنی منہ میں فرائف ووا جہات بھے اور مشتنی منہ سے فارج ہوتا ہے' مشتنی منہ میں فرائف ووا جہات بھے اور مشتنی منہ وافل وستحبات ہوں ہوئی جن سے اصل کو چھوڑنے کا جی اور چونکہ اسٹناء میں اصل اتفعال ہے' انقطاع نہیں' اس لیے شوافع کوا یے قرائن و دلائل کی بھی ضرورت ہوئی جن سے اصل کو چھوڑنے کا جواز مل سکے چانچوانہوں نے نسانی کتاب الصوم سے ایک روایت پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دملم بھی بھی نفلی روز سے کی نبیت فرماتے سے اور پھر افطار فرما لیتے تھے' اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے جو ہر یہ بنت حارث کو جعد کے دن روز وشروع کرنے کے بعد افطار کا تھا جا وافظ نے فتح الباری صلی ای کھرے استدلال کیا ہے۔

## حافظ کا تسامح اور عینی کی گرفت

حافظ مینی نے عمرة القاری صفحہ السم سے معافظ پر گرفت کی کہ بیانصاف کی بات نہیں ہوئی کہ حافظ نے اپنے مسلک کے موافق احادیث تو تکھیں اور دسری احادیث نیکھیں جن سے ناہت ہے کنفل عبادت شروع کرنے پراس کا اتمام ضروری ہوجا تاہے اور بصورت افساد قضاء واجب ہے۔

### حنفنیہ کے دلائل

چنانچاہام احمد نے اپنی مند میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت درخ کی ہے میرااور حفصہ کا ایک دن روزہ تھا 'کہیں سے کرے گوشت آگیا' ہم دونوں نے کھالیااورروزہ ختم کردیا' حضورا کرم علی اللہ علیہ وسلم تشریف لاے تو ہم نے بیدا قعد ذکر کیا' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' ''اس کی جگدا یک روزہ دوسرے دن رکھنا ہوگا'' دوسری روایت میں ہے کہ اس کے بدلہ میں دوسرے دن روزہ رکھنا۔ اس صدیث میں آپ نے قضاء کا تھم فرمایا' اورامر دجوب کے لیے دجوب کے لیے ہوا کرتا ہے' معلوم ہوا کہ اس کو شروع کرنے کے بعد پورا کرتا

ضروری ہے ور نہ قضا وا جب ہوگی نیز وارقطنی نے حصرت امسلمہ دضی اللہ عنہا کی روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے ایک وفعہ نظی روزہ رکھا' پھر
توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ اس کی جگہ ایک دن روزہ رکھیں۔ حدیث نسائی سے جومعلوم ہوا کہ آپ روزہ رکھتے تھے'
پھرتوڑ دیتے تھے' تواس میں بیتو ذکر نہیں ہے کہ آپ اس کی قضاء بھی نہیں کرتے تھے' دوسرے یہ کہ آپ کا افظار کی عذرہ ہوتا تھا' اس طرح آپ نے حضرت جویر پیڑو بھی کسی عذر ضیافت وغیرہ کے وقت افظار کی اجازت دی تھی' اورا گرروایات میں تعارض بھی مان لیا جائے تو تین وجہ سے حضیہ کے مسلک کور جج حاصل ہے اول صحابہ کا اجماع' دوسرے ہماری تا نہیں اصادیث مثبتہ جیں اور شوافع کے پاس اصادیت نفی والی جیں اور قاعدہ سے مثبت کونا فی پرتر جج ہے' تیسرے یہ کہ عبادات میں احتیاط کا پہلو بھی بہی ہے کہ قضاء ضروری ہو۔

#### مالكيه حنفنه كے ساتھ

"الا ان تعلوع" ے مرف حضیت استدلال ہیں کیا بلک مالکیے نے بھی کیا ہے امام مالک نے کی نقل کوٹروع کرنے کے بعد بلاوجہ فاسد وباطل کرنے رفتھا کو واجب کہا ہے اور افساد کے کی صورت میں آق سب ائر نے بالا ثفاق قضاء کو واجب قرار دیاہے حضیہ نے تمام عبادات کو ایک بی انظر سعد یکھا ہے۔

### سب سےعمرہ دلیل حنفیہ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حنفہ کے لیے سب ہے بہتر وعمدہ استدال وہ ہے جس کوصاحب بدائع نے اختیار کیا 'اور کہا کہ نذر روقتم کی جین قولی جوشنہور ہے اور فعلی یہی ہے کہ کوئی نظل عباوت شروع کی تو گویا اپنے عمل دفعل سے اس کو پورا کرنے کی نذر کر کی البندااس کو بھی پورا کرتا واجب ہے۔

حفرت نے یہ بھی فرمایا کہ آیت لا تبطلوا اعمالکم سے استداال زیادہ اچھائیس کیونکہ آیت کا بطلان اواب ہے بطلان فقہی نہیں ہے لہذاوہ لا تبطلوا صدقا تکم بالمن و الا ذی کی طرح ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كافيصله

پھر فرمایا کہ میں نے اس بحث کا فیصلہ دوسر سے طریقہ سے کیا ہے وہ یہ کہ حدیث الباب کو بھی موضوع نزاع سے غیر متعلق کہا کہ ونکہ اس میں تو اس ایجاب سے بحث ہے جو وحی اللی کے ذریعہ ہوا ورمسئلہ نزوم نفل کا تعلق شروع کرنے نہ کرنے سے ہے جوخود بندہ کے اختیار وارادہ سے شروع کر کے اپنے اوپر لازم کر لینے کا معاملہ ہے۔

#### بحث وجوب وتر

حدیث الباب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہوا کہ دن ورات میں پانچے نمازیں فرض ہیں باقی سب نمازی نفل ہیں تو وتر کووا جب کہنا کس طرح صحیح ہوگا؟ حنفیہ کی طرف ہے اس کے وجوہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) ان المله امد کم بصلوة هی خیر لکم من حمو النعم (ابوداور) الله تعالے نے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے جوتمہارے لیے سرخ اونوں سے بہتر ہے اس مدیث سے اس امر کا بھی اشارہ ملاکہ پہلے پانچ نمازیں ہی فرض تھیں پھرا کیک نماز ور کا اضافہ ہوا جس کا درجہ فرض سے کم سنت سے اور واجب کا قراریایا۔

(۲) من نسبی الوتوا و نام عنها فلیصلها اذا ذکر ها '(منداحمه) جووتزگی نماز بحول گیا یااس کے دفت سوگیا تواسے یادآنے پر پڑھ لیمنا چاہیے۔ دستان میں مذال میں نام میں نام میں منا میں میں استان میں استان میں میں میں میں میں استان میں میں میں استان کی س

(٣) الوترحق فمن لم يوتو فليس منا الوترحق فمن لم يوتو فليس منا الوترحق فمن لم يوتو فليس منا (ابوداؤد) ثمارُور حق (واجب ئِ جُوْتُصُ وَرَنْ يِرْسِطِوه بَم مِن سِيْمِينَ وَرَحَق بِجس نِي اسَ كوادائه كم اوه بمارى بماعت كارن بِيَّوْر حق بِم مِن الكوادائه كركاوه بم مِن ے نیس ای طرح بکثر ساحاد یث میں وزکی نہایت تاکید ہے جس سے وجوب کا درجہ غبوم ہوتا ہے ان کاذکراہے مواقع برآ سے گا۔انشاءاللہ تعلالے۔

یہاں وتر کے دجوب کے لیے پیطریق استدلال صحیح نہیں کہ حدیث الباب میں وتر کا ذکر ہی تو نہیں ہے اور عدم ذکر ذکر عدم کولا زم نہیں ' چنانچہ یہاں تو تج کا بھی ذکر نہیں ہے اور صدقہ فطر کا بھی نہیں 'جوانام بخاری کے فزویک فرض ہے اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کا ایک مکزا دوسری جگہ یہ بھی فقل کیا ہے کہ نہی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محف کو دوسر سے شرائع اسلام بھی بتلائے میں تو اس میں تج وغیرہ کا ذکر صرورہ وا ہوگا' غرض صرف اس حدیث کی وجہ سے انکار وجوب ورشیح نہیں ۔

عدم زيادة ونقص

سائل نے نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سکارشادات س کرکہا کہ' داللہ بیں اس پر نیذیادتی کروں گانہ کی کروں گا' اس کے ٹی مطلب ہو سکتے ہیں۔ مشال یہ کہ وہ محف اپنی قوم کا نمائندہ تھا' یا خودہ اس کا ارادہ تھا کہ دوسروں کو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہدایات پہنچاؤں گا' اس لیے کہا کہ بیس دوسروں تک مید پیغام بلاکی دبیش کے پہنچاؤں گا۔اور حضور نے بطور تصویب واظہار سرت فرمایا کہ شیخص اپنے ارادہ میں سیائے تو آخرت کے اعتبار سے بھی کا میاب ہے۔

دوسری صورت سیہ کہ نی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرائض وشرائع کے بارے میں تو ہمایت فرمادی تھی ان کے بعد سنن موکدات وغیرہ دہ جاتی ہیں ؟ جن کا تقرر وقعین آپ کی زندگی کے آخری کھات تک ہوا ہے ان ہی کے بارے میں آپ نے اس کو مشتی فرما دیا اور یہ شارع علیہ السلام کا منصب تھا اس کے ثبوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں ، جیسے آپ نے ایک شخص کے لیے قربانی میں ایک سمال سے کم عمر کے بکرے کی اجازت دی منصب تھا اس کے ثبوت میں بہت سے واقعات ملتے ہیں ، جیسے آپ نے ایک شخص نے روز ہر مضان کو جماع کے بغیر تو ڑدیا 'آپ نے غلام آزاد اور فرما دیا تمہارے بعداور کس کے لیے اجازت شہوگی (منداحم سے گام دیا گام کھروری نے کھارہ کی مجبوری دیں دیں کہ ان کو صدقہ کر آؤاس نے کہا حضورا بھر سے دیا وہ مسکین مدینہ طیب میں گئیں ہے آپ نے فرمایتم ہی صرف کر لین مگر اس طرح کسی دوسرے کے لیے جائز نہ دگاوغیرہ۔

حفرت شاه صاحب کی رائے

غرض ان واقعات کے تحت یہاں بھی ممکن ہے کہ حضور نے اس شخص کوسٹن سے مشغی فرما دیا ہواں توجیہ کوحضرت شاہ صاحب نے اختیار فرمایا ہے اور علام طبی کے کلام سے بھی اس کی طرف کچھ اشارہ ملتا ہے اور بیتوجیداس لیے زیادہ بہتر ہے کہ بعض روایات میں بجائے لاازید و لا انقص کے لا انتطاع کہنا منقول ہے کہ ان فرائض کے علاوہ تطوعات کی ادائیگن نہیں کروں گا۔

علامه سيوطئ كقول يرتنقيد

حضرت نے یہ مجی فرمایا: اس تو جیہ کے تت بین مجھنا جا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض و واجہات ہے بھی کی کومشنی فرما سکتے علی سے مجھی کی کومشنی فرما سکتے جیسا کہ علامہ سیوطی نے سمجھا کہ عبداللہ بن فضالہ کی حدیث البی واؤد صفحہ الا'' باب المعحافظة علی الصلواة ''پر'' موقاة المصعود ' اللہ عبداللہ بن فضالہ نے اپنے والد ماجہ سے دوایت کیا کہ جھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کی تعلیم دی اس میں یہی فرمایا کہ پائی لما زوں کی تفاظت کرنا' میں نے عرض کیا کہ نماز کے اوقات میں جھے معروفیات رہتی ہیں' آپ جھے ایسی کی ہما ہے تدیں کہ اس کی دعایت کے ساتھ وین پر قائم روسکوں' آپ نے فرمایا کہ عمرین ( من واحد کی کی نماز وں کا تو خاص اجتمام کرنا ہی ہوگا۔ ( کیونکہ فرکا وقت نوم وغلت کا اور عمر کا روا دو فیرو کی زیادہ معروفیات میں جو میں واجتمام کی بھی

ے كريدونوں نمازيں شب معران سے پيشترى ئے فرض تيں شب معراج ميں باقى تين نمازوں كا بھم ل كريائج بوكيس ( كمااشاراليدائش الانورُ )

میں فرمادیا کہ شاید سائل کے لیے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے تین فرض نمازیں معاف فرمادی تھیں۔اور عام تھم سے مستنی فرمادیا تھا ہیہ بات درست نہیں کیونکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خصوصی امتیاز کے سبب بیتو کر سکتے تھے کہ کسی کے لیے مدار نجات وفلاح صرف اوا وفرائفس کو ہٹلادی اور یہی حدیث عبداللہ بن فضالہ کامحمل ہے مگر فرائض ہے بھی مستنی فرمانے کا اختیار ثابت کرتا دشوار ہے۔

#### ابل حديث كاغلط استدلال

یباں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ہمادے زمانہ کے بعض اہل حدیث اس حدیث سے استدلال کر کے سنن کے اہتمام میں تساہل ہر تے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف فرائض کی اہمیت ہے کیونکہ فلاح کے لیے صرف ان بن کوکائی بتلایا گیا ہے حقیقت بیہ ہے کہ شن واجبات کا شہوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مل اور تاکیدی احکام ہے ہوتا ہے جہانچ آپ سے آگر کی عمل پر مواظبت کلیہ وہ بھی اس طرح ثابت ہو کر کہمی بھی اس کور ک ندفر مایا ہو مگر ترک پر وعید ندفر مائی ہوتو محقق ابن تجم صاحب بحرو غیرہ فرماتے ہیں کہ اس سے سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے ہی ابن ہما صاحب فتح القدر یو غیرہ فرماتے ہیں کہ مواظبت ندکورہ سے وجوب کا تھم کردیں گے۔

اس موقع پرالینا آ ابخاری میں بیان ذہب میں تسامح ہوا ہے جومسلک ابن تجیم کا تفاوہ ابن ہمام کا ظاہر کیا گیا ہے فلیت بدلہ پھراگر
کسی کام کا حکم فرمایا 'اور ترک پروعید بھی فرمائی تو اس سے ابن ہمام وابن تجیم ونوں کے نزدیک وجوب کا تھم ہوگا اورا گرموا کلبت کے ساتھ
چند ہار ترک بھی ثابت ہوتو اس سے دنوں کے پہاں سنت کا درجہ ثابت ہوتا ہے 'اس تغصیل سے معلوم ہوا کہ جس وقت نبی کر پیم صلی اللہ علیہ
وسلم نے الا ان قطوع فرمایا تھا 'اس وقت فدکورہ قاعدہ سے نہ کی عمل پروجوب کا تھم ہوسکتا تھا نہ سنت کا 'اس بارے میں حجے آپ کے بعد وقت نہ کورہ تا بعد ہی ہوسکتا تھا البذا سنن میں تسابل کی کوئی گئوائش نہیں نکل سکتی اور اس لئے محابہ کرام سے بھی سنن کا نہایت ابتمام منقول ہے ( کما تھا۔ النور ر)

مترک سنت کا تعلم اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے اس مسلے کی بھی تعقیق فرمائی کر کسنت کا تھم کیا ہے؟ فرمایا کہ شخش این ہمام کی رائے ہے کہ تارک سنت پرعماب ہوگا این تجیم کہتے ہیں کہ عذاب وعقاب ہوگا میرے نزدیک بیزاع لفظی جیسا ہے کیونکہ جس سنت کے ترک پراین تجیم عقاب فرمار ہے ہیں وہ این ہمام کے یہاں واجب کے درجہ بی ہے (جیسا کہ اوپر واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ ترک واجب بالا تفاق اثم ہے کہٰذااس صورت بیل شخ این ہمام کے نزدیک تو ترک واجب کے سب عقاب ہوگا اور این تجیم کے نزدیک ترک سنت موک کدہ کی وجہ سے فرق اتنا ہوگا کہ این تجیم کے نزدیک ترک واجب کا گناہ پہنت ترک موکدہ کے زیادہ ہوگا اور میری رائے اس مسئلہ بیس این تجیم کے ساتھ ہے۔

پھر فرمایا کہ بیری رائے ابن نجیم کے ساتھ جب بی ہے کہ سنت ہے مرادو بی ہو جس کا ذکر ہوا کہ وہ ابن ہمام کے وجوب والی سنت کے درجہ بی ہے کہ سنت سے درجہ بیں ہو نہیں ہو گئی ہوتا ہے کہ جس قد رترک حضور میں ہو گئی بین بیزوا کی درجہ بی ہے کہ جس قد رترک حضور سے ابت ہے مرف اس قد رترک بین میں گناہ نہیں ہے باقی زیادہ ترک کرے گا تو گناہ ہوگا۔

سنت پردوسری نظر:اس نقط نظرے بٹ کرا گرمطلق سنت پرنظر کریں تو میری رائے اتی تخت نہیں ہے کیونکداس سے تمام امت کو گنهگار کہنا پڑےگا'جومناسب نہیں ہے'اوراس کی دلیل بھی میرے پاس ہے کہ امام محمد نے موطاصفیہ ۳۸ میں فرمایا:۔

لیس من الاموالواجب الذی ان تو که تارک اثم (بدایا مرداجب نبین ہے جس کے تارک کو گناہ گار کہ مکیں) معلوم ہوا کر بھی ترک سنت پر گناہ بیں ہوگا ، جس طرح وضویس تین باردھوناسنت ہے مگراس ہے کم میں بھی گناہ بین ہے۔

غرض میرے نزویک ترک فدکورکواحیانا کی بعقدر ثبوت کے ساتھ مقید کرنا چاہئے۔اور محقق ابن امیر الحاث (تلمیذ ابن ہمام) کا مختار بھی یمی ہے ٔ مطلقاً ترک کو گناہ نہ مجھنا صحیح نہیں موصوف نے اس لیے یہ بھی تصریح کی ہے کہ جب ترک سنت کی عاوت ڈ ال لے گا تو گنچار ہوگا۔

## درجه وجوب كاثبوت

پھر فرمایا کہ امام محد کی مذکورہ بالاعبارت سے بی معلوم ہوا کہ ان کے بیبال معبود مرتبہ واجب کا ثبوت ہے اس لیے تو انہوں نے واجب کی تقسیم کی اس مرتبہ کے جمہور قائل نہیں ہیں وہ امام شافق کے بیبال صرف ج میں ہے اور ہمارے بیبال تمام عبادت مقصورہ میں ہے مبسوط میں بھی بیدرجہ موجود ہے چونکہ امام طحاوی کی کتاب میں اس کا نام نہیں ہے حالا تکہ وہ متقد مین میں سے جی اس لیے میں نے امام محد میں اس کا نام نہیں ہے الفاظ کوزیادہ اہمیت دی میں نے مبسوط جوز جانی کا قلمی نے مسالم وکمل دیکھا ہے

#### مراعات واشثناء

حضرت شاہ صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ صدیث الباب میں سائل کا واقد لا اقطوع شینا کہنا ای لیے ہے کہ اس کو حضور نے عام قانون ہے مشقیٰ قرار دے دیا تھا 'لیکن دوسرے افرادامت کو یہ مراعات حاصل نہیں ہے 'جب کہ جمیں حضور صلی اللہ علیہ وہلم ہے مواظبت ٹابت ہوجائے اس کی مثال ایس ہے کہ بعض طلباء خاص حالات وضرورت کے تحت شعبان کے مقررہ وقت امتحان تحریری ہے تبل ہی ہمہم مدرسہ سے ل کرا جازت حاصل کر لیں اور تقریری امتحان کر الیں ٹویدان کے لیے اسٹنائی صورت ہوگئ اس کی وجہ سے وہ عام قانون امتحان عام مخصوص عند البعض یا ظفی نہ بن جائے گاای طرح ہم پر ساری شریعت عائد ہے کی طرح مراعات نہیں ہے کہ سنن وستحبات میں تسابل کریں علامہ قرطبی (شادح مسلم) نے بھی پیلکھ کرکہ '' می خصوص ہے''۔ای طرف اشارہ کیا ہے۔

## علف غيراللدكي بحث

"افلح ان صدق دوسری جگد بخاری میں اور مسلم وابوداؤد میں بھی افلح وابید ان صدق اورایک روایت میں افلح وابید ان صدق اور دیں بھی افلح وابید ان صدق اور جاری جگر بھی اور جاری ہو گئے ہوئی ہوئی ہے۔ اور باپ کی مسم کھانے کا چوتکہ رواج پڑگیا تھا ' اس لیے اس سے خاص طور پر بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے 'چوحضور صلی الله علیہ وسلم نے الی قتم کیوں کھائی ؟ اس پر علماء نے کام کیا ہے ' علامہ شوکانی نے تو بے سوچے محم کردیا کہ (افعیاذ بالله) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت اسانی ہوگئی (نیل الاوطار)

## حضرت شاه صاحب اورعلامه شوكاني

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شوکائی غیر مقلدوں کے بڑے مانے جاتے ہیں اوروہ خود بھی اپنی تقلید کوسب پر لازم کرنا جا ہتے ہیں۔ گرجیسے وہ بین معلوم ہے میں نے ایک مرتبہ بڑے جلسے ہیں جس میں ہزاروں غیر مقلد بھی تضاور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مہتم وار العلوم و یو ہندومولانا المحرب معلوم ہے میں سے الرحمٰن صاحب میں میں ہزاروں غیر مقلد بھی تضاور مولانا حبیب الرحمٰن صاحب میں العلوم و یو ہندومولانا المحد اللہ معلوم ہے کہ اللہ میں معلوم ہے کہ معلوم ہے ہیں اور خالا اس کو رائی بعدادان جد ہوتی ہوئی ہا میں احتیار کے ہوئے ہیں کہ معلوم کے معالم میں معلوم کے اس کے مسلم کی جاسمی کے میں معلوم کی معلوم کے مسلم کی جاسمی کے مسلم کے مسلم کی ہوئے ہیں کہ معلوم کے کہ مسلم کے کہ مسلم کی میں کہ میں کہ موقع و سے ہیں ہے مسلم کی اور کہ میں کہ موقع و سے ہیں ہے کہ میں کہ میں کہ موقع و سے ہیں ہے مسلم کی اور درکیا ہے۔

مرتضة حسن صاحب وغيره بھى دہال موجود يقط كهديا تھا كه كوئى مسئلداؤجس كاجواب ميں بھى بغير مراجعت كتب بكھول اور شوكانى بھى كھيں۔ علا مہشوكا فى برشقىيد

حفزت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ شوکانی کا جواب نہ کور جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی شان میں بڑی ہے جا جسارت ہے کہ آپ سے ایک سبقت لسانی ہوگئ 'جس میں شائیہ شرک تھا' اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ سے ریکلہ دوسرے چار پانچ مواضع میں بھی ثابت ہے۔ پھر سبقت لسانی کی بات کیسے چل کمتی ہے؟!

علامہ ذرقائی نے شرح موطا میں جواب دیا کہ حلف بالآباء ہے ممانعت بسبب خوف تعظیم غیر اللہ تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں مہم نہیں ہو سکتے اس لیے آپ کے وابیہ فرمانے پراعتراض نہیں ہوسکتا یعض نے جواب دیا کہ بدان کلمات کی طرح ادا ہوا جو بطریق عادت بلا تصدحلف زبان ہر جاری ہوجایا کرتے ہیں ادر ممانعت اس حلف کی ہے جوتصد ااور تعظیماً غیر اللہ کے بوابعض نے کہا کہ پہلے ایسا کہنا جائز تھا بھرمنسوخ ہوالیکن یہ جواب مہمل ہے۔ عافظ تعمل اللہ تورشتی نے شرح مفتلو قبیر لکھا کہ:۔

حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سب سے بہتر جواب ایک حنفی عالم نے دیا ہے کیجنی حسن جلی نے حاشیہ مطول میں جس کوشامی نے بھی درالحقار میں نقل کیا ہے اس کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

فشم لغوى وشرعى

 

# شعراء ككلام مين قشم لغوي

مشہورشاعرابن میادہ کا قول ہے

لاهجرها لما هجتنی محارب ونفسی عن ذلک المقام الراغب لما لا تلا قها من الذهر اکثر وینسون ماکانت علی النائی تهجر اظنت سفاها من سفاهة رايها فلاوابيها الني بعشيرتي بعمرابي الواشين ايام فلتقي يعدون يوم واحدان القيتها

## نواب صاحب كي محقيق

مولا نا نواب صدیق حسن خان صاحب مرحوم نے حدیث الباب کے ذیل میں تطوع شروع کرنے پراس کے لازم نہ ہونے کے دلائل پھر لازم ہونے کے حنفیہ کے دلائل ذکر کئے بلکہ بعینہ قسطان ٹی کی عبارت بغیر حوالے کے نقل کر دی اور اپنی طرف سے صرف آئی وار تحقیق دی کہ اول اولی ہے اور اس کی کوئی وجہ وولیل ٹیس کھی مگویا نواب صاحب کا ارشاد بے ولیل مان لیماجا ہے ۔

#### قاضى بيضاوي كاجواب

اس جواب کا حاصل مدہ کو آن مجید میں حق تعالی نے جتنی قتمیں ذکری میں ظاہر ہے کہ اس میں حق تعالی کوان کی تعظیم مقصود نہیں ہے بلکہ دہاں مقصدان چیز دل کو بطور شہادت پیش کرنا ہے تاکہ بعد کوذکر ہونے دالی چیز کا ثبوت ووضاحت ان کی روشنی میں ہوجائے فقہی علف وقتم کی صورت مقصود نہیں ہے اس کی مزید تفصیل حافظ ابن قیم کے رسالہ 'انسام القرآن' میں ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے جواب ندکو لُقل فرما کرا بنی رائے کا اظہار فرما یا کر آن مجید کی قسموں کے بارے میں بیٹی تھی ہے اور اس صورت میں خویوں سے چوک ہوئی کہ اس واؤ کو بھی واؤستم میں داخل کیا جس سے قسم معہود ہی کی طرف ذہن چلا جا تا ہے اگر اس کی جگہ وہ اس کو واؤشہا دت کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا' نہ کوئی اعتراض متوجہ ہوتا' نہ اصل حقیقت بچھنے میں کوئی الجمن چیش آتی۔

### باب اتباع الجنآئز من الايمان (جنازه كے پیچے چلناايمان كى خصلتوں ميں سے ہے)

٣٦ - حداثا احمد بن عبدالله بن على المنجو في قال حداثا روح قال حداثا عوف عن الحسن و محمد عن ابى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ايماناو احتسابا و كان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفها فانه يرجع من الاجر بقيراطين كل قيراط مثل احد و من صلى عليها ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع من الاجر بقيراط تابعه عثمان الموذن قال حداثاعوف عن محمد عن ابى هويره عن النبى صلى الله عليه وسم نحوه.

ترجمہ: -حضرت ابو ہربرہ سے روایت ہے کدرسول الله علی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، جو محص ایمان اور نیت او اب کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے بیتھے چلے اور جب تک (اس کی) نماز پڑھی جائے اور لوگ اس کے دفن سے قارغ ہول ، وہ جنازے کے ساتھ رہے تو وہ وہ

قیراط ثواب کے ساتھ لوٹنا ہے ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے اور جو تخص صرف (اس کی) نماز جنازہ پڑھ کر ڈن کرنے سے پہلے واپس ہو جائے تو وہ ایک قیراط ثواب لے کر آتا ہے۔

اس مدیث بین روس کی متابعت عثمان مؤ دن نے کی ہے ( لینی انہوں نے اپنی سند ہے ہے مدیث بیان کی ) وہ کہتے ہیں ہم ہے وف فی مختر بین ہوں ہے ایک اللہ علیہ وسلم ہے ای روایت کے مطابق ۔
فی محد بن بیرین کے واسطے سے نقل کیا وہ حضر ہے ابو ہریرہ سن نقل کرتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ای روایت کے مطابق ۔
تشری :- ایک مسلمان کا آخری می جود دسرے مسلمانوں پر واجب رہ جاتا ہے وہ یہ بی ہو ایک مزل کے لئے نہایت اہتمام وتوجہ ہے رخصت کریں نہیں کہ جان نکلنے کے بعداب وہ بالکل اجنبی بن جائے آخرت کے اس طویل سفر پر ہرمسلمان کو جاتا ہے اس سفر کی تیاری میں کوئی ہے قیراط بہت جن اور ابا بروائی نہیں کہ مجرب کے فعداوند کریم کی طرف سے اس خدمت پر انتا بردا تو اب ہا تھے برایر جس کی مثال دی گئی ہے قیراط ایک وزن ہے بہاں اس کا وہ اصطلاحی مذبوم مراذبین محموم اذبین محموم اور نہیں مقدار بیان کرتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں ایمان کے ساتھ اصاب کا ذکرای گئے ہے کہ لوگ جنازہ کے ساتھ جانے کومش آپس کے تعلق و مراہم کے تحت بھیں گئے آخرت کے اجروثو اب نے ففات برتیں گئاں گئے تنبی فرمادی کہ اس کو بینیت تو اب کیا جا ہے گا تو اس کا بہت بڑا اجر ہے کیونکہ اس وقت مرنے والے کو چیچے رہنے والوں کی اعداد واعانت کی شدید ضرورت ہے ان کی دعا معفرت والیصال تو اب سے اس کی آخرت کی منزلیس آسانی سے مطم ہوسکتی ہیں جس طرح دنیا کی زندگی میں ضرورت مندغریوں کو مالد اردن کی اعداد اور اموال زکو ق وصد قات سے سہائیں ملتی منزلیس آسانی سے معلوم ہوگئی کہ ام بخاری نے باب الزکو ق من الاسلام کے بعد باب اتباع المجنان کون ذکر کیا۔

جس طرح ایک پڑے سے بڑا نواب ورئیس بھی حالت سفر میں ہاتھ خالی اور بے بارو مدد گار ہوتا ہے اور ای لئے اس حاجات و ضروریات بوری کرانے کے لئے شریعت نے اس کے لئے ذکو 5 وصدقات کو بھی جائز کردیاای طرح مسافرآ خرت خالی ہاتھ جارہاہے یااگر كچمائل دحسات كى دولت ساتھ بھى ہے تو و واس كے الكلے بڑے سفر كے لئے ناكانى ہے اس لئے وہ اپنے پیچھےرہ جانے والول كے نيك ا مُمَالَ كَا تَحْت مُمَّاحَ بِهِ اور چِونكداس كے لئے معمولی نیكى كا ثواب بھى ڈو بيتے كو تنكے كاسپارا ہے اس لئے حق تعالى نے بھى ان لوگوں كى جِيوثى چھوٹی نیکیوں کا اجروثواب غیر معمولی طور پر بر معادیا ہے جیبا کرحدیث الباب سے طاہر ہے۔ اور غالبًا ایصال ثواب کے سلسلہ میں جومثلاً کسی عمل کا ثواب تقسیم موکرنیس بلکسب مردول کو (جن کے لئے ایسال ثواب کیا حمیاہے) پورا پورامل جاتا ہے اورای کوا کر مختقین نے رائح قراردیاہے وہ مجی ای سبب سے اور حق تعالی کی رحمت عامدوخاصہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے بے واللہ اعلم اور غالباً ای لئے شریعت مبارکہ نے مرنے کے بعد ججیز وتکفین وغیرہ میں تا خیر کوغیر ستحب قرار دیا کہ ایک ضرورت مند کوجلد سے جلدیا ک صاف کر کے نماز جناز واورایسال تواب كر كے خدا كے حضور پيش مونے وو تاكداس كے اعمال كى كئ تم سب كى دعوات مغفرت والصال تواب سے جلد بورى موسكے۔اوراس لے شریعت نے ایصال ثواب کے لئے تیجے دسویں جالیسویں پاسالا ندعرس و بری کی تعین نہیں کی کیونکہ جس کی ضرورت فوری اور زیادہ سے زیادہ ہے اس کی امداد میں اونی تاخیر بھی عقلاً وشرعاً گوارو نہیں کی جاسکتی افسوس کداہل بدعت نے ند صرف الی بدعتوں کی ایجاد وتروت کی کر کے ایک کامل و کمل شریعت کوداغدار بنانے کی سعی کی بلکه مسافران آخرت کے حقوق کی ادائیگی میں بھی رہنے ڈال دیکے اور بیسب ان علاء کی تا ئیدے ہوا جن کے علم حدیث یا فقد ش کو کی نقص تھا مثلاً ہارے قریبی زمانہ کے مولانا احمد رضا خاں صاحب ہربیلوی ہمارے حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تنے کہ وعلم فقد میں بڑی دست گاہ رکھتے تنے مگرحلم حدیث میں کمزور تنے ادر پرحقیقت بھی ہے کہان کے فقاد کی دیکھنے ے معلوم ہوتا ہے فقد میں بدی وسیع نظرتھی مرحدیثی مباحث و میعنے سے بعد چلنا ہے کداس میدان کے شاسوارن منے جس طرح حضرت شاہ صاحب فرایا کرتے تھے کہ حافظ ابن جر پہاڑ ہیں علم حدیث کے محرفقہ میں ورق نہیں خدا کا شکرے کداحناف بیں سب سے بوی مقداران

علاء ربانیین کی ہے جوحدیث وفقہ دونوں میں کامل تھے اور جوعلاء ہمارے یہاں بھی کی ایک علم میں ناتص تھے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں۔
ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ نے اپنے وسیع ترین علم ومطالعہ کی روشی میں جو فیصلے علاء است اور مباحث مہمہ کے بارے میں فرمائے ہیں وہ انوار الباری کا نہایت قیمتی سرمایہ ہیں مضرت کے درس ہخاری شریف خصوصاً آخری سالوں کے درس اور علمی مجانس کے ارشادات کی ہماری نظر میں انتہائی اہمیت ہے اور اگر چہ حضرت جیسی عظیم وجامع شخصیت کی طرف ان کا اختصاب بھی کافی وافی ہے تا ہم راقم المروف نے حق ہماری نظر میں انتہائی ایس کے اس کی تا سمید ان کی تا سے بیش کرئے تا کہ ناواقف یا کم علم لوگوں کے لئے غلاق ہی المحالات اللہ موقع ندر ہے۔ واللہ المحسنعان و علیہ التحکلان۔

پحث و الفر : احناف و شوافع میں بیمسکدزیر بحث رہاہے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں کواس کے آگے چلنا بہتر ہے یا پیچھا حناف کی رائے ہے کہ جنازے کو آگے رکھا جائے اور سب لوگ پیچھے چلیں اور حدیث میں پی فیبر علیا السلام کا ارشاد بھی اجاع کا ہے ۔ لیتی پیچھے چلان ۔ شوافع کہتے جیں کہ آگے چلنا افضل ہے کیونکہ ساتھ جانے والے گویا سفارٹی ہیں اور سفارش کرنے والے آگے ہوا کرتے ہیں ۔ ان کے پیچھے بحرم ہوا کرتا ہے وافع ابن جی نے الباری صفح الم/ امیں لکھا ابن حبان وغیرہ کی حدیث ابن عمر سے بھی جنازہ کے پیچھے چلئے کا ثبوت کی جی چھے بحرے اور اجد اور اجد وار اجد (باب لمائے اور صدیث الباب کے لفظ کن ای جو اب میں لکھا کہ اس سے پیچھے چلئے کے لئے استدلال ورست نہیں کیونکہ عبد اور اجد (باب اختا اللہ کی دونوں کا مطلب میر بھی ہوتا ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ کس کے پاس سے گزرااور اس کے ساتھ چلا کو یا دونوں معنی میں بالاشتر اک بولا جاتا ہے بھر صرف پیچھے چلئے کے میں شعین کر کے استدلال کیے بھی ہوگا ؟

علام مختق حافظ مینی نے عمدۃ القاری صفحہ ا/ ۲۱۵ میں تنع اور اتبع کے معانی تفصیل سے بتلائے اور قرآئی آیات ولغوی محاورات سے علامہ مختق حافظ مین کے عمدہ القاری صفحہ اللہ میں خواہ وہ طاہری اعتبار سے ہوئیا معنوی لحاظ سے پھر علامہ نے صفحہ اللہ سے معافظ پر گرفت کی اور دوسرامعنی ندان کے اور دوسرامعنی ندان کے خلاف دیل ہن سکتا ہے اور دوسرامعنی ندان کے خلاف دیل ہن سکتا ہے اور ندشوافع کے موافق۔

ا پنے درمیان سے ایک ایما عدار بندہ کو خدا کی بارگاہ میں اپنے لئے بھی تو شرآ خرت بچھ کر آ گے بھیج رہے ہیں پھراس کو بیچھے رکھنے کی بات قلب موضوع نہیں تو اور کیا ہے؟

جس کورخست کرتے ہیں جس کوکس کے پاس بطور مقدمۃ اکیش بھیجۃ ہیں اس کوآ گے رکھتے ہیں یا چیچیے؟ اس کے علاوہ آ گے رکھنے میں دوسری مصالح شرعیہ بھی ہیں وہ نگاہ کے سامنے رہے گا تو قدم قدم پر عبرت حاصل ہوگی کہ کل وہ کیسا' ہاا قتد ارباا فقیار تھا' آج مجبور ولا چار دوسروں کے سہارے فعدا کی ہارگاہ میں حاضر ہور ہاہے کل کو ہمارے لئے بھی بیدونت آ ناہے فعدا کا تقویٰ اور آخرت کی یاد کا حصول زیادہ سے زیادہ ہوگا' احوال قبراحوال قیامت اور مردہ پر آنے والی کیفیات کا تصور ہوگا اور اس کی کھن منزلوں کی آسانی اور گنا ہوں کی معافی کے لئے برابردعا کمیں کرتے چلے جا کیں گئے ظاہر ہے جنازہ کو چیچے دکھنے ہیں اس قدراسخضار واحساس اور اس کے نوا کد حاصل نہیں ہو سکتے۔ علامة عنى في يتم كلما كه جنازے كے يتحب چلنكوى حضرت على رضى الله عنداورامام اوراعى في بحى اختيار كيا ہے اور يكي حضرات في ورفون صورتوں كو برابر قرارديا مثلاً ام ثورى في يا صحاب ام مالك بيس سے ابو مصعب في نيا نتا ف صرف فضيلت كا ہے ورند جواز سب كيزويك سلم ہے۔ مما زجنازہ كہاں افضل ہے

نماز جنازہ کے بارے میں انفل حنف کے بہاں یہ ہے کہ سجد سے خارج ہوادہ سجد کے اندو کر وہ ہے اگر چہ جنازہ مجد سے باہری ہؤ کیونکہ ابتداء میں نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ مقبرہ ہی میں پڑھتے تھے اس کے بعد مجد نبوی کی دیوار سے مصلی باہر جگہ بنوائی کئی جس کو ''مصلی البحائز'' کہا جاتا تھا' وہاں نماز پڑھ کر پھر مقبرہ میں لے جانے گئے تھے۔ اگر مجد کے اندر نماز درست ہوتی تو باہر اس کے لیے مخصوص چگہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرے یہ کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بجز ایک دوسر تبہ مجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے اور ایک دوبار پڑھنے کو ضابطہ اور قاعدہ کلیے نہیں بنایا جاسک تنہ سرے یہ کہ آئج ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجاثی پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھنے کے لئے مجد نہوی ہے باہر لکھ تو ظاہر ہے کہ وہاں تو مجد کے ملوث ہوئے کا بھی احتمال نہیں تھا' اگر کر اہت نہ ہوتی تو مجد ہی میں ادافرہاتے۔

### مسلك شوافع

شوافع کا مسلک یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر چہافضل تو بیرون مجد ہی ہے گرمجد کے اندراگر پڑھی جائے تو کسی تم کی کراہت نہیں ہے ' کیونکہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ثبوت ہے علامہ سرخسیؒ نے حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب بیدیا کہ شاید آ ہے اس وقت مسجد میں معتلف ہوں گئے بابارش وغیرہ کسی عذر ہے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ حافظ ابن مجرنے قاضی عیاض ہے مصلی الجن تزکا ذکر کیا کہ خارج مجد تھا۔ گراس کو متعین نہ کر سکے
کیونکہ انہوں نے صرف دوبار نج کیا مکانات کی تحقیق توشیعی کا موقع ان کوئیس ال سکا البتدان کے شاگر دسمبو دی کو مدید منورہ ہیں طویل مدت تک
مفہرنے کا موقع ملاہے جس میں انہوں نے تمام مقامات کی تحقیق کی ہاں لئے ای شم کے مسائل میں سمبو دی کا قول زیادہ وقع و معتبر ہے۔
مفھمد ترجمہ: امام بخاری کا مقعمد باب نہ کوراور حدیث الباب سے مرجنہ اہل بدعت کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ ایمان کے
ساتھ اعمال کی کوئی اجمیت نہیں حالانکہ حدیث میں چھوٹے چھوٹے اعمال کی بھی ترغیب وارد ہے باتی اعمال کی کی وہیش سے ایمان میں بھی کی
دبیشی جابت کرنا 'میخش دل خوش کرنے کی بات ہے والنداعلم۔

باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يعر وقال ابراهيم التيمي ماعرضت قولى على عملى الاختيت ان اكون مكذباوقال ابن ابي مليكة ادركت ثلثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف انفاق على نفسة مامنهم احد يقول انه على ايمان جبريل و ميكآئيل ويذكر عن الحسن ماخافه الامؤمن ولا امنه الا منافق وما يحدرمن الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.

(مومن کوڈرتے رہنا چاہئے کہ ہیں کی وقت غفلت و بے شعوری میں اس کا کوئی عمل اکارت نہ جائے اہرا ہیم ہی نے فرمایا کہ جب بھی میں اپنے قول ڈھل میں مواز نہ کیا تو بہنوف ہوا کہ ہیں مجھے جھوٹا نہ مجھا جائے این الی ملیکہ نے فرمایا کہ میری ملاقات تھیں محاب سے ہوئی ان میں سے ہر صحاب اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ میراایمان جرئیل ومیکا ئیل جیسا ہے حصرت حسن بھری سے منقول ہے کہ نفاق سے ڈرتا تھا اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہ کہتا تھا کہ میراایمان جن سے مومن کو اجتناب کرتا جا ہے درال اہمی جنگ وجدال ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے منافق اس سے بے کہ نوان امور کا بیان جن سے مومن کو اجتناب کرتا جا ہے درال کا ہمی جنگ وجدال

اور گنابول پرینیرتوبیکا صرار کرنایت تعلیا کاارشادی (مومنول کی شان بیب که) وه لوگ چان پوچ کرگنابول پراصرار نیش کرتے بیل) مدننی عبد مدننا محمد بن عو عرة قال حدثنا شعبة عن زبید قال سالت ابا و آئل عن الموجئة فقال حدثنی عبد الله ان النبی صلی الله علیه وسلم قال سباب المسلم فسوق و قتاله کفر.

ترجمہ: حضرت زبید بیان کرتے ہیں کہ بیس نے الووائل سے مرجد کے متعلق سوال کیا 'انہوں نے فرمایا کہ جھے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 'نے بیرصد بیٹ بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔'' مسلمان کو گالی دنیا (برا کہنا) فسق ہے 'اور اس سے جنگ وجدال کرنا کفریے''

تشری : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے مرجہ کے عقائد باطلہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ ایمان کے ساتھ کی مصیب کو معنونہیں بیھتے ' حالا نکہ معاصی میں سے پچھٹی کے ورجہ کے ہیں اور پچھان سے بھی اوپر کفر کفریب تک پہنچا و سے والے ہیں ارشاد باری ہے ولکن اللہ حبب المیکم الا یعمان و ذینه فی قلو بھم و کوہ المیکم الکفو والفسوق والعصیان ۔ (المجرات) لیکن خدا نے محصیان کا مرائی تمہارے دلوں کی زیب وزیت بناویا (جس کے بعد ) کفر فت و عصیان کی برائی تمہارے دلوں میں مبارک معلوم ہوا کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ فتح ورجہ فتی کا اور اس کے بعد عصیان و نا فرمائی کا عصیان کی برائی تمہارے دلوں میں مباکزین ہوگئ معلوم ہوا کہ کفر کے بعد سب سے زیادہ فتح ورجہ فتی کا اور اس کے بعد عصیان و نا فرمائی کا ورجہ ہے ' فتی کا اطلاق کہا کرما و غیرہ ' عصیان الی نافرمائی پر بولا جا تا ہے ' جس کا تعلق اپنی داست تک محدود ہوتا ہے ' جدال وقال کی حد یہ چونکہ کفر کی سرحدوں لمتی ہیں اس لیے ذیادہ قرب کے باعث ان کو کفر سے تبییر فرمایا جیسے کہ ججہ الوداع میں صفور صلی الشعلیہ و کم مایان کہ آپ کو کا کہ تبید کہ جہدا لوداع میں صفور صلی الشعلیہ و کم موسی و مسلم کو کا تو بعدی کھلا اس کے کم کفر واسلام میں فرق وا متیاز نہ کر وہ جس سے خوتہ ہارے کئم ان کو مسلمان نہ بھوا ورکسی موسی و مسلم کو میں ایک ایک دوسرے کی گروٹیں کا لئے لگو کی کی کھر سے خوتہ ہارے کئم ان کو مسلمان نہ بھوا ورکسی موسی و مسلم کو کو تبید کے تم ان کو مسلمان نہ بھوا ورکسی موسی و مسلم کو کافر بھی کہتے الودا ہے کئم کفر واسلام میں فرق وا متیاز نہ کروٹ جس سے خوتہ ہارے کفر کا خطرہ ہے۔

بحث ونظر: امام بخاری فی ترجمة الباب میں ابن افی ملید کا بیقول فی کیا کہ میں نے تمیں صحاب کو پایا جوسب ہی اسے بارے میں نفاق سے دُرتے تنظ اور ان میں سے کسی کو بھی یہ کہتے نہیں سنا کہ اس کا ایمان جرئیل ومیکائیل کے ایمان پر ہے'۔

امام صاحب برتعريض

بظاہراس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پرتعریض بے کیونکدآپ سے ایمانی کا بمان جرائیل' کے الفاظ قل ہوئے ہیں تعریف اس طرح ہے کہ جب صحابہ سے ایمانی کا بمن قبل قبول نہیں ہونی جا ہے گویا امام صاحب نے مسلک صحابہ وسلف سے ہٹ کر کہ جب صحابہ سام کی ہیں ہونی جا ہے گویا مام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب امام ایک بات کی ہے لیکن ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ بیاورت کی وہ سری تعریف سے جوامام بخاری نے امام صاحب کے خلاف کی ہیں وہ سب امام

یں میں طرح و غالباً آپ بی کے بھائی ہیں جن سے محال سندیا دوسری کتب محال ہیں کوئی روایت حدیث نمیں کی گن مگرامام بناری نے ان کے حوالد سے اسام عظم بھی برائی نقل کرنے میں کوئی تا مل نہیں کیا ' حتیٰ کہ تو د تاریخ امام بناری سے معالم کی تعریب کے اس میں کا میا بی ند ہوگی محتی کہ تو د تاریخ امام بناری سے معالمات نیل سکے دواللہ المستعمان ۔

ا بی مرعرہ بعری ناجی تقد صدوق بیل امام بخاری نے آپ سے بیس صدیثیں روایت کیس اور تہذیب معلوم ہوا کد مسلم وابودا کو نے بھی آپ سے روایت کی بی کرتقریب میں بخاری البودا کو دونسائی کا نشان بے حافظ ابن تجریے مشہور حق ابن قانع (استاذ حدیث دارتطنی ) کے حوالہ سے بھی آپ کی تو شق کی ہے۔ ۵ میا ۲ سرال کی عمر میں ۱۲ میل آپ کی وفات ہوئی۔

صاحب كے خلاف بے جاتشدد بے اور بہت ى باتي امام صاحب كى طرف مجبول متعصب اور غير متندروا قريح درييمنسوب ہوگئي ہيں۔ ائمہ محتفيد كے عقا كم

یہ ایک حقیقت ہے کہ ائمہ حنفیہ کا مسلک عقائد کلام اور فقہی مسائل کے لحاظ سے اعدل ترین مسلک ہے جوقر آن وسنت تعالی صحابہ و تابعین اورا جماع وقیاس کی روثنی میں سب فداہب حقدہ پہلے اکا برمحدثین وجہتدین کی رہنمائی میں شورائی طرز سے مرتب و مدون ہوا۔ شرزمہ تلیلہ نے کسی غلط بھی عناد وصد کے تحت اس کی مخالفت کی مگر وہ کا میاب نہ ہوسکے۔

## محدث الوب كي حق كو كي

بتول محدث شہیر حضرت الیب بختیائی:۔ یویدون ان بطفؤا نور الله بافو ههم و یابی الله الایتم نوره ہم نے دیکھ آیا کہ جن لوگوں نے امام ابوضیفہ کا ذہب لوگوں نے امام ابوضیفہ کا ذہب چندروز چل کرختم ہو گئے یا کم حیثیت ہو کررہ گئے امام ابوضیفہ کا ذہب قیامت تک باقی رہے گا ان شاءالله کیکہ جس قدر پرانا ہوگا اس کے انواروبر کات بڑھتے تی جا کیں گے۔ (عقو والجوابر صفیل جس قدر پرانا ہوگا اس کے انواروبر کات بڑھتے تی جا کیں گے۔ (عقو والجوابر صفیل جس قدر پرانا ہوگا اس کے انواروبر کات بڑھتے تی جا کیں گے۔ (عقو والجوابر صفیل جس قدر پرانا ہوگا اس کے انواروبر کات بڑھتے تی جا کیں گے۔ (عقو والجوابر صفیل جس قدر پرانا ہوگا اس کے انواروبر کات بڑھتے تی جا کیں گئے۔

## حافظا بن تيميةً اورعقا يُدحنفيةً

حافظائن بیمید نے کتاب الایمان صفی ۱۹۳ و صفی ۱۹۳ میں لکھا کہ خدان نے اپنے مسلمانوں بندوں پر خاص رحمت کی نظر کی ان کوائمہ اربعہ اور دوسر ہے جلیل القدر صدفین وجمتدین کی لسان صدق ہے رہنمائی عطاکی ان سب نے قرآن ایمان اور صفات خداوندی کے بارے میں جمید وغیرہ فرق باطلہ کے غلط مقائد پر کیرکی اور وہ سب سلف کے عقائد پر باہم متنق تھے اس موقع پرجن جعزات کے نام حافظ ابن تیمید نے سراحت کے ساتھ ایم ابا و بوسف وامام مجر کے اساء گرامی بھی بین نیز اس عبارت سے چند نمائج واضح بیں۔ (۱) انکہ اربعہ کی رہنمائی خداکا خصوصی فضل وانعام ہے۔

(٢) ائدار بعداورامام ابو يوسف وامام محدف عقائد باطله كى رويد فرمائى بـ

(٣)ان حفرات كعقا كدحقدوى تع جوان سے بملے سلف كے تھے۔

(٣) ان سب حضرات كاعقا ئديل كوئي اختلاف تبين تها (جو كيجها ختلاف تبين تها (جو كيجها ختلاف تعاده فروى اوراجتها دى مسائل غير منصوصه مين تعاب

(۵)امام بخاري وغيره في جوغلط عقائد كي نسبت امام اعظم ياامام محد كى طرف كى بوقعي نبيل \_

(۲) امام بخاری یا بعد کے لوگوں نے جو کچھا بیان کے مسئلہ میں امام صاحب وغیرہ پرتعربیفات کی میں وہ حد سے تجاوز ہے جوامام بخاری جیسے القدر محقق محدث کے لیے موزوں نہ تھا۔

## ابن تيمية منهاج السندمين

حافظ ابن تیمید نے اپنی کتاب 'منہاج النه النویۃ صفحہ / ۲۵۹' میں لکھا:۔امام ابوطنیفہ سے اگر چہ لوگوں نے بعض امور میں اختلاف کیا ہے' کیکن ان کے فقہ فیم' اور علم میں کوئی ایک محف بھی شک وشبہیں کرسکتا 'بعض لوگوں نے ان کومطعون کرنے کے لیے ان کی طرف ایسی با تیں بھی منسوب کردی میں جوقطعاً جموٹ میں جیسے خزیر پری وغیرہ کے مسائل۔

## امام بخاري كي جزءالقراءة

ہم بتلا چکے ہیں کہ امام بخاریؒ نے اپنار سالہ جڑء القراءة خلف الامام میں خزیر بری کی حلت امام صاحب کی طرف منسوب کی ہے جہاں

یہ بھی لکھا تھا کہ امام صاحب قرآن کو تلوق کہتے ہیں ٔ حالانکہ امام احمدٌ جوامام بخاری کے شئے بھی ہیں اوروہ ان نوگوں کے بخت ترین مخالف تھے 'جو قرآن کو مخلوق کہتے تھے' وہ بھی امام اعظم کی انتہائی تغظیم کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بیربات امام ابوصنیف کے متعلق ہرگز نابت نہیں ہوگئی کہ وہ قرآن کومخلوق کہتے تھے۔

امام صاحب اورامام احرّ

اس مقولہ کے داوی ابو بکر مروزی کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے بیات من کر خدا کا شکر کیا اور پھرامام محمد سے سوال کیا کہ امام ابوصنیف کاعلمی مرتبہ کیا تھا؟ امام احمد نے فرمایا' سبحان اللہ! ان کے علم ورع' زبدا ورائیا روارآ خرت کا تو وہ درجہ ہے کہ کوئی دوسرا اس درجہ پر بہتی ہی نہیں سکتا' انہوں نے تو عہدہ فضاء قبول نہ کرنے کی وجہ سے کوڑوں کی تخت مار برداشت کی مگراس کوس طرح قبول نہ کیا' ان پرخدا کی رحمت ورضوان' (عقو دالجواہر) ما فظاہن تی سے کم فضل اور جلالت قدر پر غیر مقلدین زمانہ مجی پورااعتاد کرتے ہیں امام احمد تو چار جلس القدرائم جہتدین میں سے ایک ہیں۔

علامه طوفي حنبلي كادفاع عن الإمام

ای طرح علامہ سلیمان بن عبدالقوی طوفی صنبی نے ''شرح مختفرالروض' میں کھا'جواصول حنا بلہ میں بلند پایہ کتاب ہے۔
'' واللہ! میں توانام ابوصنیفہ کوان سب با توں سے معصوم وہری ہی مجھتا ہوں 'جوان کے بارے میں لوگوں نے نقل کی بین اوران چیزوں سے منزہ جانتا ہوں جوان کی طرف منسوب کی ٹی بیں اورامام صاحب کے بارے میں میری دائے کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی سنلہ میں کی مسئلہ میں میں موالی مخالفت عنادا ہر گرنہیں گی'اگر کہیں خلاف کیا ہے تواجتہادا کیا ہے' جس کے لیے ان کے پاس واضح جمتین صالح وروشن دائیل میں اوران کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود بین 'جن سے خالفوں کوئی وانصاف کی روسے بازی لین آسان ٹہیں' اورامام صاحب کے لیے بین اوران کے دلائل لوگوں کے سامنے موجود بین 'جن سے خالفوں کوئی وانصاف کی روسے بازی لین آسان ٹہیں' اورامام صاحب کے لیے بین اوران کے دائل لوگوں کے مواجب تو دواجر بین ان پرطعی واعتراض کرنے والے یا تو صاحد بین بیان کے مواجب میں سے ابوالور د بین ان کے بارے میں امام احد سے بھی آخری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ ان کی در وثنا ہی ہے' جس کو ہمارے اصحاب میں سے ابوالور و نے کتاب' اصول اللہ ین' میں ذکر کیا ہے''۔ (تا نیب انخطیب صفح ۱۳۳۷)

## مولا ناعبيداللدمبار كيوري كاتعصب

افسوس ہے کہ اس دور میں بھی کے علمی تو اور و ذخائر گھر گھر پہنے رہے ہیں' اور علم کی رفتی برابر پھیلتی جارہی ہے' ہمارے زمانہ کے فاضل محدث مولانا عبید الله مبار کیوری نے اپنی تازہ تالیف شرح مشکلوۃ مرعاۃ المصابح میں ائمہ حنیہ پرسست رسول الله صلی الله علیہ و کم سے بنض وعنادر کھنے کی تہمت داغ دی، ان کو خاص طور سے علامہ طوئی صبلی کی نمکورہ بالاعبارت پڑھ کراپی نے جاو بے کل جسارتوں سے تو بہ کرنی جائے۔ واللہ یو فقنا وایا ھم لما یحب و یوضی۔

## علامه زبيدي كاارشاد

علامہ زبیدی نے اپنی کتاب 'المحاف المسادة المعتقین ''صغی ۴۳۳ میں لکھا۔ (امام ابوصیفہ پر (بعد کے ) اوگوں کاطعن کس طرح جائز ہوسکتا ہے جب کہ آپ کے محاصرین وغیرہم سے اتمہ کبار مثلاً 'امام ما لک سفیان' امام شافعی گام احمہ' اوزاعی وابراہیم بن ادہم جیسوں فی امام صاحب کی مدح وثنا کی ان کے عقائد فقہ ورع عبادت وامور دین میں احتیاط کی تعریف کی 'ان کے اجتہادا ورعلوم شریعت میں کا مل محمل ہونے کی وادد کی جو بڑی کتابوں میں مذکور ہے' ان کا مناظر وبھی جم بن صفوان رئیس فرقہ جمیہ 'سے مشہور ہے' وہ ایمان کو صرف تقدریت

قلبی کہتا تھا' آپ نے اس کو دلائل و ہرا ہین ہے تھے ایا کہ ایمان تقد این قلبی واقر ارلسانی دونوں کا مجموعہ ہے اوراس کو لا جواب کر ویا۔ کعنی نے اپنے'' مقالات' میں اور محمد بن هبیب نے ایمان کے بارے میں امام اعظم کی طرف الی جموثی بات منسوب کر دی ہے۔ جس سے وہ بری ہیں' اسی طرح مکہ معظمہ میں امام صاحب کا عمر بن عثمان شمزی (راس المعنز لد) کے ساتھ جمع ہونا اور ایمان کے مسئلہ پر مناظر ہ کرنے کا افسانہ بھی معنز لد کے مہتا نول میں سے ہے۔

معتز لهاورامام صاحب

ا مام صاحب سے معتز لدکو بھی سخت جلن اور عداوت تھی 'کیونکہ آپ ان کے اصول و تاباب پر نکیر کرتے تھے اور ان کو اہل ہوا میں سے قرار دیتے تھے لیکن جن تعالیٰ نے امام صاحب کوان کے سب افتر اءات سے بری فرمادیا۔

عمروبن عبيداورامام صاحب

بیشمزی عمروین عبید معتزلی کا تلید خاص تھا'جس کا واقعہ مشہور ہے کہ حفر تحسن بھری کی مجلس میں بیٹھتا تھا' ان سے احادیث سین روایت کیس' بڑی شہرت پائی' مجرواصل بن عطامعتزلی نے اس کو ند ہب اہل سنت سے منحرف کردیا' تو قدری بن گیا' بہت بڑا زاہد وعباوت گزارتھا' اور ظاہری اخلاق میں بہت اچھاتھا لیکن بدعت واعتزال وقدریت کی وجہ سے اہل نقل نے اس کونظرا نداز کردیا' آجری نے امام ابو داؤد کا قول نقل کیا کہ'' ابوحثیفہ عمرو بن عبید جیسے ہزار سے بہتر ہیں' (تہذیب صفحہ ۸/۵۰)

امام بخاری کی کتاب الایمان

ابام بخاری کی کتاب الایمان کی طرف آجائے! خاتمہ المحدثین علامہ زبیدی نے عقو دالجواہر میں لکھا کہ: امام بخاری رحمت الشعلیہ نے محکم بخاری کی کتاب الایمان میں جس طرح ابواب و تراجم بائد ہے ہیں ان کے ظاہر ہے اس امر کا دھوکہ وہا ہے کہ وہ اہل اعترال سے تھے لیکن ہے بات چونکہ خلاف تحقیق ہے اس لیے ان کے ظاہر سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے ۔ امام بخاری اہل اعترال اور ان کے قدام بسسے بری ہیں اور انہوں نے ایمان کے مسئلہ ہیں بھی معتر لدکا مسلک اختیار نہیں کیا اس طرح اکثر اصحاب المسنت والجماعت کے سردار امام ابوصنیف کے متعلق بھی خیال کرنا چاہئے کہ وہ اہل ارجاء اور ان کے قدیم سے جمال نے ملطی کی۔ ادرجاء اور ان کے قدیم سے جمال نے ملطی کی۔ ادرجاء اور ان کے قدیم سے جمال نے ملطی کی۔ میں ہے جمال نے ملطی کی۔ میں میں میں میں جان کو انہاں اور جس کی نے ان کے کئی کلام سے تعلق بھی یا قلت تدیم کے سب ان کوائل ادرجاء ہیں ہے جمال نے ملطی کی۔

امام بخارى اورامام اعظم

جمارے مزدیک جس طرح امام ابوصنیف سادات اہل سنت والجماعت اور عرفاء کاملین و کبار اہل کشف میں سے ہیں' ای طرح امام بخاری وغیرہ بھی عرفاء محدثین وفقہاء میں سے ہیں'رضی اللہ عنہم ورضواعنہ'

چونکدامام بخاری نے کتاب الایمان میں لہر ضرورت سے زیادہ تیز کر دیا ہے اور نہ صرف معتز لہ خوارج مرجد کرامیدوغیرہ کا ردکیا بلکدامام اعظم رحمداللہ پر بھی تحریضات کی ہیں اور زیر بحث ترجمۃ الباب میں این الی ملیکہ کا تول بھی ظاہرامام صاحب پرتعریض معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں چند ضروری اشارات کیے ہیں جن سے واضح ہوا کہ ائمہ حفیہ کی طرف عقائد وایمان کے بارے میں کسی غلط بات کی شبت صحیح نہیں ہوسکتی۔

امام بخاري اورحافظ ابن تيميه

اگر حفی تضاة کے بیجاتشدد کی وجہ سے ام بخاری المرحنف سے ماراض ہو گئے تھے اور آخر تک ناراض ہی رہے تو این تیمید کو بھی تو خفی مناظرین

وحکام ئے تکیفیں پنچی تھیں بھردونوں کی کتاب الا ہمان میں اتنافرق کیوں ہے؟ کدایک قدم قدم پرتعریض واعتراض کاموقع وهوندر ہاہے اور دوسرا امام صاحب سے صفائی دیدافنت کاحق اوا کروتیاہے اور ندھرف امام صاحب کی بلکد دوسرے ایکر حنفید کی بھی مدح وثنامیں رطب اللمان ہے۔

امام بخارى رحمه الله

ہمارے نزدیک بات صرف اتی ہی ہے کہ امام بخاری میں تاثر کا مادہ زیادہ تھا' دہ اپنے اساتذہ حمیدی' قیم بن حماد فزاع 'الحق بن راہو بیاساعیل بن عرعرہ سے زیادہ متاثر ہو گئے جن کوامام صاحب دغیرہ سے کنی لفض تھا۔

دوسرے وہ زورز خمیخ فن صدیث کے امام بے مثال میخ محرفقہ میں وہ پایٹ تھا'ای لیے ان کا کوئی ند ہب ند بن سکا' بلکہ ان کے تمیذ رشید ترندی جیسے ان کے غرب کی نقل بھی نہیں کرتے' امام اعظم کی فقہی باریکیوں کو بچھنے کے لیے بہت زیادہ او نیچے درجہ کے تفقہ کی ضرورت تھی' جونہ مجماوہ ان کا مخالف ہوگیا۔

امام أعظم رحمه الثد

ا مام صاحب خود بلندیا بیری کند اور عالم رجال تنیخ تائخ دمنسوخ کے بہت بڑے مسلم عالم تنیخ صحابہ و تا بعین کے آٹارو تعامل پران کی اوری نظر تھی بعد کے محدثین نے سارا مدارروا ق کے مدارج پررکھا'اس لئے ان کے اور پہلوں کے درمیان ایک و بیرار مائل ہوگئی اوراس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا چلاگیا اوراس کے نتائج سامنے ہیں۔

## ایمان کے بارے میں مزید شخفیق

اس کے بعدایمانی کا بمان جرئیل کی پھی تھیں درج کی جاتی ہے واللہ الموفق۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ قوکی سے دوایما میں کا برائی کا بمان جرئیل کی پھی تھیں درج کی جاتی ہے اور ایا م ابو یوسف وا مام محد دونوں سے انکار ثابت ہے ایا م ابو یوسف نے تو فرمایا کہ '' جو تحض ایمانی کا بمانی جرئیل' کے وہ صاحب بدعت ہے۔'' ( تذکرہ الحفاظ صفی الم ۲۹۲) ایام مجر کا قول شرح فقد اکبر میں اس طرح لفل ہو ہا کہ بالی کے دوست میں اس طرح الفل ہو کہ ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ میں اس ایمان ہو گئی ہو کہ میں ان میں ہو گئی ہو کہ میں ان کا دوست نہیں کہ کوئی کہ میں ان میں برائیمان دوست نہیں کہ کوئی کہ میں ان میں برائیمان دوست نہیں کہ کوئی کہ میں ان میں ان میں برائیمان جیسا ہمان کوئی کے میں ان میں ہو گئی کہ میں ان میں کہ دوست نہیں کہ کہ میں کا ان کو مفر سے ابور کر وغیرہ کے ایمان جیسا کے۔

#### مراتب ايمان كالفاوت

کویا مرا تب ایمان کا نفاوت ائمہ حفیہ کے یہاں بھی تتلیم ہے لیکن مؤمن ہے کے لخاظ سے جملہ مومین کے ایمان مساوی درجہ کے جیں تو اگرامام صاحب سے 'ایمانی کا یمان جرئیل' کہنے کی اجازت بھی ٹابت ہوجائے تب بھی اس کی مراد طاہر ہے کینی مشاہبت مومن ہے کے لخاظ سے ہوگی جس کا کوئی افکار نہیں کرسکتا اور چونکہ مثلیف میں تساوی یا مساوات علی الاطلاق کے ائمہ حفیہ بھی قائل نہیں اس لئے امام صاحب سے بھی '' ایمانی مثل ایمان جبرئیل' کہنے کی ممانعت ہے۔

غرض نفس تقدیق بما جاء به الموسل اورومن بے لحاظ سے چونکہ تمامی اہل ایمان عوام وخواص برایر ہیں۔اس لئے ایمانی ایک عرض نفس تقدیق بما جاء به الموسل اورومن بے کاظ سے مثل کا لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنا نچدام صاحب سے کتاب العالم و المديمة من مثل کا لفظ منقول بھی جوا ہے اس طرح امام صاحب کا ارشادا بنی جگہ پر بالکا صبح اورواقع کے مطابق تھا ور متکلمین و ماترید یہ بھی

ای کے قائل ہیں عمرامام محد نے دیکھا کداس سے کم فہم یا بے علم لوگ مفالطے ہیں پڑسکتے ہیں اس لئے انہوں نے اس تجیر کونا پسند قرار دیا بلکہ
یہ محکمات ہے کہ خودامام صاحب نے بھی جواز کے بعد عدم جواز کا بی فیعلہ فرمایا ہے چٹا نچہ این عابد بن شامی نے امام صاحب سے کا ف اور
مثل دونوں بی کا عدم جواز نقل کیا ہے (جب کدر مختار ہیں امام صاحب اور امام محد دونوں سے جواز کاف (اور عدم جواز مثل ایک روایت ہیں
اور دونوں کا مطلقاً جواز دومری روایت میں نقل ہوا تھا) بظاہرا مام صاحب نے جواز سے رجوع فرمایا ہوگا تو پھرامام ابو یوسف وامام محمد نے بھی
کراہت ونا پسندیدگی کا فیصلہ فرما دیا۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکمہ۔

وماید حلو من الاصواد علی التقاتل الخ حفرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہاں بدکرداروں کے خوف کا ذکر ہے جونفاق معصیت و بدکرداری میں بتلا ہیں اور ڈر ہے کہاس سے نفاق کفرتک نہ کہتے جا کیں اور پہلے خوف صالحین کا ذکر ہوا تھا جو باوجود سلاح وکوکاری کے نفاق عملی سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ لوگ اخیاع کیم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے کیونکہ وہ لوگ اخیاع کیم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے کیونکہ وہ لوگ اخیاع کیم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف وخشیت والے تھے کیونکہ وہ لوگ اخیاع کے معرب اللہ میں ا

و قناله کفو ' کوئی کہرسکتا ہے کہ فسوق کے مقابلہ میں یہاں کفر سے مرادونی کفر ہوسکتا ہے جوملت سے خارج کردئے صالانکہ سی ند بب الل حق کا نہیں بلکہ خوارج ومعتز لہ کا ہے جواب سے ہے کہ کفر سے مراد فسوق عی کا آخری درجہ ہے جس کی سرحد کفر سے ملتی ہے اس کی شناعت و برائی کو تعلیظا کفر سے تعبیر کیا گیا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا کہ میرے نز دیک بہتر جواب میہ ہے کہ صدیث مذکور میں قر آن مجید کا اتباع کیا گیا ہے جق تعالی نے عمد آ قتل موس کی سمز اخلود نار فر مائی تھی جو جزاء کفر ہے اس لئے صدیث میں بھی قبال موس کو کفر فر مایا گیا' یہ بحث الگ ہے کہ خلود نار ہے مراد آ یت میں کیا ہے اور میا مربھی جدا ہے کہ فقہا ایسے محف پر دنیا میں کفر کے احکام نافذ نہیں کرتے' دوسرے صدیث میں و قعبیرات افتیار کی گئی ہیں جو زیادہ سے زیادہ عمل پراکسانے والی ہیں اس لئے بھی ان میں تشدد سے جارہ نہیں۔

پحث رجال: ابتدا میں ہم لکھ آئے ہیں کہ حافظ ابن تجر نے تہذیب ہیں تحد بن عرع ہ داوی حدیث الباب کے لئے بخاری مسلم اور ابودا وَ وَ کَا نشان لگایا اور تقریب میں بخاری ابودا وَ و و نسائی کا مسلم کا نہیں اس وقت اس کے بارے میں خلجان ہی رہا ہے ہی سوچا کہ تقریب میں طباعت کی خلطی ہوگئ ہے گر بھر حافظ بینی کا کلام پڑھ کر وجہ مغالط بچھ ہیں آئی جو ذکر کی جاتی ہے لکھا کہ شیخ قطب الدین نے اس کو بخاری میں طباعت کی خلطی ہوگئ ہے گر بھر جا فظ مین عرع و سے مرف بخاری نے دوایت کی ہے مسلم نے نہیں کی اگر میں کہتا ہوں کہ ایسانہیں ہے مسلم نے بھی اس سے دوایت کی ہے حافظ مرگ نے اس پر تنہیں کی ہے۔ البت صاحب کمال نے ابودا وَ دیرا ختصار کیا تھا 'اس لے ممکن ہے حافظ نے تقریب کی تر تیب د تالیف کے وقت اس کا لخاکیا ہویا اس کو ترجیح دی ہؤوانڈ اعلم۔

ایم افا وہ علمیہ: حدیث عبداللہ بن مسعود اللہ بن امنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم "کے تحت امام وی نے شرح بخاری ش فرمایا۔ "اس حدیث سے فدہب اہل حق کا شبوت ہوتا ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کفر عاکم نہیں ہوگا "اور خودامام بخاری گئے نے بقول حضرت شاہ صاحب کتاب الایمان کے اندر تو اعمال کو ایمان وعقا کہ میں داخل کیا اور ایک باب کفر دون کفر کا بھی قائم کر دیا اور بتالیا کہ عمل ذرا بھی کم ہوا تو کفر ہوگیا "کمر خود بی ستائیسویں پارہ میں باب مایہ کو ہون شاد ب المنحمو ذکر کیا جس کا عاصل ہیہ کہ عقیدہ ورست ہونے پر کبیرہ گنا ہوں کے سبب بھی ملت سے خارج نہ ہوگا کا کہ امام عظم اور امام بخاری کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ علام مناوری کے مسلک میں کیا فرق رہ گیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ علام مناوری کا دویا کہ جان کہ بنا ہا جو امام صاحب وغیرہ سب کا غرب ہے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل میں بھی جہاں کہ بظا ہر امام بخاری کا دویا کہ حقید کے بارے میں خت سے خت ہوگیا ہے کھود کر یدکر دیکھا جائے گا تو خلاف بہت معمولی درجہ کا ایک وجہ کا موقع کے واللہ المستعان ۔

٨٠- حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسمعيل بن جعفر عن حميد عن انسُّ قال اخبرني عبادة بن الصاهتُ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال انى خرجت لاخبركم بليلة القدر وانه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسے ان يكون خيراً لكم فالتمسوها فى السبع والتحمس.

ترجمہ:۔حضرت انسؓ نے فرمایا' مجھے حضرت عباد وابن صامتؓ نے بتلایا کہ (ایک بار) رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے ایم بار تشریف لائے استے میں اس لئے لکا تھا کہ تہمیں لئے باہرتشریف لائے اسے نے دیکھا) کہ دومسلمان آپس میں جھگڑر ہے ہیں' تو آپ نے فرمایا۔ میں اس لئے لکا تھا کہ تہمیں شب قدر بتلا کو 'لیکن فلاں فلاں فلاں فحض جھگڑنے گئے' اس لئے (اس کی خبرا تھا کی گئی اور شاید تمہمارے لئے بہتر ہوا ہا ہے (رمضان کی) ستا تھے ہیں' انتہویں اور چیلے میں شاش کرو۔

تشریخ:۔رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کوشب قدر کی تعیین کاعلم ویا عمیا' اور اس کی اطلاع صحابہ کو مدینے کے لئے وولت کدہ سے باہر تشریف لائے مگر دیکھا کہ مجد نبوی میں دوسلمان کسی معاملہ میں جھڑ رہے ہیں' آپ نے اس کا جھگڑ اختم فرمانے کسعی کی' اسنے میں وہ بات آپ کے ذبمن مبارک سے نکل گئی جوان دونوں کے جھگڑ نے کی قباحت کے سبب ہوئی' معلوم ہوا کہ سلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑ نا خدا کو تخت ناپند ہے اور اس کی وجہ سے خدا کی بہت کی نعتوں اور دھتوں سے محروی ہوتی رہے گئی' اس لئے اس سے بہت ڈرنا چاہے' تا ہم حضور صلی الله علیہ وسلم کی برکت سے اس علم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں بھی دوسری وجہ خیر کی پیدا ہوگئ' جس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش وجہ تو سے امت کے لئے دوسری جہات فیر وفلاح کھل گئیں' اور اس کی فکر وطلب والوں کوحق تعالیٰ دوسرے انواع واقسام کے انداع سے ندر کی تلاش وجہ تو سے اس کے کیونکہ ان سب راتوں میں شب قدر کی طلب و تلاش بھی مستقل عبادت بن گئی' جو تعیمین کی صورت میں نہ ہوتی۔

## شب قدر باتی ہے

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کہ فرفعت سے مرادینہیں کہ اصل شب قدر ہی اٹھالی گئ ، جیسا کیشیعی کہتے ہیں بلکہ اس کاعلم تعیین اٹھالیا عیاا اگر شب قدر ہی یاقی ندر ہی تو چرحضور صلی اللہ علیہ وہ سلم جواس کو تلاش کرنے کا تھم فرمار ہے ہیں اس کا کیافا کدہ رہا۔

#### حدیث کاربطتر جمهے

ای سے ترجمہ کے ساتھ عدیث کے ربطی وجہ بھی ہجھ میں آگئی' کہ جس طرح باہمی نزاع شب قدر کے علم تعینی کے رفع کا سبب بن گیا' ای طرح معاصی بھی حبط اعمال کا سبب بن جاتے ہیں۔

## حضرت شاه صاحب كي محقيق

حفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ عام شارحین نے اس صدیث سے بیٹم بھا کہ صرف ۲۵ ویں اور ۲۹ ویں شب میں تلاش کروؤ گر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریق و تعامل سے بیٹم بھا ہوں کہ پورے آخری عشرہ یا آخری پانچ و نوں کی را توں میں تلاش کرو ( آخری عشرہ چونکہ ۲۹ دن کے لحاظ ہے ۹ دن کا ہوگا اس لئے اس کوشع سے تبعیر فرمایا۔ جولیقیٹی ہے ) مطلب سے ہے کہ گویا شب قدران ہی را توں میں سے ایک رات میں ہوگی گرقیام شب اور عبادت ان سب را توں میں اہتمام سے ہونی جا ہے فرمایا جھے تو ہی بات محقق ہوئی ہے واللہ اعلم۔

## بحث ونظر ... برجمه حديث كي مطابقت حا فظ ينتي كي نظر مين

علام محقق حافظ ﷺ نے فرمایا کہ بیشب قدر والی حدیث امام بخاری کے پہلے ترجمہ سے متعلق ہے آخری ترجمہ سے نہیں' اور وجہ مطابقت بیہ ہے کہ اس میں باہمی جھڑوں کی مذمت و برائی و کھلائی گئی ہے' اور بیہ تلایا ہے کہ جھٹڑ الوآ دمی ناقص رہ جاتا ہے' درجہ' کمال کوئیس پنچتا' کیونکہ جھڑوں میں وقت ضائع کرنے کے باعث بہت ہی خیر وفلاح کی باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

حضوصا جب کے جھڑ ہے بھی مجد جیسی مقد س جگہ میں کرئے اور بلند آ واز سے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے وقت میں کرے کہ اس میں زیادہ امکان اس کا بھی ہے کہ اس کے نیک اعمال اکارت ہوجا کیں اور اس کو اس بیٹنی کا شعوروا حساس بھی نہ ہو حق تعالے نے فر مایا ہے۔ ولا-تحبہ و والله بالقول کجھر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس کی بے باکانہ گفتگو کی طرح زورزور سے حلق بھاڑ کر باتیں نہ کرؤ کہیں ایس بے ادبی ہے تہمارے اعمال ضائع نہ ہوجا کیں اور اس کا احساس بھی نہو)

### حافظابن حجرير تنقيد

حافظ مینی نے لکھا کہ یہ توجیہ (جھڑے میں آواز کاعمو ماوعاد ہ بلند ہونااور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی موجود گی کے باعث اس سے حبط اعمال کا ڈر) کر مانی سے ماخوذ ہے مگراس کو آخری ترجمہ سے مطابق کرنا آلہ جر تقلل کا محتاج ہے بعنی بڑے تکلف کی چیز ہے ہاں! جیسا کہ ہم نے وضاحت کی ہے' اس کی مطابقت ترجمہ اول سے بخوبی ہو سکتی ہے' گر بعض شارحین بخاری نے (اشارہ حافظ ابن جحر کی طرف ہے) بڑی عجیب بات کی کہ کر مانی کی توجیہ کو چیکھ تی بنا کر لکھ دیا کہ' اس توجیہ سے حدیث کی مناسبت ومطابقت بھی ترجمہ سے واضح ہوگئ جو بہت سے شارحین بخاری سے ختی ہوگئ ہے' (فتح الباری صفح المهم)

ا یک تو دوسرے کی تحقیق نظام کرنا' کچر یہ بھی دعو کی کرنا کہ بیتو جیہ وتحقیق دوسروں ہے فیلی رہی ہے بچیراس کے ساتھ بیہ بھی غلط نبی کہ اس حدیث کو یہاں تر جمہ کے مطابق قرار دینا' حالا نکہ تھے مناسبت حدیث کے قریبی تر جمہ ہے نہیں بلکہ سابق و بعید تر جمہ ( ان پحبط عملہ ) کے ساتھ نے (عمدۃ القاری) صبخہ / ۳۲۴)

#### دور جے اور دوحدیث

وانع ہوکہ امام بخاری نے اس باب میں دوتر جے قائم کئے اور پھر دوحدیث لائے بیں ترجمہ اول خوف المومن ان یحبط عمله مطابقت بعدوالی حدیث کو ہے اور ترجمہ ثانی و ما یحدر من الاصوار کی مطابقت اول الذکر حدیث سے ہے گویالف ونشر غیر مرتب کی صورت اختیار کی گئی ہے واللہ اعلم۔

## قاضى عياض كي شحقيق اورسوال وجواب

قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا مخاصت اور با ہمی جھگڑ نے نظر شارع میں نہایت فدموم اور بطور عقوبت معنویہ ہیں ' یعنی باطنی ومعنوی طور پر ان کو دنیا کا عذاب سمجھنا جا ہے' خدا ہم سب کو اس ہے محفوظ رکھے۔ دوسرے میہ کہ جن مواقع پر شیطان کا دخل و موجودگی ہو (جیسے مواقع خصومت) وہاں سے نیر و ہرکت اٹھ جاتی ہے اس تحقیق پر میشبہ ہوتا ہے کہ طلب حق کے لیے جھگڑ ہے کو کس طرح فدموم قرار دیا گیا؟ حافظ این حجر نے اس کا جواب میدیا کہ چونکہ وہ جھگڑ امبحد میں ہواتھا (جوذکر اللّٰی کی جگہ ہے' لغو ہا تو اس کی نہیں ) اور وہ بھی ایسے وقت میں ہوا جوذکر کا مخصوص زمانہ تھا' یعنی ماہ رمضان' اس لیے وہ فدموم قرار پایا۔ علامہ عنی نے حافظ کے اس جواب کو تا پہند کیا 'اور فرمایا کہ طلب حق کو بااس کے لیے بقدر ضرورت جھڑے کو کسی مقدس سے مقدس مقام دونت میں بھی فدموم نہیں کہا جاسکتا 'لہٰ ذاجواب سے ہے کہ یہاں فدمت کی وجمحض طلب حق کے لیے جھڑ نانہیں ہے بلکہ جھڑنے کی وہ خاص صورت ہے' جوقد رضرورت سے زیادہ پیش آئی' اور اس زیادتی کولغو کہا جائے گا' جومبحد کے اندراور بلند آواز کے ساتھ ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئ اس کوخوب سجھ لو (عدۃ القاری صفحہ السلم کا معرجودگی میں مزید قباحتوں کا مجموعہ بن گئ اس کوخوب سجھ لو (عدۃ القاری صفحہ اللہ سے)

ہم نے مقدمہ انوارالباری میں حافظ عینی اور حافظ ابن تجر کے مواز ندیش کچھ باتیں لکھی تھیں 'اب ناظرین کوان کی صحت کے بار ہے تق الیقین بھی ہوتا جائے گا' اور وہ انچھی طرح جان لیس سے کہ علامہ عینی کا مرتبہ علم معانی حدیث ورجال میں کتنااو نچاہے 'اور فقہ اصول فقہ' تاریخ' نحو و معانی وغیرہ علوم میں تو انکی سیادت مسلم ہے' جب کہ فقہ وغیرہ میں حافظ ابن تجرکی کمروریاں تا قابل اٹکار ہیں' افسوس کہ عمرة القاری ہے ہمارے خفی علماء واسا تذہ بھی بہت کم استفادہ کرتے ہیں۔

امام بخاریؒ کے نہایت ہی مدوح ومقتدا ہزرگ امیرالموثین فی الحدیث عبداللہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے بیٹے کہ ''امام ابوحنیفہ کے کسی اشتباط کئے ہوئے مسئلہ کے متعلق بیمت کہوکہ بیامام ابوحنیفہ کی رائے ہے بلکہ اس کوشرح معافی حدیث مجھوڈ' بیتوان کی رائے تھی' اور حقیقة'' امام صاحب کے تمام مسائل بالواسط معافی حدیث کی شروح ہی ہیں۔

ادا خیال یہ ہے کہ امام طحادی اور حافظ مینی کی حدیثی تالیفات بلاواسط شروح معانی حدیث کے بیانظیر ذخیرے ہیں ایک کام جو نہایت وشوار تھا امام صاحب نے اپنے دور کے محدثین وفقہا کی مدوے انجام دیا اور دوسرے کام کی تکیل بعد کے احزاف محدثین کے ذریعہ عمل میں آئی۔ وللہ المحمد اولا و آخوا ۔ عمل میں آئی۔ وللہ المحمد اولا و آخوا ۔ افا وات انور رحمہ اللہ

حفرت اقدس شاہ صاحب قدس سرہ نے اس باب کے تحت جوارشادات فرمائے بنظرافادہ ان کا ذکر مستقل طور سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا مقصد ترجہ بیہ ہے کہ قبال وجدال باہمی وغیرہ کے نتیجہ میں تکویٹی طور پر کفر سے ڈرنا چاہئے کہ کہیں ایمان سلب نہ کرلیا جائے 'تشریحی تنویف مقصود نہیں ہے' کیونکہ فقدوشر بیت کی روسے قواس کو کفرنہیں کہ سکتے ہیں البذائس کوا حادیث کا محمل بھی نہیں بنانا چاہئے جب کے مقصود صرف تعزیرہ و تنبیہ ہی ہے۔ امام غزالی نے سوء خاتمہ کے دو ہڑے سبب بتلائے ہیں۔

(۱) ایک شخص کے عقائد واعمال غلط ہوں 'مثلاً بدعت ہے 'شریعت کوشیح طور سے نہیں سمجھا ہے' مرتے وقت اس کو منکشف ہوگا کہ جس کو وہ صواب وشیح سمجھا تھا'غلط نکلا' اس پراسے تو حید و نبوت ایسے بنیا دی عقائد میں بھی شک ہوجا تا ہے کہ شاید اس میں بھی غلطی ہوئی ہو' پس بدعات کی غلطی منکشف ہونے پراس کوا بمانیات کی طرف ہے بھی بے اعتا دی ہوجاتی ہے' جس سے ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ (العیا ذباللہ )

(۲) گناہ گارفاس مون کا جب وقت موت قریب آجاتا ہے اور پردہ اٹھتا ہے سارے معاصی سامنے ہوجاتے ہیں عذاب کا مشاہدہ ہوتا ہے تو خداکی رحمت سے مایوس ہوکراس کوخدا ہے بغض ہوجاتا ہے جس کے بعدایمان سلب ہوجاتا ہے (العیاذیاللہ)

ہم نے دنیا بی میں دیکھا کہ ایک مخفی کا بیٹا مراتو کہنے نگا اے خدا تیرا بھی بیٹا ہوتا اور مرتا تو تجھے پیتہ چلٹا' (نعو ذباللہ من ذلک ) ای طرح جب ہم دنیاوی مصائب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عاصی کچھ کا پچھے کہہ بیٹھتا ہے۔اور خدا سے اس کوخط وبنفس ہوجا تا ہے تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے معاصی کے ساتھ بغیرتو یہ کے مرے گا'اور مرتے وقت عذاب کا مشاہدہ کرے گا تو اس وقت اس کوخدا سے کتنا کچھ بغض ندہ وجائے گا۔''

کلھم یخاف النفاق علی نفسه پر فرمایا کریڈ 'نز دیکال را بیش بود جیرانی' 'والا معاملہ ہے ٹیمیں صحابہ سب کے سب ای شان کے تھے ایمان کوخوف ورجاء کے درمیان ہونا چاہئے ان حصرات کی نظر ہروقت خدا کی قدرت پڑھی در حقیقت ساراعالم سمندر کی طرح ہے جس میں موجیس اور طوفان جیں 'ہم سب اس کے گرواب میں تھنے ہوئے ہیں اور ہال کاریعنی آئندہ کی نجات وہلا کت ہم سے عائب ہے۔ البذا خوف ورجاء دونوں ہی کا وجود بھے معنی میں ہونا چاہئے' حضرت فاردق اعظم کا مقولہ ہے کہ اگر محشر میں بیندا ہوجائے کہ سب دوزخ میں جاکیں سے مرف ایک جنت میں جائے گا تو میں بہی جموں گا کہ وہ میں ہی ہوں (بیرجاء کا کمال ہے ) اوراگر برنکس اعلان ہو کہ سب جنت میں جاکیں کے مرف ایک دوزخ میں جائے گا' شب بھی میں بہی جموں گا کہ وہ میں ہوں (بیخوف کا کمال ہے ) راس مقدس ذات کا مقولہ ہے جس کا مرتب امت

محربیش دوس نبسر پر سنادرید سیمتی مجمود درایت دین کاس به شرجی کی سیمت الله کا الله می الله الله کا الله الله ال ولم یصروا علی مافعلوا و هم یعلمون پرفر مایا که به و هم یعلمون کی قیداحترازی نیس به بلکه مزید تقییح کے لیے ب علامه این منیر فرآن مجید کی تمام قیود کابیان منصل کیا ہے کہ کہاں کیسی ہے۔ جزاه الله خیرالجزاء اصرار سے اشاره اس اثری طرف ہے جوتر فدی شریف سی حضرت ابو بکر صدیق سے مرفوعاً مردی ہے۔ ما اصومن استغفوو ان عاد فی الیوم سبعین موة (جوگنامول سے توبدو

استغفاد کرتار ہے اگر چدون میں ستر بار بھی گناہ کرے تووہ اصرار معصیت کا مرتکب نبیں ہے جافظ نے اس کی سند کوشس کہا ہے۔

پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اصرار کے بارے میں علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ اصرار کے ساتھ صغیرہ ضغیرہ نہیں اور بغیراضرار کے کبیرہ کبیرہ نہیں ہوتے رہیں گو وہ کبیرہ بن جا کیں المبیرہ کبیرہ نہیں ہے کہ اصرار کے ساتھ لین بغیرتو بواستغفار کے گرصغیرہ گناہ بھی ہوتے رہیں گے تو وہ کبیرہ بن جا کیں اسر مدوں سے قریب کرتے گے (اور بغیراصرار کے کبیرہ بھی کبیرہ نہیں رہیں کر جے اور اگر اصرار کے ساتھ کبیرہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کفر کی سرحدوں سے قریب کرتے جا کیں گئے صرف کبیرہ کی حدیث شدہ بیں گے۔ و فقنا الله کلنا لما یعجب و یوضیے'، آمین.

" لا حبو كم " رفر ما يا كحضور ملى الله عليه وسلم صرف اى سال كى شب قدر بتلا نا جا بيت تهد

باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام اولا حسان وعلم الساعةو بيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جآء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذالك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان و قوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه

حفزت جریل علیه السلام کارسول الله صلی علیه وسلم سے ایمان اسلام احسان اور قیامت کے علم کے بارے بیش سوال اور (اوراس کے جواب میں) نبی کر یم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد کیر (ای روایت میں) رسول الله نے فرمایا که جبریل تنہیں (یعن صحابہ کو) تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے بہاں آپ نے ان تمام باتوں کو دین ہی قرار دیا 'اور جو با تیں ایمان کی آپ نے عبدالقیس کے وفد سے بیان فرما کیں الله تعالی کے دیا تا کا بیتول کہ 'جوکوئی اسلام کے سواکوئی دوسرادین اختیار کرے گا تو وہ برگر قبول نہ ہوگا۔

97..... حدثنا مسدد قال حدثنا اسمعيل بن ابراهيم اخبر نا ابو حيان التيمى عن ابى زرعة عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم بارذاً يوما للناس فاتاه رجل فقال ما الايمان قال ان تومن بالله و ملئكته و بلقائه و رسله وتومن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله و لا تشرك به و تقيم الصلواة و تؤدى الزكواة المفروضة و تصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تره فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسئول عنها باعلم من السائل و لا اخبر ك عن اشراطها اذا و لدت الا مة ربها واذا تطاول رعاة الابل ابهم فى البنيان فى خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا البى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية ثم ادبر فقال ردوه فلم يرو شيئاً فقال هذا جبريل جاً ء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان.

تشریخ:۔ایمان اسلام اور دین میتین بنیادی لفظ ہیں جن سے ان اصولوں کی تعبیر کی جاتی ہے جن پر ایک مسلمان یقین رکھتا ہے میں بات کہ بیتین افظ ہم معنی ہیں یا الگ الگ معنی رکھتے ہیں اس میں علماء کے مخلف اقوال ہیں ایمان کہتے ہیں یقین کو اسلام کے معنی اطاعت کرنے کے ہیں اور دین ایسے متعدد معنی اینے اندر رکھتا ہے جس سے ایک مخصوص طرز زندگی مرادلیا جاتا ہے جسے عام اصطلاح میں ملت اور ندہ ہے جس کے جس کے جس کے لئے جس کی متعدد مراسم اور قوا نمین کی ضرورت ہوتی ہے وہ دین کہلاتے ہیں گر بھی بھی ایک لفظ دوسر نے لفظ کے معنی میں استعمال کرلیا جاتا ہے جس کی متعدد مثالیں قرآن مجید اور احادیث میں موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ اپنے مخصوص فرشتہ کے ذریعہ صابہ کرام کو تعلیم فرمائی پہلے ایمان لیمنی عقائمہ کی تعلیم وی پھر اسلام لیمنی اطاعت کے طریقے بتلائے اوراس کے بعد احسان کی حقیقت ظاہر کی کہ لیقین واطاعت کے بعد جو کہفیت آ دمی کا ممل زندگی میں پیرا ہوؤہ یہ کہ ہمہ وقت اللہ تعلیا کا تصور بیش نظر رہ اول آویہ تصور کہ وہ ذات جو پوری کا نکات کو مجیط ہم میرے سامنے ہے کیکن چونکہ اللہ تعلیا لیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں اس لیے کم از کم بید خیال آو ضرور رہنا جائے ہے کہ ایک عظیم المرتب ہتی میرے احوال کی تکراں ہے بچر چونکہ اللہ تعلیا سے براہ راست کوئی ربط آ دمی کا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی میں ہوتا ہے اس کی خطور پراہ اور سے کیا قائم ہوتا ہے تو عبادت ہی ہرکت ہے آ دمی کی خار جی زندگی میں بھی اللہ کی ربو ہیت والم المیت اورا پی عبد یہ کا احساس پیدا ہو۔
عبادت سے طور پراہ ابوسکے اوراس عبادت کی برکت ہے آ دمی خار جی زندگی میں بھی اللہ کی ربو ہیت والکیت اورا پی عبد یہ کا احساس پیدا ہو۔
قیامت کی جن دو نشایفوں کا ذکر کیا گیا گیا ہے ان میں ہوجائے گی دوسری نشائی کا مطلب سے ہے کہ اولا واپنی ماں سے ایسا برتا و کرے گی خار جی نافر مائی عام ہوجائے گی دوسری نشائی کا مطلب سے ہے کہ کم حیثیت اور کم مرتب کے کئیروں اور بائد یوں ہے کیا جاتے ہی خاور پراہ اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گیا تو تو کی بلڈ تکس بنا نمیں گیا اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گیا تی تو ایساں موجائے گی دوسرے میں جو سے جانے کی کوشش کریں گیا تھیا تھا ہے کہ وہ کہ اللہ تعالے بی کو ہے۔ اس صدیث ہوتا کہ ایک اللہ تعالے کے مواکسی غیب کا حموم نہیں ہوتا خواہ وہ درسول ہو یا فرشتہ۔

حافظا بن حجر كي تصريحات

اس موقع پر حافظ ابن جُرُّنے فتح الباری صفحہ الے ۸۵٪ میں جو کچھ کھاوہ چونکہ نبایت مفیداور مناسب مقام ہے کہندااس کوذکر کر کے پھر حضرت شاہ صاحب کی رائے عالی کھی جائے گی ان شاءاللہ تعالی۔ حافظ ؒ نے لکھا۔

'' یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ امام بخاریؒ کے نزدیک ایمان واسلام دونوں کے ایک ہی معنی ہیں اور حدیث جرئیل کے سوال و جواب کا مقتصیٰ دونوں میں تغایر ہے ایمان مخصوص امور کی تصدیق کا نام ہے اور اسلام مخصوص اعمال کے اظہار کا 'اس لئے امام بخاری نے اس کارخ 'تاویل کے ذریعیا پی رائے اور طریقہ کی طرف لوٹانا جا ہاہے۔

## عا فظ کے نز دیک ماحصل کلام بخار ک<sup>®</sup>

پھر آ گے و مابین لوفد عبد القیس پر کھیا: کہ وہاں ہے معلوم ہوا' ایمان واسلام ایک ہی چیز ہے کیونکہ یہاں حدیث جبرائیل میں جن امور کو ایمان فرمایا' وہاں ان کو اسلام فرمایا ہے' آیت قر آنی ہے بھی معلوم ہوا کہ اسلام دین ہے اور خبر ابی سفیان کے سعلوم ہوا کہ ایمان دین ہے ان امور کا اقتضاء یہی ہے کہ ایمان واسلام امر واحدہے بیامام بخاری کے کلام کا ماحصل ہوا۔

وورائيں: -ابوعوانداسفرائن نے اپنی سیح میں مزنی (صاحب امام شافعی ) ہے بھی دونوں کے ایک معنی میں ہونے کا جزم ویقین نقل کیااور فرمایا کہ

میں نے خودان سے ایسا سنا ہے کین امام آخم سے اس امر کا جزم دیقین نقل کیا کہ دؤوں متفائر اورالگ الگ بین اور دؤوں اقوال کے متعارض دلائل ہیں۔ علامہ خطائی نے کہا کہ''مسئلہ مذکورہ میں دو بڑے اماموں نے جدا جدا تصانیف کیس اور دونوں نے اپنی اپنی تائید میں بہ ذکر کئے جوایک دوسرے سے متبائن ومتضا دہیں اور حق یہ ہے کہ ایمان واسلام میں باہم عموم وخصوص کی نسبت ہے کیونکہ ہرموس مسلم ضرور ہوتا ہے اور ہرمسلم کاموئن ہوتا ضرور کی نہیں النتھی کلامد ملحضاً۔

امر مذکور کامقتھیٰ بیہ ہے کہ اسلام کا اطلاق ایک ساتھ اعتقاد وٹوں پرنیس ہوگا' بخلاف ایمان کے کہ اس کا اطلاق ان ووٹوں پر ہو گا'اس پراعتر اض ہوگا کہ آیت و رضیت لکھ الاسلام دینا میں تو اسلام ٹمل واعتقاد ووٹوں کوشامل ہے کیونکہ بدائحقاد صال کا دین خدا کو پہندئیس ہوسکتا اورای سے مزنی اورا بوٹھ بخوی نے استدلال کیا ہے۔انہوں نے حدیث جرئیل ہذا پر کلام کرتے ہوئے کھا کہ:۔

"أ تخضرت على الله عليه وسلم في يهال اسلام كوظا برا عمال سے متعلق كيا ہا درايان كو باطنى اعتقاد سے محرايا كر تاس لئے بيس محداعال ايمان سے بيس بيس ايك بي بين اوران ك محداعال ايمان سے بيس بيس ايك بي بين اوران ك مجدوعه كودين كها جاتا ہے جانچاتى لئے آپ في ارشاد فرمايا كہ جريل عليه السلام تمہيں وين سكھانے آئے تھے اور حق تعالى في فرمايا ورضيت لكم الاسلام دينا اور فرمايا ومن يتبغ غيو الاسلام دينا فلن يقبل منه ظاہر ہے كدوين مرف اى وقت رضاو جول كا درجه طاصل كرسكن منه كا مرب كرين مرف اى وقت رضاو جول كا درجه عاصل كرسكن منه كرينا من تعرب كل موجود بورائي موجود بورائي موجود بورائي

#### حافظ كافيصليه

ان اقوال کونقل کرنے کے بعد حافظ نے جو فیصلہ یا وہ بھی ملاحظہ ہو۔ تمام دلائل پرنظر کرنے کے بعد پچھر تھے ہواوہ سے کہ ایمان و
اسلام دونوں کی الگ الگ حقیقت شرعیہ ہیں جس طرح کہ ان کی الگ الگ ہی حقیقت تقویہ بھی ہیں 'کیکن ہرائیک دوسر کے کوسٹرم ہے اس
اسلام دونوں کی ایک و دسر سے کی شخیل کا باعث ہے ہیں جس طرح ایک عامل بغیر صحت عقا کدے کامل مسلمان نہیں ہوسکا۔ ایسے ہی ایک خوش
اعتقاد خص بغیر عمل کے کامل موئن نہیں ہوسکا' اور جہاں کہیں اسلام کی جگہ پر ایمان کا باایمان کی جگہ اسلام کا اطلاق ہوتا ہے باایک کو بول کر
دونوں کا مجموعہ مراد ہوتا ہے وہ بطریق مجاز ہے اور موقع وکل سے مراد کا تعین ہوجایا کرتا ہے مثلاً اگر دونوں ایک ساتھ متعام سوال میں جمع ہو
جا کی تو دونوں کے حقیق متی مراد ہوں گے اورا گر دونوں ساتھ مذہوں' یا سوال کا موقع نہ ہو' تو متا کی قر ائن کے کاظ واعتبار سے حقیقت یا مجاز
ہا کی بھی ایس تحد میں اسلام دونوں کا الگ ہوا کرتا ہے اورا لگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسر سے کے خسمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسر سے کشمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسر سے کشمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسر سے کشمن میں شامل ہوا کرتا ہے اور الگ الگ ذکر ہوں تو ایک دوسر سے کامل میں واسلام میں اتحاد و سلام میں اتحاد کیا کہ اور ان کے اجاد کی مورات سے ایکان واسلام میں تقرین میں کرتے تھے۔ والتدا الموفق'

## فيعله حافظ كے نتائج

حافظ ابن جُرُکی مذکورہ بالاتصریحات سے مندرجہ ذیل امور پر روشی پڑتی ہے (۱) امام بخاریؓ کی رائے ایمان واسلام کے اتحاد کے بارے میں حدیث جرئیل سے مطابق نہیں ای لیے امام بخاری نے اپنی رائے

له ظاہر ب كدمزنى سے امام احداثى فخصيت اوردائے بہت بلندو برتر ب

ك تائيد كے ليے دوسرے دائے تاویل كافتيار كئے۔

(۲) امام بخاری نے جس قدر زورا ممال کواجز اءایمان ٹابت کرنے کے لیے صرف کیا تھا' وہ حدیث جبریل میں پڑنچ کر ہے اثر ہو گیا' کیونکہ حافظ ابن حجر ہی کے فیصلہ سے حدیث جبریل اس مدعا کے خلاف ہے۔

(۳) امام بخاریؒ نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ سلف ہے ایمان کے معنی قول وعمل ہی ثابت ہے اوراس وجہ سے امام بخاری نے بڑی ناراضگی کا ظہار کر کے ایسے لوگوں ہے جی بخاری پی روایت نہیں کی جنہوں نے ایمان کا رکن وجز وعمل کوئیس سمجھا وغیرہ علاوہ اس سے کہ ان کا ایسا تشدہ ہماری سابقہ معروضات سے بیچی ہی شاب سے بھی جی والم اوظ کے فیصلہ ہے بھی جی والمساف نہیں تھیرتا کی کوئلہ حافظ لا لکا کی وابن سمعا فی جیسے محققین نے اہل سنت کا وہ مسلک قرار دیا ہے جو امام ابوضیفہ وغیرہ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے قابل روقر اردیا میا تھا۔
لیکن خداکی تقدیریش ایسا بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس پھر کومعماروں نے روکر دیا 'وہی پھر ساری عمارت کی زینت و

ین خدای تفدرین ایساندی ہواہے اور اعظم کی ہوسکتا ہے کہ اس پھر لوسخماروں کے روبردیا وہی پھر ساری محارت کی رینت و استحکام کا بڑا سبب بنا امام صاحب کے بارے میں امام بخاری نے بےعلمی کی تعریض کی جونہ چاہئے تھی 'مگرانہیں معلوم نہ تھا کہ ایسے بے علم ، لوگوں کی تقلید کرنے والے ہرز مانے میں امت مجدید کے دو تہائی افراد ہوں کے اور حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہزار ہااہل علم امام صاحب کی شاگر دی پر فخر کریں گے بلکہ خود عبداللہ بن مبارک بھی فخر کرتے تھے جس کاعلم شایدامام بخاری کونہ ہوسکا۔

ناظرین بخوبی واقف ہیں کہ ہم امام بخاری قدس سروی جلالت قدر سے ایک لحد کے لیے بھی عافل نہیں ہیں اور ہم نے ان کی طرف سے وفاع کاحق بھی اوا کیا ہے ان کی علمی وحدیثی بلند پا پیر خدمات واحسانات سے بھی ہماری سب کی گرونیں بھی ہوئی ہیں مگر جہاں حق و انساف کی بات کہنے کی ضرورت بیش آئے گئ اس کا مقام ومرتبہ ہر شخصیت سے معمولی نہیں بلکہ نہایت ہی بلندو ہر تر ہے ہمارے نزدیک انبیاء علیم السلام کے سواکوئی معصوم نہیں اور صحابہ کرام کے سواکوئی شخصیت تقید سے بالا تر نہیں ہے ہم اپنے نہایت ہی محترم ومقلد پیشوا وامام ابو صنف رحمت اللہ علیہ کہ ہم اپنے نہایت ہی محترم ومقلد پیشوا وامام ابو صنف رحمت اللہ علیہ کو ہم معصوم نہیں بی محتر کے اور ان کی بھی جو بات قرآن وحدیث کے معیار پر پوری ندا تر نے کی اس کو ترک کرنے کے لیے ہم وقت تیار میں ایک اس کو ترک کرنے کے لیے ہم وقت تیار میں ایک اس کو ترک کرنے کے لیے ہم

تو شرح حدیث کے لیے کسی اور کتاب حدیث کواختیار کرنا تھا۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب ایسے محض کو جاہل عالم کاخطاب دیا کرتے تھے۔ جو بظاہر لکھا پڑھا ہونے کے ہاوجود کسی علمی بات کو بچھنے کی صلاحیت سے محروم ہوئیا اس کو بچھنے کی کوشش نہ کرئے احادیث بخاری کی اصحیت واہمیت سے کون انکار کرسکتا ہے کیکن اس کے ساتھ وفقہ البخاری تو واجب التسلیم نہیں نہ اس کو تقیدے بالا کہ سکتے ہیں۔

امام بخاری کی شیخ اس لحاظ ہے دوسری کتب حدیث ہے نہایت متاز ہے کہ اس میں انہوں نے صرف اپ اجتہاد کے موافق احادیث جمح
کی ہیں اور تراجم ابواب میں بھی اپ ذاتی مسائل اجتہادیہ ہی کہ تا تد برٹ نے دوشور سے کرتے ہیں ای لیے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہدویا
کر سیخ بخاری حدیث ہے زیادہ فقد کی کتاب کہلانے کی سیخ ہنا نچاس میں بک طرفہ مواد زیادہ ہوتا ہے اوراس کی شرح بھی گی وجوہ سے دشوار
ہے اول تو سیخ بخاری کے درجہ کی جوابی احادیث کی تلاش تعیین رجال کی بحثوں پرنظر پھر فقد ابخاری سے عہدہ برآ ہونا ان حالات میں سب سے
زیادہ شکل کام شرح بخاری ہی کا ہے تاہم خدا کے فضل وتا تد پر پھروسہ کر کے اس کام میں سرکھیا نے کاعز م کر لیا گیا ہے بید دسری جلافتم پر ہے اور
ناظرین اندازہ کریں گے کہ علوم نبوت کی تمام سابقہ تشریحات کا بہترین نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی ٹی اور اس سلسلہ کا موجودہ نوعیت کا کام کرنے
کا حوصلہ میں حضر حضرت ثاہ صاحب قدر سے مدری وجلسی ارشادات کے سبب سے ہوسکا ہے۔ واللہ الموفق و المسسو۔

## حدیث جبریل کی اہمیت

بات لمی ہوگئ بہاں ضروری بات یم کہنی ہے کہ امام بخاری نے حدیث جریل پر جوز جمۃ الباب بائدھاہے وہ بات کو کول مول بناویے ک

ایک سعی ہے اور حافظ نے اس موقع پر جوکھری ہوئی بات اور حق کتی وضاحت کی ہے دہ یوئی قابل فدر ہے کہ ایمان واسلام کی جس طرح الگ الگ افوی حقیقت ہے شرع حقیقت بھی یقنیناوقط عاالگ الگ ہے ان دونوں کوایک قرار دینا صحیح نہیں اور صدیث جریل اس کی بڑی دلیل ہے۔ حدیث جبریل میں قواعد واصول کی بہت می انواع اور بہت ہے مہم فوائد بیان ہوئے ہیں 'جن میں ہے کچھ تشریح و بحث کے خمن میں بیان ہوئے ہیں اس کیے علامہ قرطبی نے اس کو'ام السنة' کالقب دیا ہے کیونکہ پوری سنت کا اجمالی علم اس میں سمودیا گیا ہے۔

قاضی عیاض نے فرمایا که تمام وظا کف عبادات ظاہری و بالمنی بھی اس میں بیں اورا عمال جوارح بھی اطلاص نیات وسرائر بھی اس میں ہے۔اور آفات اعمال سے تحفظ بھی عُرض تمام شریعت کی اصل ہے (شروح ابناری سنی ۲۵۳۱)

علامہ نو وی نے خطابی سے نقل کیا کہ صحیح یہی ہے کہ ایمان واسلام میں عموم وخصوص ہے ہرمومن مسلم ہے کیکن ہر مسلم کا مومن بھی ہونا ضروری نہیں اور جب یہ بات ثابت وحقق ہوگئ تو تمام آیات کی تغییر صحیح ہوگئ اوراعتدال کی صورت پیدا ہوگئ پھر فرمایا کہ ایمان کی اصل تقیدیق ہے اوراسلام کی اصل استسلام وانقتیا دے۔ (شروح ابغاری منیانا ۲۵)

## حفرت شاه صاحب كى مزيد شحقيق

اب اس تحقیق اینق ہے ایک قدم اور آ گے بڑھانے کے لیے ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کی مزید تحقیق سنے! فرمایا امام بخاریؒ کی طرف ہے اس موقع پران کے جواب کی دوہی صورتیں ہو سکتی ہیں ایک بید کہ حافظ کی وضاحت کے مطابق چونکہ کسی مقام پردونوں الفاظ کے ایک جگد یا ایک سوال میں جمع ہوجانے پران کی تشریح الگ الگ ہو سکتی ہے ایسے ہی یہاں صدیہ جبریل میں بھی ہوا ہے اگر چہام بخاریؒ اس تغایر کی صورت کو مجاز ما نیں گئ اور اتحاد والی صورت کو حقیقت پر تھیں گئے جیسا کہ متر اوفات میں ہوا کرتا ہے کہ مقامی طور سے جب دو متر اوف الفاظ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ان سے معانی میں فرق کر دیا جاتا ہے الگ الگ استعمال ہوں تو ایک ہی معنی لیے جاتے ہیں اور اس کی تائید میں امام بخاری نے دوسری حدیث عبد القیس والی اور آیت ہیش کردی۔

دوسری صورت میہ ہے کہ دین واسلام کا اتحاد تو آیت ہے اور اسلام وایمان کا اتحاد حدیث عبدالقیس ہے ہی پہلے ٹابت شدہ مان کر حدیث جبریل کے تغامر کومقا می و عارضی تغامر محمول کریں۔

امام بخاری کاجواب محل نظرہے

لیکن حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ امام بخاری کے جواب کی بیدونوں صور تم کی گونگہ مقامی تغایر کی بات جب چل سکتی ہے کہ دونوں افظ ایک ہی عبارت بیل وفعۃ واحدۃ سامنے آجائے 'تا کہ یہ کہنا درست ہوسکتا کہ ججیب نے متراوفات کی طرح رعایت کر کے الگ الگ وضاحت کردی 'یہاں تو بیصورت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایمان کے بارے بیس سوال کیا 'اور حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم اس امرے بالکل فالی الذہن ہیں کہ سائل بچے ویر کے بعد اسلام کے بارے بیس سوال کرے گا'اس لیے آپ کے نزد بیک ایمان کی جو بھی حقیقت تھی وہ ہے کم وکاست بیان فرمادی 'قطع نظر اس سے کہ اسلام کا مغہوم کیا ہے' پھر جب اسلام سے سوال کیا گیا تو اس پر بھی آپ نے ای نوعیت سے صرف اس کی حقیقت واضح فرمادی 'لہذا فرق مقامی کے اعتبار سے جواب یہ اس نہیں چل سکتا' ہاں! اگرتمام سوالات ایک مرتب ایک عبارت بیس آ بھے ہوتے' اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وکل مرتب ایک عبارت بیس آجے ہوتے' اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وکل مرتب ارشاد فرماتے تو اس جواب کی شخبائش ہوتی ۔

دونول حديث ميں فرق جواب کی وجہ

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک دونوں صدیثوں میں جواب کے فرق کی وجہ یہ ہے کہ جواب سائل کے علم و

استعداد کے مطابق ہوا کرتا ہے' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریل علیہ السلام کے سوال اور ان کے حال ہے ان کے علی کمال و فظانت کا انداز ہ فرمالیا تھا' للبڈا جواب بھی ان کے حسب حال دیا کہ تفصیل فرما کر تحقیقات علمیہ بیان فرما کی میں اور ایمان واسلام کی حقیقت اللہ اللہ کھول دی' اور حنام بن ٹعلیہ کو آپ جانتے تھے کہ ابھی نے اسلام لائے ہیں' ان کوا جمالی طور سے جواب دینا کافی سمجھا' حقائق بیان کرنے کی طرف توجہ بیں فرمائی اور اس طرح دوسرے مواقع پر بھی موٹا موٹا اسلام وایمان تشہد دعبا وات وغیرہ بتلادیں۔

واعظ ومعلم كي مثال

غرض دونوں حدیثوں میں الگ الگ جواب خاطبین کی رعایت ہے ہے جس طرح ایک داعظ اپنے وعظ میں عوام کو ترغیب و تر ہیب کے لیے ضعیف احادیث بھی سنا تا ہے اوران کا تفصیلی حال بیان نہیں کرتا کہ کون کی احادیث کس درجہ کی ہے۔ تارک صلوق کو کافر کہد دیتا ہے اور کفر دون کفر کی بحث ان کے سامتے نہیں کرتا کہ کونکہ دو ان کفر دون کفر کی بحث ان کے سامتے نہیں کرتا کہ کونکہ دو ان کو کردی کے سامتے اور فہیں کہ دو ہر مسلم کی حقیقت بتلائے اس کے بارے میں جو کھی مسامحات ہوئے تین ان پر تنبیہ کرئے مسئلہ کے متعلقات اور مالہ و ماعلیہ کی تفصیل کرئے کہ دونکہ دو اپنے مخاطبین کے کاظ ہوتا ہے اور دعظ میں اعظام عمل خوب بجھلو۔ کیونکہ دو اپنے مخاطبین کے کاظ سے اظہار حقائق کی منصب پرفائز ہے ۔غرض درس میں اعظام ہوتا ہے اور دعظ میں اعظام عمل خوب بجھلو۔ ای طرح حدیث جبریل کا حاصل افاضة علم و بیان حقیقت ہے بخلاف حدیث وفد عبد افقیس کے کہ اس کا مقصد صرف اعمال کی ترغیب ہے جس میں اجمال دترائے چل سکتا ہے اور شریعت نے بھی ترغیب و تر ہیب میں تفصیل کوترک کیا ہے۔

### ایمان کالعلق مغیبات سے ہے

الا یمان ان تو من مالله الخ پرحضرت شاوصاحب بے فرمایا که حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ایمان کے سلسلہ میں اشیاء خائبہ کا ذکر فرمایا 'جیسا حافظ ابن تیمید کی حقیق ہے کہ ایمان کا تعلق صرف مغیبات سے ہوتا ہے' اس لیے حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے بھی اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا 'معلوم ہوا کہ اعمال کے اجزا منہیں ہیں۔ جوامام اعظم ودیگرا کا ہروسلف کا مسلک ہے۔

#### لقاءالله كأمطلب

ایمان کے تحت ایک جر وایمان بلقا واللہ بھی فر مایا ہے علامہ خطابی نے فر مایا کداس سے مراوآ خرکت بیس تق تعلیے کا ویدارہ بیس کیان مام نووی نے اس کے خلاف کا دیدارہ کی کی اس سے مراوآ خرکت بیس کہ سکتا کہ اس کورویت حاصل ہوگی رویت کا نووی نے اس کے خلاف کی اس کے کوئی محفی اپنے بارے بیس کی تین سے نہیں کہ سکتا کہ اس کورویت حاصل ہوگی رویت کا مدار بحالت ایمان مرف تی بات پرایمان لاتا ہے کہ تی تعالی کی مدار بحالت ایمان مرف بر ہے اور آخرت بیس حاصل ہو کئی ہے کہ اس ویا ہے دارآ خرت کی طرف انتقال مروری ہے جہال القاء خداوی کی ہوگا کا جہاں کو بھی ہوگا اور کس کونہ ہوگا اس سے یہاں بحث نہیں ہے (شروح البخاری صفح الم ۱۳۵۷)

## حضرت شاه صاحب كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ لقاء خداوندی ہی کا وہ عقیدہ ہے جس سے فدہب اسلام کو دوسر سے باطل فداہب عالم سے براا تمیاز حاصل ہوتے ہیں اور اسلام کو دوسر سے باطل فداہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اسلام کے کوئد ریے تقیدہ دین سادی کا ہے اہل بونان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنتے علوم حقہ ہیں وہ ارواح کو ابدان سے جدا ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں اور اسلام کے اگر کہا جائے کہ تخضرت ملی الشعلیہ وہ کم کو تو یہاں مجی رویت باری کا شرف حاصل ہوا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کو دیدار کا شرف اس دار دیا ہیں حاصل ہیں بورا کہ ملک میں ہوا ہے جس ہوا ہے جس پر دنیا کا اطلاق ہیں ہوتا۔ (عمرة القاری صفحہ السرو)

تمام چیزیںان کےسامنے ہوجاتی ہیں جن سےارواح کو برداسروروا بہتاج حاصل ہوتا ہےادریمی ان کی جنت وقیم جنت ہے۔اورا گروہ علوم حاصل نہ ہوں یا خلاف واقع حاصل ہوں تو وہ ان ارواح کے لیےابدی غم والم کاموجب ہوں گےاوروہی ان کے لیے بطور عذاب وجیم ہوں گے۔

## فلسفه بونان اورعقول

ان کے بہاں ملاکک جگوفتول ہیں اورفلسفہ بونان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالے ایک سیر ہے عقل اول تمین پاؤ عقل ثانی آ دھ سیر اور عقل ٹائٹ پاؤ بھر ہے اورای طرح دوسری عقول درجہ بدرجہ ہیں انہول نے عقول کے لیے بھی علم محیط وغیر وہانا ہے جوشرک ہے اور لقاء خداوندی ان کے یہاں بحال ہے۔

#### د بوتاواوتار

جندوستان کے ہندو مذہب والے اجسام میں حلول الوہیت کے قائل ہیں اوران کو دیوتا 'اوتار وغیرہ کہتے ہیں ان کی عبادت بھی کرتے بین اور تناخ مانتے ہیں وہ بھی دین ساوی کے طریقہ پرلقاء خداوندی کے قائل نہیں۔

## اسلام ميس لقاء الله كاعقيده

المارے یہاں لقاء خداوندی کا کھلا عقیدہ بے فیمن کان یو جو القاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادة ربه الحدا (کہف) '' یس جس کو اللہ تعالیٰ سے ملئے کا شوق ہو۔ (یاس کے سانے حاضر کیے جائے کا خوف ہو۔) اسے جائے کہ کچھ دھلے کا مراحت کے موافق کر جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ظاہرہ باطن کی کو بھی کی ورجہ میں شریک شرک جلی کی طرح شرک خفی سے بھی پیتار ہے''۔ الملهم اجعلنا کلنا ممن یو جو لقاء کے یار ب۔

### مسافتة درميان دنياوآ خرت

حضرت شاہ صاحبؒ نے مناسبت مقام ہے بھی افادہ فرمایا کہ اس دنیا اور دار آخرت کے درمیان کوئی مسانت نہیں ہے جس کوقطع کر کے دہاں پہنچیں گے بلکہ اس دنیا کے درہم برہم ہونے پڑای میں سے چھوٹ کر آخرت نمودار ہوجائے گئ اور یہی اس کامقام ہوگا'جس طرح کے ذمین کے اندرد نی ہوئی تشکی کے چھول چھٹے کے بعد درخت نکل آتا ہے میں نے اپنے ایک فاری تصیدہ میں برزخ' حشر ونشر اور اس کے داقعات کی تمثیل پیش کی ہے۔

احسان كي حقيقت

شار میں حدیث سے احسان کی دوشر میں منقول ہیں ایک کو حافظ این جمر وغیرہ نے اختیار کیا دوسری کو علامہ نو وی نے کہا ہے ہے کہ انسان اپنے صلی اللہ علیہ و کئے درجہ کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنے حلی اللہ علیہ و کئے درجہ کی حالت یہ ہے کہ انسان اپنے قلب سے مشاہدہ تی اس طرح کرنے لگے کہ گویا اس کوائی آنکھوں سے دیکے دربا کی طرف آپ نے کانک تو اہ سے اشارہ فر مایا ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اس کے قلب میں اتنی صلاحیت پیدا ہو بھی ہے کہ وہ اس اس کوائے خفار مرد کر دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اس اس کوائے خفار مرد کر کہ اس کے حالت کے کہ وہ اس اس کے مطابعہ میں انتی صلاحیت پیدا ہو بھی ہے کہ وہ اس اس کوائے خفار مرد کر کہ کہ اس کے مرحال سے مطلع ہیں اور اس کے ہم ل کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کی طرف آپ نے فانہ یو ایک سے اشارہ فر مایا گویا احسان کے دو حال ہیں اور اس کے بیطور حال وصف وصف نفس بن جاتا ہے اس کے مرحال میں دیکھ ہی رہے ہیں ہوجاتا ہے کہ وہ اس کے دوسرا ورجہ کم وعقیدہ کا ہے کہ حق تعلیا تو اس کو ہرحال میں دیکھ ہی رہے ہیں ہوجاتا ہے کہ وہ اس کے بید حال بن جاتی ہے ہم یکم سے زیادہ قریب دہتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صف نفس نہیں بنی ہی کے دوت قائم رہے کے بعد حال بن جاتی ہم یکم سے زیادہ قریب دہتی ہے مشاہدہ والی کیفیت کی طرح صف نفس نہیں بنی ۔

غرض شارع بیہ کہ اگر پہلی حالت کسی کوحاصل شہوتو دوسری کم درجہ والی تو ضرور ہی حاصل ہونی چاہئے 'گویا مطلوب دونوں ہی ہیں' اول اس لیے ارفع واعلی ہے کہ وہ کمال استغراق کی صورت اور حال وضفت نفس ہے اور دوسری صرف علم کے درجہ کی چیز ہے' جس کا مرتبہ حال سے کم ہے' کیونکہ علم کی کیفیت ہی رسوخ کے بعد صفت نفس بن جانے پر حال ہوجاتی ہے۔

## دومطلوب حالتيس اوران كيثمرات

یددونوں حالتیں معرفت خداوندی اور حق تعللے کے خوف وخشیت سے پیدا ہوتی ہیں چنا نچہ دوایت عمارة بن القعقاع میں اور حدیث السّ میں معرفت خداوندی اور حدیث السّ میں ہورہ ہوا ہے جا فظ مین نے اس مقام پرنہایت اعلی تحقیق فرمائی ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ اسلام کا تعلق ترک معاصی الترام طاعات اور مباحات میں ترک لا لیتی سے ہے اگر حق تعللے کی معرفت پوری طرح حاصل ہو کہ وہ ہماری ہر حرکت وسکون اور تمام جاو بے جا اعمال پر مطلع ہے خلوا ہم و سرائر سب اس پر دوشن ہیں تو وہ ہمروفت اور ہم جگہ حق تعالمے کی ذات یا اس کے جہان کا مشاہدہ کرتا ہے حضرت بوسف علیہ السلام نے ای طرح بر ہان دب کا مشاہدہ فرمایا تھا۔

جب حق تعالے کی معرفت وخثیت دل میں جاگزین ہوجاتی ہے تواس کی وجہ سے نہ صرف معاصی سے نیچنے کی تو فیق ملتی ہے اور طاعات میں پوری حلاوت حاصل ہوتی ہے بلکہ لا یعنی باتوں اور بے سودمشاغل سے بھی اس کور ستگاری مل جاتی ہے ۔ عافل تو بیک کھظ ازاں شاہ نباشی شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

من سن اسلام المرء ترکہ مالا یعنیہ (کمی شخص کے ایجھے اسلام کی یہ بھی بزئی علامت ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کے پاس نہیں پیشکٹا) چونکہ دنیا شن اور دنیا کی ان آنکھوں سے ہم حق تعالیٰ کونیس و کھے سکتے اس لیے تق تعالیٰ کی جناب میں استغراق اور قبلی مشاہدہ کو کا تک تراہ ہے تعبیر فرمایا ' جس طرح خانہ کعبد نگا ہوں کے سامنے ہونے کے وقت حق تعالیٰ کی اس بجلی گاہ کی وجہ سے ہر شخص کو بقدر معرفت وخشیہ مشاہدہ جق کی کیفیت کا کہ تھی نہ کے تعدد کی مصول ہو جاتا ہے ای طرح قبلی مشاہدہ و مراقبہ کی کیفیات دوسری جگہوں کی عبادات و طاعات میں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اور اس حالت کی تحصیل مطلوب ہے اگر کسی پر فقلت وانہماک دنیوی ہی طاری رہتا ہے اور وہ اس حالت کو حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے درجہ میں دوسری حالت کی تصول مطلوب ہے گر کسی پر فقلت وانہماک دنیوی ہی طاری رہتا ہے اور وہ اس حالت کو حاصل نہیں کر سکتا تو دوسرے ہیں دوسری حالت کی تحصیل مطلوب ہے گر کسی اور تحل میں اس کا استحضار کر سے کرتی تعالیٰ میری طاعات وعبادت کو کو کی درہے ہیں۔

یہ وہ شرح ہے جس کو حافظ ابن حجر وغیرہ نے اختیار کیا اور اس صورت میں فان کم تکن تر او میں ان شرطیدر ہتا ہے جو اس کاعام اور کثیر استعال ہے ٔ اور ریہ بہت او نجی شرح قیحقیق ہے۔

## علامه نووی کی شرح

دوسری شرح وہ ہے جس کوعلامہ نووی نے اختیار کیا کہ مقصد شارع عبادات وطاعات میں خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا کرنا ہے 'یعنی اس طرح عبادت و بندگی کرے کہ گویا خدا کود کھی دہا ہے 'کیونکہ اس صورت میں بھی خدا اس کود مکی دہا ہے اس لیے اگر چہم خدا کوئیں و پکھتے مگروہ تو ہمیں ضرور د کھی دہا ہے 'یعنی ساراز وراس امر پر دیا جارہا ہے کہ خدا ہمیں دیکی دہا ہے'

اس لیے عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی تدبیر بہت ہے کہ ہم اس تصور کوتو ی کریں کہ وہ ہمیں ہماری طاعات و نیات سب کو و کھر ہا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس کی خدمت واطاعت کی جائے اگر وہ خادم و مطبح کواس صالت میں دیکھتا ہے تو بیزیادہ خوبی سے اس خدمت واطاعت کو انجام دیا کرتا ہے اس صورت میں فان لم تکن تر اہ میں ان شرطیہ ہیں بلکہ وصلیہ ہوگا جواس کا عام و کثیر استعمال تہیں ہے 'بلکہ اس کی مثالیں شاف و زادر ہی ملیں گی۔

## کون ی شرح راجح ہے

بظاہر پہلی شرح کورجے حاصل ہادرحافظ ابن جرکا پایتحقیق بھی بنسبت علام نووی کے بہت بلندہ مگرایک مطبوع تقریر درس بخاری میں نظر سے گزراک 'دیہاں ان وصلیہ ہادردہ مشاہدہ کا ہے جو بلند ہے گزراک 'دیہاں ان وصلیہ ہادردہ مشاہدہ کا ہے جو بلند ہے اوردہ مرادرجہاں سے کم اور نیچا ہے مقصد سے کہ پہلامقام آگرتم کو حاصل نہو سے تو دومرامرتہ حاصل کرنا چاہئے 'لیکن کلام اس تو جیدے با کرتا ہے اوردہ مرادرجہاں سے کم اور نیچا ہے مقصد سے کہ پہلامقام آگرتم کو حاصل نہو سے تو دومرامرتہ حاصل کرنا چاہئے 'لیکن کلام اس تو جیدے با کرتا ہے تو اس تو جید کو بھی نا درست ہونا چاہئے تھا بھر ہوئی تو جید کو بھی تا درست نہیں معلوم ہوتی 'والڈ اعلم ۔ صرف کم مناسب اور ذیادہ مناسب کا فیصلہ کیا؟ اس لیے بظاہراس رائے کی نسبت حضرت بھی کی طرف درست نہیں معلوم ہوتی 'والڈ اعلم ۔

### علامه عثانی کے ارشادات

حضرت علام عثمانی قدس مرہ نے فتے الملام صفح الملام میں تر فرمایا کہ صدیث الباب (حدیث جریل) کے یہ جملے ان تعبد الله کانک تو اہ النح نبی کریم صلی اللہ علیہ واسم الملام سے ہیں جن کے الفاظ کم اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان سے مقام مشاہدہ مقام مراقبہ وغیرہ بیان ہوئے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خود عبادت کے بھی تین مراقب و مقامات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی اوا یکی ایسے طریقہ پر کردی جائے کہ طاہر کی ادکان و شرائط پورے ہو کرو ظیفہ تکلیف ساقط ہوجائے دوسری صورت اس طرح اداکرنے کی ہے کہ اپنے قلب میں پوراستحضاراس امر کا کرے کہ تقالے اس کی بندگی واطاعت کو مشاہدہ و معائن فرمارے ہیں جو مقام مراقبہ نے طاہرے کہ میصورت اول سے بہتر ہے۔

تیسری صورت سب سے اعلی وارفع بیہ کے مکاشفہ کے دریاؤں بیس غوطرز فی کرئے حق تعالے کے ہمدوت وصیان واستغراق سے اپنے قلب کومشنول کرئے اور حضور دوام کی دولت سے مالا مال ہؤجس کا ثمرہ دوام ذکر ہے کینی حق تعالے کو ہرآن حاضر و ناضر سمجھے گا تواس کی یا و سے بھی دل عافل ٹیس ہوسکتا 'جب بیصورت حاصل ہوجاتی ہے تو گویاس کوحق تعالے کی رویت ومشاہدہ کا مقام حاصل ہوجاتا ہے 'بی مقام آنخصرت صلی الله علیہ وسلم (ارواحنا فداہ) کو حاصل تھا اور ای لیے ...... آپ نے فرمایا جعلت قرق عینی فی المصلوق (میری آنکھول کی شمنڈک نماز میں ہے کیونکہ طاعت میں آپ کولڈت اور عبادت میں راحت ملی تھی اور چونکہ آپ کے قلب انور کوانوار کشفیہ اللہ محیط ہو بھی تھے اس لیے غیراللہ کی طرف توجہ دالنفات کے تمام ورواز ہے اور در یکیاں بند ہو چکی تھیں۔

## استغراق ومحويت كرشم

سے جب بی ہوتا ہے کہ قلب کے تمام گوشے مجوب کے ذکر ونصور ہے معمور ہوجاتے ہیں اندرونی حواس کی نس نس میں اس کی یا دوخیال ساجا تا ہے اوراس کے نتیجہ بیں جو پچھ بھی وہ دنیا کے طواہر ورسوم ہے دیکھتا ہے وہ سب بے خیالی بے دھیانی کی نظر ہوتی رہتی ہیں اس کے بعد اس کے خوب حقیقی کی محبوب حقیقی کی محبوب ومرضی ہوتی ہے اب وہ طاہری کان آ تکھ سب کے دو کھتا سنتا ہے بھی اورا ندرونی حواس اس قدر بیداروکارگز ار ہوجاتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے جو ہم ظاہری حواس اس قدر بیداروکارگز ار ہوجاتے ہیں کہ وہ سب کچھ دیکھتا سنتا ہے جو ہم ظاہری حواس ہے کہی بھی دیکھ اور سن بیس سکتے۔

حدیث میں ہے کہ ایک بندہ مجھ سے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب بھی ہوجاتا ہے کہ پھر میں ہی اس کی سمے دبھر بن جاتا ہوں'جن سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے' حق تعالیٰ ایپ حبیب وتحبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ میں ہمیں بھی ان سعادتوں میں ہے کوئی حصہ نصیب فرمائے۔و ما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ندکورہ بالا دومشہور شرحوں کے علاوہ ایک شرح اور بھی ہے جوصوفیہ کی طرف منسوب ہے اور اس کومحدثین میں سے حافظ ابن ججروغیرہ شارحین بخاری نے ردکیا ہے اور ملاعلی قاری نے شرح مشکلا قامیں اس کی چھٹو جیہ بھی کی ہے وہ یہ کہ فان لم تکن میں کان تامہ ہے ناقصہ نہیں مطلب یہ کہ اگر تمہارا وجود فنا ہوجائے 'جوحق تعالے کی رویت ومشاہدہ ہے ہڑا حاجب و مانع ہے' تو تم القد تعالے کود کھے لوگے غرض فنایا فناء الفنا کا درجہ اگر حاصل ہوجائے تو قلب خداکی رویت ہے بہریا ہوسکتا ہے' اور وہی یہاں مراد ہے' یہ درجہ صوفیا کے یہاں کثر ہے خاصل ہوتا ہے۔

#### افادات انور

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ احسان ایکھی طریقہ پر کیے جانے والے تمام انواع اذکار واشغال وغیرہ کوشائل ہے پھراذکارکااطلاق صرف اورادمسنونہ پر ہوتا ہے اشغال سے وہ طریقے مراد ہوتے ہیں جومشا کخ طریقت وصوفیہ کے معمول ہیں نبست ان کی اصطلاح ہیں اس رابا خاص کو کہتے ہیں جوعام رابل خالقیت ومخلوقیت کے سواحاصل ہوتا ہے جس کو بیر ربط خاص حاصل ہوجا تا ہے وہ وصاحب نبست کہلاتا ہے۔ تصوف کے مشہورسلسلے چار ہیں سپروردی قادری چشتی وقشبندی اور ہمارے اجداد میں سپروردی سلسلہ بی نسلاً بعد نسل دیں پشتوں تک متصل رہا ہے۔

### شريعت طريقت وحقيقت

خدا کے جوادام 'نوابی' وعدو وعیدوغیرہ جم تک پینچے ہیں' ان کوشر بعت کتے ہیں' شریعت کے سب احکام وہدایات کو ابطور عادت ثانیہ پابندی ودوام کے ساتھ معمول بہ بنالینا طریقت ہے اس طرح زندگی گزارنے والے کے تمام اعمال پرایمان کی نورانیت چھا جاتی ہے اور یہی حال سلف کے اعمال کا تھا' مگراب وہ وقت آگیا کی علم ہے توعمل ندارڈ ایمان ہے مگر تقدیق جوارح مفقو د ظاہر میں کتنے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بھی ایسے ابل زیغ ملیں گئے کہ ان کے زیغ باطن کے سب قرآن مجیدان پر لعنت کرتا ہوگا' اللہ تعالے ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین۔

شریعت وطریقت کی مندرجہ بالانشری کے بعد فرمایا کردینی زندگی کے سب سے بلند مقصد میں کامیا فی اور اعلی وار فع مطلوب کے حصول کو حقیقت کہا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ طریقت وشریعت میں کوئی اختلاف و مغابرت نہیں ہے؛ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بیبال حضورا کرم صلی الله علیہ وکلم نے شریعت 'طریقت وحقیقت کی تفصیل فرمائی ہے؛ یعنی اس حدیث میں سب مرحلے مذکور میں شریعت 'حقیقت سب پرحاوی ہے' اور طریقت اس سے جدائیں ہے صاحب تصرفات غیر متشرع بھی ہوسکتا ہے؛ کیونکہ تصرف کی قوت مجاہد دوریاضت سے بی حاصل ہو جاتی ہے۔ جابل ضوفی شریعت 'طریقت وحقیقت کو مجھانے کے لیے جابلانہ تجبیرات اختیار کیا کرتے میں میں نے کہا کہ طریقت مثل مشعل کے جابل سے شریعت کا راستہ طے کریں گے' اور منزل مقصود پر پہنچیں گے تو وہی حقیقت ہے۔

ایک جابل پیراپنے مریدوں کو مجھایا کرتا تھا کہ اللہ کوئی شیریا ہوا ہے کہ اس ہے ڈریں؟ اس لیے ایسمان بین المنحوف و الوجاء کا مطلب بتلاتا تھا کہ خوف کوایک طرف مجھینک دؤاور رجاء کو دوسری طرف مجھینک دؤ(ہاتھ کے اشارہ سے بتلاتا تھا 'چرکہتا کہ بچ میں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا خوف کو ادھر سے لاؤ اور رجاء کو ادھر سے لاؤ'(ہاتھ کے اشارہ سے بی فرمایا) پھر بچ میں لاکرایک پاؤں ایک پر رکھواور دوسرا دوسرے پر اور سوار ہوکر چلے جاؤ۔

امام غزالي كاارشاد

امام غزالیؒ نے لکھا کہ ایک علم وہ ہوتا ہے جوصا حب علم کوئل پر مجبور نبیں کرتا دوسراوہ ہے جوئمل پر مجبور وصفطر بنادیتا ہے اس لیے اس کے جوارح واعضاء طاعات میں بسبولت مشغول ہوجاتے ہیں اور یہی علم کی تتم ورحقیقت سلف کے یہاں ایمان کی حقیقت بھی اور اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ۔

## ايمان واسلام كاباجمي تعلق

ایمان باطن سے پھیل کر جوارح تک آتا ہے اور اسلام کے اثر اسع ظاہر کی طرف سے باطن میں واخل ہوتے ہیں گویا تقدیق ہاطن جب غلبہ پاکراعشاء و جوارح کو طاعت میں معروف کردے تو وہ اسلام بن جاتی ہے اور اس وقت ایمان و اسلام متحد ہوجاتے ہیں کہی مطلب ہے اتحاد مسافتیں کا اور اس کی طرف حدیث الباب میں ان تعبد الله کانک تو اوالئے سے اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ جوعبادات جوارح سے متعلق ہیں اور وہ خشوع وخضوع کے ساتھ اوا ہوں تو گویا ایمان اعضاء کی طرف آیا اور اسلام قلب کی طرف آیا اور اسلام قلب کی طرف آیا اور اسلام تا اور اس طرح دونوں طرف کی مسافتیں ایک مرکز برجع ہوگئیں کی ایمان واسلام کو بھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہ سکتے ہیں اور اگر تقد بی قلب تک ہی ورش اعضاء کی مسافتیں ایک مرکز برجع ہوگئیں کی ایمان واسلام کو بھی اس صورت میں ہمشکی واحد کہ سکتے ہیں اور المرام کو بھی اعضاء کا دری اعضاء بیاس کے جس کا تعلق دل سے بچھ نہ ہوگا اور اس صورت میں ایمان واسلام کہیں گے جس کا تعلق دل سے بچھ نہ ہوگا اور اس صورت میں ایمان واسلام آلگ الگ بی مانے پڑیں گے۔

## قرب قيامت اورا نقلاب احوال

اذا ولدت الا مة دیھا پرفرمایا که است مرادیہ بے کفروع اصول کا درجہ حاصل کرلیں اوراصول فروع کے درجہ میں اتر آئیں لینی قرب قیامت میں سب باتوں کے اندرا نقلاب ہوجائے گا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اذا و سدا الا مو الی غیر اہلہ فانتظر الساعة (جب ناائل لوگوں کو منصب طبح گئیں گئو قیامت کا انتظار کرو) ای ارشاد کی روشی میں تمام احاد ہے اشراط قیامت کو بھتا جا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت می شرعیں اس جملہ کی شارعین نے کی بین گران میں سے اکم میرے زو کی مرجوح بیں نیز اس جملہ سے امہات الاولاد کی بچ کا جواز وعدم جواز ڈکالنا تو بالکل ہی بے کی بات ہے۔

في خمس اورعلم غيب

فر مایا۔ مرادیہ ہے کہ دفت قیامت کاعلم بھی ان بی پانچ میں داخل ہے ، مجرفر مایا کہ بدیا نچ چیزیں چونکہ امور کوین سے متعلق ہیں امور تشریع ہے ان کا کوئی تعلق نہیں اس کے انہیا علیم السلام کوان کاعلم نہیں دیا گیا الله ماشاء اللہ اور یہ بھی فر مایا:۔ و عند ہ مفاتح الغبب لا یعلمها الا هو۔ (ای کے پاس غیب کی تنجیاں ہیں جن کوان کے سواکوئی نہیں جانتا) کیونکہ انہیا علیم السلام کی بعثت کا مقصد تشریع ہی ہے ، جس کے لیے علوم شریعت موزوں ہیں علوم تکوین ہیں ،

ا بیب سے مراداصول کاعلم ہے علم جزئیات نہیں ہے جواولیاء کرام کو بھی عطا ہوا ہے کیونکہ علم جزئیات حقیقت میں علم ہی نہیں ہے ' علم تو حقیقت میں وہی ہے جس سے ایک نوع کے تمام افراد کاعلم حاصل ہوجائے اور وہ علم اصول ثق ءہی ہوسکتا ہے۔

اس کی مثال ایس مجھوکہ ہزاروں چزیں یورپ سے بن کرآ رہی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں 'پیچائے ہیں' لیکن ہم ان کے اصول سے ناواقف میں ' تو علم جزئیات بغیرعلم کل کے علم ہی کہلانے کا مستق نہیں ہے' کسی چزکا علم کلی اگر جمیں حاصل ہوجائے تو ہم اس نوع کی تمام جزئیات برمطلع اوران کے حقائق سے باخبر ہو سکتے ہیں ای کو حضرت حق جل مجدہ نے مفاتع سے تعبیر کیا ہے۔

کون ساعلم خدا کی صفت ہے

غرض جوعلم بطورمقاح بوه صرف خدا كى صفت باس لي لا يعلمها الا هوكى تغيير بلاكس تاويل كي محصي من جائ ك.

21

## یا کچ کاعددس لیے

باقی رہا یہ کے صرف پانچ کی کیوں شخصیص فرمائی؟ حالا تکداور ہزاروں چیزوں کے اصول بھی صرف خدا ہی کومعلوم ہیں جواب دیا گیا کہ یہاں الی انواع ذکر کر دی گئیں جوسب کا مرجع واصل ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں سائل کا سوال صرف ان ہی پانچ ہے متعلق تھا، جس کی تفصیل حافظ سیوطی نے اس آیت کے شان نزول میں کی ہے اور جوعد وکسی سوال کی موافقت کے سبب ذکر ہوتا ہے وہ با تفاق علماء اصول تحدید كم ليفيس بواكرتا ميريزويك يه يهى جواب سب يبتري (ويكمو لباب النقول في اسباب النزول اورالدر المنثور) باب. • ٥ ..... حدثنا ابراهيم بن حمزة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو سفيان بن حرب ان هر قل قال له سالتک هل يزيدون ام ينقصون ؟ فزعمت انهم يزيدون و كذلك الا يمان حتى يتم و سئالتك هل يرتد احد سخطة لدينه بعد ان يد خل فيه فزعمت ان لا و كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه احد.

ترجمہ:۔حضرت عبداللہ ابن عماس ٹے خبر دی کہ انہیں ابوسفیان بن حرب نے بتایا کہ جب ان سے ہرقل (شاہ روم ) نے کہا کہ میں نے تم سے یو چھا کہ وہ لوگ (رسول کے پیرو) کم ہورہے ہیں یا زیادہ؟ تو تم نے کہا' وہ برھ رہے ہیں اور بھی حالت ایمان کی ہوتی ہے جب تک و ممل ہو اور میں نے تم ہے دریافت کیا کہ کیاان میں ہے کوئی اس دین کوقبول کر کے پھراہے براسمجھ کرتر ک بھی کردیناہے؟ تم نے کہا كنبيس اوريبى كيفينت ايمان كى موتى ہے جب اس كى بشاشت دلوں ميں اتر جاتى ہے تو چراس سے كوئى ناخوش نبيس موسكا۔

تشری : سمابق الذكر حديث جريل عليه السلام كے تحت مم بتلا يكے بيل كه وه پورى حديث ان حضرات كى تائيد من ب جوايمان و اسلام کی حقیقت الگ الگ بیجھتے ہیں اور آخر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا'' میہ جبریل متھے جو تہمیں وین سکھانے آئے تھے'' اس سے اتنی بات ثابت ہوئی تھی کہ دین کا اطلاق مجموعہ ایمان واسلام واحسان پر ہوتا ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے ائمہ احناف اورد وسرے محدثین و متکلمین بھی مانتے ہیں کہ مجموعہ دین ہے یہاں امام بخاریؒ نے باب بلاتر جمد قائم کر کے عالبًا باب سابق کی اس کمی بی کو بورا کرنے کی سعی فرمائی ہے اور بہاں حدیث ہرقل کا ایک کلزافقل فرما کرایے مقصد کی تائید فرمائی کددین وایمان میں اتحاد ہے ہم پہلے پوری تفصیل سے ثابت کر سے میں کدوین وایمان کو متحدیا ایک قرار دینا خلاف محقیق ہے دین کا اطلاق اسلام پر بھی ہونا ہے اورایمان واسلام وونوں کی حقیقیش الگ الگ ہیں رہاامام بخاری کا ہرقل کے قول سے استدلال کرنا اس کے بارے میں چندا مور بحث طلب ہیں۔

بحث ونظرايك اشكال يب كد برقل غيرمون بأس حقول ساستدلال كييم بوسكاب؟ جواب يدديا كياب كدوه علاءال كتاب میں سے ہاور جو پھھاس نے سوالات کئے اور جوابات پرتھرے کئے ان کا تعلق کتب ساوید سابقہ میں بیان کر دہ نشانیوں سے ہے اس لیے اس کی رائے کوتا مُندمیں پیش کیا گیا۔

د وسرے سی کہ کتب سابقہ میں بھی جو باتیں الی ہیں کہ وہ ہمارے دین وشریعت کے خلاف نہیں یا جن ہے ہمیں تا سیملتی ہے تو ان کو قبول كر كيت بين اوريك امام بخارى كامسلك بهى بئاس لياس سے تائيد حاصل كى بـ

امام بخاریؓ کے وجوہ استدلال پرنظر

گران وجوہ استدلال میں کلام ہوسکتا ہے اول ہے کہ برقل کے قول میں کوئی حوالہ کتب سابقہ کانہیں ہے اور بغیر حوالہ وتحقیق کے ہم کس طرح ا یک غیرمومن کی شہادت کو قبول کرلیں؟ دوسرے میر کہ جو بات ہمارے یہال قرآن دحدیث کی روشی میں قطعی طور سے مطے شدہ نہیں ہے (مشلا اسلام وایمان کایاایمان دوین کاایک بونایان کاالگ الگ حقیقین بونا امام بخاری بیلی بات مانتے میں اوردوسرے محققین دوسری) توالی مختلف نیے چیز کے لیے کتب سابقہ سے تائید وعدم تائید کا سوال ہی پیدائیس بوتا ان کتابوں کی وہی با تیس تو ہم قبول کر سکتے ہیں جن کی صحت پر ہم قر آن وحدیث کے فیصلوں کی روشی میں اظمینان کرسکیں اور جوامر فیصله شدہ نہیں ہاں کی ایک جانب کوکتب سابقہ یا کسی فیرمومن کتابی کے قول سے ترجیح کس طرح دی جانب کوکتب سابقہ یا کسی فیرمومن کتابی کے قبل مادیں۔
دی جائے تھے ہے : غرض امام بخاری کے کیک طرف رجی ان کاغلو ہے کہ اس کے لیماس قسم کی کمز وروجوہ بھی استدلال میں جیش فرمادیں۔

## '' زبر دست شهادت'' یرنقذ ونظر

یہاں پیام بھی قابل ذکر ہے کہ مطبوعہ اردو تقاریر درس بخاری شریف میں لگھا گیا ہے کہ اہا م بخاری نے دین واسلام وایمان تیوں کے بخاری نے دونوں باب ہے ایمان ڈیل کے بیان ہے دونوں باب ہے ایمان دونوں باب ہے ایمان دونوں باب ہے ایمان دونوں باب ہے ایمان دونوں باب ہے بیان ہے دونوں باب ہے ایمان دونوں عارتی ایک بی حقیقت فابت کی اوالہ جوت شریعت محمد یہ بالاری کا استعدال حدیث جریل ہے نہا یہ کر ور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جریل میں تو حضورا کرم صلی الشعلیہ وہلم نے تینوں کے جموعہ کو دین فرمایا تھا ، کر ور ہے جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ حدیث جریل میں تو حضورا کرم صلی الشعلیہ وہلم نے تینوں کے جموعہ کو دین فرمایا تھا ، کر ور ہے جیسا کہ حضرت شہادت کی طرح بیش ہوگی ؟ کیا جموعہ اور اس کے ہر ہرفر دکا تھم ایک بی ہوا کرتا ہے اس کے اس کے اس کہ دری دست شہادت کی موالہ کی استعدال کے لیے کوئی بھی ہم ان کی بہتر موقع نہیں اور اس لیے ایسا کول مول سائر جمہ قائم کیا ، جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں گر ہماری خوش فہم کہ اس پر بھی ہم ان کی بہتر موقع نہیں اور اس لیے ایسا کول مول سائر جمہ قائم کیا ، جس کی وضاحت او پر ہوچکی بیضرور ہے کہ امام بخاری ایے نظریات کی تا مید کے لیے اور دوسرا شوت شریعت سابقہ ہے بھی محل کلام ہے جس کی وضاحت او پر ہوچکی بیضرور ہے کہ امام بخاری ایے نظریات کی تا مید کے لیے اور دوسرا شوت شریعت سابقہ ہے کہ می وضاحت او پر ہوچکی بیضرور ہے کہ امام بخاری ایے نظریات کی تا مید کے لیے ہوئی تو ی و محرور لیل سے استفادہ کرتے ہیں ، گر یہ جھنا ہمارا کام ہے کہ کس موقع پر انہوں نے زیر دست دلیل چیش کی اور کس موقع پر انہوں نے زیر دست دلیل چیش کی اور کس موقع پر انہوں نے زیر دست دلیل چیش کی اور کس موقع پر انہوں نے زیر دست دلیل چیش کی اور کس موقع پر انہوں نے زیر دست دلیل چیش کی اور کس موقع ہیں ہے۔

خرم كاجواز وعدم جواز

## علمي تتحقيق

یباں ایک بحث یہ بھی ہے کہ اس صدیث میں خرم امام بخاری کی طرف سے ہے یا او پر سے ہے؟ علا مدکر مانی شارح بخاری کی رائے ہے کہ بیام بخاری سے نہیں بلکہ امام زہری سے ہوا ہے نیچے کے دواۃ میں سے عالبًا شیخ ابراہیم بن عزونے ایمان کے دین ہونے پراستدلال کرنے کے لیے صرف ای قدر کڑا روایت کیا ہوگا۔ حافظ مینی نے فرمایا کے کرمانی کی رائے سیح نہیں کیونکہ امام بخاری نے اس سند سے یہی

حدیث کمل طورے کتاب الجباد (باب دعاء النبی صلی الله علیه وسلم الی الا سلام و النبوة صفی ۱۳ میں ذکر کی ہے'اس لیے خرم امام بخاری بی کی طرف سے ہے' جوامام بخاری نے اپنے نظریہ پراستدلال کے لیے کیا ہے۔ (عمدة القاری صفی ۱۳۳۲) باب فضل من استبواء لدینه۔ (اس شخص کی فضیات جس نے اپنے دین کی صفائی پیش کی )

( 1 ۵) حدثنا ابونعيم حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين و الحرام بين و بينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشتبهات استبراء لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات كراع يراعي حول الحمي يوشد ان يواقعه الا و ان لكل ملك حمى الا ان حمى الله في ارضه محارمه الا و ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب.

مر جمہ: حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں ،جن کو بہت سے لوگ نہیں جانے ، تو جو حض ان مشتبہ چیزوں سے بچاتو گو یا اس نے اپنے دین اور آبر و کو سلامت رکھا 'اور جو ان شبہات (کی دلدل) میں پھنس گیا 'وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو (اپنے جانوروں کو) سرکاری چراگاہ کے آس پاس چراتا ہے ۔ ڈر ہے کہ وہ اپنے دھن کو اس چراگاہ میں جا گھسا کے گااچھی طرح سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ بوتی ہے 'یا در کھو کہ اللہ کی خرام کر دہ چیزیں ہیں۔ اور سنور جاتا ہے گوشت کا مکر اے 'جب وہ سنور جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بگر جاتا ہے تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بگر جاتا ہے تو اس کے سال کی کرام کر دہ چیزیں ہیں۔ اور سنور گوشت کا مکر ا) دل ہے۔

تشری کے تحدیث میں کتنا پر تحکمت اور فیتی جمگہ ارشاد فر مایا گیا ہے کہ انسانی جم کا اصل تعلق ول سے ہے جب تک ووکام کرتا ہے انسان کا ساراجہ متحرک ہے اور جس ون اس نے کام چیوڑ دیا اس وقت زندگی کا سلسلہ ختم ہے بی ول انسانی اعضاء کی طرح انسانی اخلاق کے لیے بھی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے اگر ول ان تمام بداخلا قبوں بے حیائیوں اور خبا ثنوں سے پاک ہے جن سے بچنے کا اللہ تعالی نے تکم دیا ہے وانسان کی ساری زندگی پاک وصاف ہوگی اور اگر دل ہی میں فساد بھر گیا تو پھر آ دی کا ہر خعل فقت اگیز اور فساد پرور بن جاتا ہے اس لیے سب سے پہلے قلب کی اصلاح ضروری ہے اس لیے احکام سے پہلے عقائد کی ورشاقی پرزور دیا جاتا ہے اگر دل سنور گیا تو آ دمی کے جسم وروح وونوں کی اصلاح ممکن ہوگئ۔

ا با اب من ال المن المن عمر و بن خالد بن زبیر قرقی (م 119 هـ) امام بخاری کے بڑے شی جن سے امام بخاری بلا واسط روایت کرتے ہیں اور دوسرے ارباب من ان اب اسط روایت کی بنایہ جلیل القدر محدث تھے بلکہ یہ بھی تذکر وں میں گھتا ہے کہ تو تشیوخ میں ان چیے کم جین امام احمد وغیرہ نے آپ کو ففاظ حدیث میں ان چیے کم جین امام احمد وغیرہ نے آپ کو ففاظ حدیث میں ان جینے کم جین امام احمد وغیرہ آپ سے دوسرے بھی بزے اللہ وا مام کبار حفاظ حدیث نے روایت حدیث کی ہے مثلاً ابن مبارک امام احمد ان ابی خاتم و شیوخ سے ملا امام احمد ان ابی خشیر ان ابی خشیر ان ابی وفتر و آپ کو آخن المان ماند کہا گیا ہے آپ کا بیقول فل کیا گیا ہے کہ میں انھے سوشیوخ سے ملا میں نے کسی کونیس پا یا جونتی قرآن کا قائل موام بلکہ ہیں دیکھا کہ جس پر اس کی تہت گئی وہ زند این قرار پا تا ہے۔

ہم نے مقدمانوارالباری صفحہ / 2 میں تبذیب الکمال اور تبیض الصحیفہ کے حوالہ نے قبل کیا تھا کہ آپ بھی امام اعظم ابوصنیفہ کے تلانمہ وحدیث میں سے بین اگر چے تبذیب نے اس نبست کوحذف کر دیا ہے۔

ے ہاں اتن بات اور گھنی ہے کہام بخاری نے امام صاحب کی طرف بھی طلق قرآن کی نسبت کردی ہے جس کی صفائی خودامام احمدوغیرہ سے ہم نے ذکر کی تھی' یہاں ابو نعیم موصوف بھی اپنے شیوٹ کو اس الزام ہے بری کررہے ہیں اورا گرآپ کے شیوٹ میں سے امام صاحب ایسے مشہور دمعروف شیخاس کے قائل ہوئے ہوتے ' تو ابو نعیم ان کا ضرور ذکر کرتے' بلکہ مکن ہے کہے بڑوں کی طرف اس تم کی غلائستوں ہی کی صفائی کے لیے ابیا جملہ ارشاوفر مایا ُ واللہ اعلم '

ے پرزگر یا بن الی زائدہ فالدین میمون البہمد انی کوفی (م<u>امیما</u>ء)ار باب می *ن ستے شیوخ میں ہیں اورا*مام اعظم کے تمیذ حدیث ہیں اورامام صاحب ہے ساندیں روایت کی ہے۔ اورآپ کے صاحبز اوے کی بن ذکریا بھی بڑے جلیل القدر محدث میں جوامام صاحب کے اصحاب میں اورشر کا مقد میں نفقہ سے تھے (دیکھو مقدمہ صفحہ ا ۱۸۲؍وسفحہ الا۱۸۲

## حضرت شاہ صاحب کے تشریکی ارشادات

حفرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ استمراء سے مرادا حتیاط فی الدین ہے اور بیاگر چہ بعض اعتبارات ہے دین سے خارج چیز ہے۔گر امام بخاری نے اس کو بھی دین میں داخل کیا ہے۔ یعنی اگرا کی محف اپ نہ دین پر بقدر ضرورت عامل ہواوراس کے بعدی کا ط زندگی گزار ہے تو اس کی اس احتیاط کو بھی دین کا جز و سمجھا جائے گا یانہیں؟ حدیث الباب سے سے ہات ثابت ہوئی کہ وہ بھی دین ہی سے ہاگر چہ دین کے اعتبار سے وہ دین سے زائد ہی چیز ہے گویا امام بخاری نے بید دوسری تقسیم دین وایمان کی بتلائی کہ بعض لوگ مختاط زندگی گزارتے ہیں ابعض نہیں اورا حتیاط والوں کو دوسروں پر زیادہ فضیلت حاصل ہے کا بذا معلوم ہوا کہ ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ و ہو المقصود۔

بحرفر مایا که بیرحدیث نهایت مهم و شکل اور کشرالمعانی احادیث میں سے ہے بہت ہے علماء دفضلاء نے اسکی شرح میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔ معرفر مایا کہ بیرحدیث نهایت مهم وشکل اور کشرالمعانی احادیث میں سے ہے بہت ہے علماء دفضلاء نے اسکی شرح میں مستقل تصانیف کھی ہیں۔

حافظ تقى الدين وعلامه شوكاني كاذكر

حافظ قالدین بن دین العید بھی عمرة الاحکام میں اس صدیث پر گزرے ہیں اوران سے بہتر کسی نے ہیں لکھا گروہ بھی اس کاحق اوانہیں کرسکے ہیں۔
علامہ شوکائی نے بھی دسالہ کھا گراس میں کچھ مغزنہیں ہے ہیاز کی طرح میں کھی اتارتے چلے مجے ہیں ، حاصل پچھنیں ہے بلکہ اس سے
اچھا تو میں کھے سکتا ہوں ' کو ہیں بھی اس کو تعام نہیں سکتا ' آ سے امام بخاری اس صدیث کو کماب الدیوع میں بھی لا میں گے اور اس وقت میں
اچھا تو میں کھے سکتا ہوں ' کو ہیں بھی اس کو تعام نہیں سکتا ' آ سے امام بخاری اس صدیث کو کماب الدیوع میں بھی لا میں گے اور اس وقت میں
اپلے کمل ضابطہ وقاعدہ کلیے طال وحرام کامل جانا اب مشتبہات کے ابہام کی وجہ سے ہم اس سے محروم ہوگئ اور اب صرف جزئیات انکا نے جا
سکتے ہیں ضوابطہ وکلیات نہیں ' تا ہم اس صدیث سے ایک نہا ہے اہم اشارہ اس امر کی طرف ملت کے دنجات کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی
ہے کہ افعال کوچھوڑ کر تر وک کو اختیار کیا جائے گھر فر ما یا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس میں زیاد تی مطلوب ہے زیادہ دنیا کی لذتوں سے بے
کہ افعال کوچھوڑ کر تر وک کو اختیار کیا جائے گھر فر ما یا کہ عبادت و جودی چیز ہے کہ اس میں زیادہ تی مطلوب ہے زیادہ دنی کی ہے گئے کو شہبات سے بیخ
مطامہ سیوطی نے صدیث ذکری ہے کہ ' ورع' سے نیادہ پھی ہیں احکام و مسائل کی طرف اشارہ ہے کہ طال و حرام سب شریعت نے واضح کر
علامہ سیوطی نے صدیث ذکری ہے کہ ' ورع' میں دیا مصری میں احکام و مسائل کی طرف اشارہ ہے کہ طال و حرام سب شریعت نے واضح کر

حدیث الباب کا مقصد: حدیث کے پہلے حصہ میں احکام ومسائل کی طرف اشارہ ہے کہ حلال وحرام سب شریعت نے واضح کر دیے ہیں'اور دوسرے حصہ میں حوادث و وقائع کی طرف اشارہ فر مایاہے جن کے لیے ایک عرفی ضابطہ ذکر فر مایا کہ جو مخص شبہات اور تہمت کے مواقع سے بچے گاوہ اپنے وین کوضائع ہونے ہے اور آبرد کو مطعون ہونے سے محفوظ کرے گا'جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد منقول ہے کہتم ایسے کا موں سے بھی بچوٴ جن کو عام لوگوں کے دل تا پسند کریں'اگر چہتمہارے پاس ان کا عذر ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہری یات کود کیلے اور سنتے ہیں' تمہارے عذر کو سننے اور قبول کرنے کو تیار نہ ہوں گے ۔۔۔

اس وضاحت ہے وہ مشبہ بھی دفعہ ہوگیا کہ حلال وحرام کے ذکر میں آبر وکی حفاظت کس مناسبت ہے ذکر ہوئی اپس حدیث بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تول فہ کورکی طرح صرف مسائل کے بیان میں نہیں ہے 'بلکہ ان کے علاوہ دوسرے حالات وحوادث بھی مراد ہیں۔اور استبراء کی صورت یہاں میرے نزویک انسی ہے کہ جس طرح مدمی علیہ عدالت میں عائد شدہ الزامات کی طرف سے صفائی پیش کیا کرتا ہے' جو مختص مشتبرا موراور مواضع تہمت سے منبے گا'وہ بھی اپنے دین وآبرودونوں کی طرف سے صفائی پیش کردے گا۔

ا مام محمد وامام شافعی : حضرت شاه صاحب نے یہ بھی فرمایا کراس صدیت کی شرح اگرامام محمد یا ام شافعی ایسے وقیق النظر حضرات کرتے تو حق ادابوتا امام شافعی چونکہ خود فقید النفس تقصدای لیے انہوں نے اپنے استاذ امام محمد سے پورااستفادہ فرمایا اور ہمیشدامام کی تعریف فرماتے سے بھی فرماتے کہ امام محمد سمجھوں اور دلوں دونوں کوسیراب کرتے تھے (کیونکہ حسین وجیس بھی تھے اور ذی علم وحکمت بھی مجھی فرماتے کہ امام محمد جب کسی مسئلہ پر کلام کرتے تھے توابیا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان پروی اثر رہی ہے جھی فرماتے کہ میں نے امام تحد سے دواونٹ کے بوجھ کی برابرعلم حاصل کیا لیکن جوصرف محدث تھے انہوں نے نسامام تحد کے علم ومرتبہ کو بہچانا نسان کی تعریف کی بلکہ ایسے محدثین کے لیے مزیدا بیک وجہان سے توحش کی پیدا ہو گی وہ یہ کہ امام تحد نے سب سے پہلے فقد وحد بیٹ کوالگ الگ مدون کیا جب ان سے پہلے تالیف وتصنیف کا طرزآ ٹاروفقہ کو ملا کر جمع کرنے کا تھا کیس بیطریقہ کا اختلاف بھی وج طعن بن گیا' حالا تکہ بھرتمام ہی خدا ہب اربعہ والوں نے اس امام محدوا لے طریقۃ کو اختیار کیا' مگر افساف دنیا میں کہاں ہے؟

## حديث الباب اورعلامه نووي ٌ

امام نوویؒ نے شرح بخاری بین کھا کہ' حدیث الحلال بین الخ نہایت عظیم القدرحدیث ہے وہ ارکان اسلام بین ہے اور ان احادیث بین سے ہے جن پراسلام کا مدارہ اس کی شرح کے لیے بہت سے اوارق بلکہ بہت سے دفتر چا بمیں بہت سے علاء نے اس کوتمام اصول اسلام کا ایک تہائی اور بعض نے چوتھائی قرار دیا ہے۔ اس کی مختصر شرح یہ ہے کہ بچھا شیاء حلال ہیں جن کے حلال ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ بچھ حرام ہیں جن کی حرمت بے شک وشبہ ہے اور ایک تیسری قسم ان کی ہے جن کا تھم مشتبہ ہے ، جو تحض الی مشکوک ومشتبہ چیز وں سے پر بیز کرے گا'اس نے اپنے کو معصیت سے بچالیا' اور الی مشکوک چیز وں کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔

#### مشتهسات اورخطاني

توله صلى الله عليه وسلم' وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس "خطابى وغيره علاء نفر مايا-اس كامطلب بيه كدوه كي الوكول برمشتبه موتى بين كي برنيس كيونكهان كاندرذاتى اشتباه وابها منبيل موتاب ورندوه سب اى مشتبه موجا كين چناني ال علم ان كو جانة بهجانة بين أن بركونى اشتباه بين موتا-

## علامة شطلانی کی رائے

علامة تسطل فی نے لکھا کہ کیر کی قید سے معلوم ہوا کہ قیل افراداس سے متثلی ہیں یعنی مجتدین وعلاء جوذر بعین میں یا تیاس کے یا استصحاب وغیرہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

قیرہ سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔

تو اب صاحب کی رائے

نواب صاحب نے بھی عون الباری میں ان حضرات جمبتدین وعلاء کے اسٹٹنا وکھیجے قرار دیا ہے اور جب بیامرتسلیم ہوگیا کہ کثرت غیر مجبتدین وغیرہ علاء کی ہے تواگر نہ جاننے والے جاننے والوں کے علم پراطمینان کر کے ان کی تقلید نہ کریں گے تو اور کیا صورت ان کے عمل کی ممکن ہو سکتی ہے اور تقلیدائمہ جمبتدین کو شرک یا غیر شرعی امر قرار دینا کیوکر سیح ہوگا؟ البت اگر علماء مجبتدین کے فیصلہ کے بعد بھی کسی پروہ امر بدستور مشتبہ ومشکوک رہے تو اس کے لیے ضرور بجائے عمل کے صورت ترک واجتناب ہی متعین ہوگا۔

## بحث ونظر .... تحقيق مشتبهات

حافظ ينتى في شرح بخارى شريف مين كلها كداس مين بانج روايات بين-

(۱) مشتبهات: بدروایت اصلی کی ہے اوراین ماجد میں بھی یمی روایت ہے۔ (۲) متشتبهات: بدروایت طبری کی ہے۔

(٣) مشبهات: بدوایت سموقدی کی باورسلم مین بھی ای طرح ب- (۴) مشبهات: - (۵) مشبهات -

پھر لکھا کہ ہرایک اشتبہ الامرے ماخوذ ہے اس وفت بولتے ہیں جب کہ کوئی امرواضح نہ ہواول کے معنی مشکلات امور ہیں کیونکدان

میں دومتضادومتقابل جانبوں کا احتمال ہوتا ہے اس ہے بھی پوری مشابہت اس ہے بھی مما ثلت فیصلہ کرنادشوار ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ رکھیں' دوسرے کا مطلب بھی ایسا ہی ہے مگراس میں تکلف بھی معلوم ہوتا ہے' جو باب تفعل کا خاصہ ہے' تیسرے سے مینی نکلتے ہیں کہ وہ دوسر ن چیزوں سے مشابہت رکھتی ہیں' جس کی وجہ ہے کوئی متعین تھم نہیں لگا سکتے' بعض نے بیر عنی لیے کہ وہ حلال سے مشابہت رکھتی ہیں' چو تھے کا معنی بیر وں سے مشابہت رکھتی ہیں' جس کی وجہ ہے کوئی متعین تھم نہیں گا سکتے' بعض نے بیر عنی لیے کہ وہ حلال سے مشابہت رکھتی ہیں' چو تھے کا معنی بھی ہے کہ وہ اپنی کے دوہ اپنی کا معنی ہیں ہے' صرف باب تفعیل وافعال کا فرق ہے' قاضی کا فیصلہ بیہ کہ پہلی تینوں صور تیں جمعنی مشکل ہے اور اس سے 'ان البقر نشابہ علینا ہے۔

### حضرت شاہ صاحب سی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مشتبہات وہ ہیں جن کا تھم معلوم نہ ہواورالیی ہی قرآن مجید کی متشابہات بھی ہیں' جن کی مراد معلوم نہیں' مشبہات سے اصولیوں کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ علت جامعہ کے ذریعہ کھینچتے ہیں' مشبہات بھی اصولیوں کے موافق ہے' ممرے بزندیک حدیث کا اصل لفظ مشتبہات ہی ہوگا' جوراویوں کی تعبیرات میں بدل گیا۔

اشکلالی: ایک اشکال یہاں یہ ہے کہ آیت قرآنی مند آبات محکمات من او الکتاب و احو منشبہات میں بھی متشابہات کا لفظ وارد ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے ملتبسات کے معنی میں لیا ہے جس پراعتراض ہوا کرتن تعالی نے دوسری جگہ پورے قرآن مجید کو کتاب شاید خرمایا ہے بعنی الی کتاب کراس قرآن مجید کو کتاب شاید بھٹی الی کتاب کراس کے بعض میں مناز میں کتاب کراس کے بعض میں مناز میں ہوجا کی کتاب کراس کے بعض میں ہوجا کی کتاب کراس واشتباہ کلام خداوندی کے شایان شان نہیں اس لیے دوسرے مفسرین نے واخر متشابہات میں بھی تعدیق ہی کے معنی لیے ہیں اور بھی معنی حضرت مجاہدے بھی مروی ہے (ملاحظہ و باب الفیر بخاری)

جواب میری رائے یہ ہے کہ لفظ متشابہ معنی تصدیق کرنے والامحکم ہی کا ہم معنی ہے وونوں میں زیاد وفرق نہیں ہے والانکہ حق تعالے نے آیت فدکورہ میں دونوں کو مقابل قرار دیا ہے اور متشابہات کا اتباع کرنے والے کواہل زیغ قرار دیا ہے اس لیے مجاہد کی تغییر مرجوح ہے ' مناسب تھا کہ اس کواہام بخاری ذکر ندکرتے اگر چیان کی طرف سے عذر ممکن ہے جس کوا پنے موقع پر بیان کیا جائے گا'لہذا متشابہات سے مراد میں۔ مراد ملتبسات ہی ہیں۔البتہ کما با متشابہا میں تصدیق ہی کے معنی مراد ہیں۔

## دوسرااشكال وجواب

اگرینطبان ہوکداس سے مطالب قرآن میں انتشار ہوگا کہ ایک لفظ کے معنی ایک جگہ کھے ہیں اور دوسری جگہ کچھ اور تواس کا جواب یہ ہے کہ انتشاراس لیے نہیں ہوگا کہ صلات کے اختلاف سے معانی میں اختلاف ناگر بر ہے کہاں بھی لفظ تشابہ کا صلہ جب علی ہوتی ہے تواس کے معنی التباس کے متعین ہیں جیسے ان البقو نشابہ علینا میں ہے اور ای طرح واخر متشابہات میں بھی صلہ علی ہی ہے جو محذوف معنوی ہے اور جب اس کا صلہ لام ہوگا تو جمعنی تعدیق ہوگا جسے کتا با متشابہا میں کہا کم یہاں مخدوف ہے جس لفظ کے معنی اختلاف و تخابر صلہ کے سب مختلف ہوتے ہیں و متشرک معنوی ہوتا ہے۔

ا ہم علمی افاوہ: لکل ملک حمی "برحضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کر حنیہ کے یہاں بادشاہوں کا پنے لیے چراگائی سوس کی جائز نہیں البتدام وامیروفت مصالح شرعیہ کے لیے الیا کر بے قوجائز ہے جس طرح حضرت عرشنے جہاد کے گھوڑوں کے لیے دینہ بنا سے مغالطہ نہ ہونا جا ہے کہ اس سے جواز مجھ لیا جائے یہاں تشبیہ تموو بھٹی خدموم کی صورت ہے مسائل واحکام کوشیہات سے نہیں نکال سطة "شبید کا مقصد صرف بیہ ہے کہ عام اوگ عرف عام سے ایک بات کواچھی طرح سمجھ لیں گئ کیونکہ بادشاہوں کے طریقے ای طرح اس سے یہاں بحث نہیں کہ وہ جائز نتھے یانا جائز 'گویا وجہ شبہ یہاں فقط اس قدر ہے کہ جس قدر دنیا کے بادشاہ ایک حصہ کواپنے لیے مخصوص کر کے اس کی حرمت سب پرلازم کر دیتے ہیں اور باقی حصم باح رہتے ہیں۔ ای طرح حق تعالی کے بھی محرمات کی ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے اس کے آس پاس بھی نہ جانا جا ہے ورنہ خطرہ ہے کہ اس کے قریب ہوتے ہوتے کسی وقت اس کے اندر ہی داخل ہوجا کیں 'جواللہ تعالیٰ کے عذاب وغضب کا سبب بن جائے۔

یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا کے یہاں ان دنیا کے شاہوں کی حماؤں (رکھوں کچا گاہوں) کی کوئی قدرہے یاان کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ شاہان عرب میں دستورتھا کہ بے نفع بھی اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے حمٰی کردیتے تھے اور انگریزوں نے بھی ہندوستان میں بہت سے جنگل 'بن اور شکار گا ہیں خاص کر دی تھیں' جن میں خاص لوگ بھی بغیر اجازت نہ جا سکتے تھے۔اس لحاظ سے حدیث الباب کی تشبید اور بھی اعلیٰ جوگی۔ (کذاافا دنا اشخ الانور اللہ مرقد والمور)

قلب کے خصائص و کمالات

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وھی القلب "پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قلب کی نبیت جم کے ساتھ الی ہی ہے جم جیسی امیر کی مامور کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ اصل ہے اور سب جم واعضاء بطوراس کی فرع کے ہیں۔ قلب ہی علوم ومعارف کا معدن اور اطاق و ملکات کا مخزن ہے 'جامع صغیر سیوطی ہیں ہیں روایت بھی ہے کہ قلب بادشاہ ہے اور بیع ہی ہیں ہے کہ کان قلب کے لیے بطور قیف کے ہیں 'جس کے ذریعہ خار بھی معموعات اس کے پاس جمع ہوتی رہتی ہیں 'دونوں آئیس بطور ہتھیار ہیں جن سے جمر وشیر کی کلر بچائی جاتی ہے 'ودنوں ہاتھ باز و دونوں پاؤں سواری 'جگر رحمت' تلی حف 'چھپوٹو سے سانس لینے کا سامان ہیں اگر بیار شیح ہے تو حف کا تعلق تلی سے ثابت ہو گا کہ کا سب بھیپوٹو وں کا انقباض وانبساط (سمٹنا پھیلنا) ہے قلب ہی تمام لطائف کی اصل ہے۔ بجزروح سے کہ دوہ خارج سے ہوادت کی طلب کرتا ہے اور قلب کو چھی نفس کہا جاتا ہے کہ اس کہ جو لئات وخواہشات نفسانی میں محووم سعنر تل ہوجا تا ہے جوفنا ئیت کا درجہ ہے قلب ہی پر مدار صلاح وفلاح ہے وہ بی انوار الہیہ کا مہبط و موردا دراسرار خداوندی کا منبط و مخزن ہے اس کی طرف حدیث میں اشارہ ہے کہ جب حق تعالے نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور شیطان نے موردا دراسرار خداوندی کا منبط و کا کہ بھی تھی ہورا کہا کہ بیا گی گاری کے جونی کو تھی تھی اس کے اندر گلسے گی پھرا کی گوشہ میں اس کے اندر گلس کرد کی کے کہ کو تا ہے گا کہ بیا ہی کا مہبط و اس کے اندر گلس کی کی کھرا کی گوشہ میں اس کے اندر گلس کی کی کھرا کی گوشہ میں اس کے اندر گلس کرد کھا کہ اس کے اندر گلس کی کہ کھی تو کہنے گا کہ بیا ہی گیا ہی گیا ہیں تو کہا کہ بیا گی گا کہ ہو گی گورا کی گوشہ میں کیا ہے؟

میں نے اس سے سمجھا کہ قلب چونکہ تجلیات صدید کا مظہر ہے اس لیے حق تعالیے نے اس کوٹھوں کردیا ٔ اوراس میں کوئی منفذ (سوراخ) بھی نہیں رکھا 'اب اس کوایک بلند قبہ وگذید کی طرح سمجھوجس کی سب جوانب بند ہوں سب دروازے وکھڑ کیاں مقفل ہوں 'پھرظا ہرہے کہ ایس بندا ورمحفوظ چیز کے بھید کوخدائے علیم وجیر کے سواکون جان سکتا ہے؟!

حضرت شاہ صاحب نے بی بھی فرمایا کہ درحقیقت انسان مضغہ قلب ہی ہے 'اورتمام بدن بمنز لدا نجمن و بھاپ کے ہے کہ جزوی جزوی کام دیتاہے'لطیفہ قلب صوفیاء کے یہاں ایک وسیع مقام ہے' میرے نز دیک یہی سب سے اعلیٰ لطیفہ ہے'اوراس کوکوئی ہیں ا

امعلوم ہوا کہ صوفیہ کا سلوک طے کرنامعمولی چیز نہیں ہے مگراس دور جہالت و بے دینی میں کس کو سمجھایا جائے کہ قدم قدم پر پیشہ ور جاہل یا کم علم صوفی اور پیر بیعت سلوک کے جال پھیلا رہے ہیں اور ہر کہ دمہ کوخلافت ہے بھی نواز رہے ہیں ہے ''جیسی اب ہے تری محفل' مجھی ایسی تو نہ تھی''

سال میں بھی طے کر لے تووہ میرے نزدیک نا کامنہیں ہے۔

## تحقيق لطائف

فرہ یا:۔ میرے زدیک حقیقی واصلی لطائف تین ہی ہیں 'روخ' قلب' نفس جن کا منبع کبد ہے' اور باتی لطائف' سر' خفی' اخفی (جومجد و صاحب وغیرہ نے بتلائے ہیں) وہ سب اعتباری ہیں۔ قلب برزخ ہے درمیان مادی وروحانی کے اور بہی میرے نزدیک مقصد ہے حدیث الب کا اور صدیث وقر آن اس چزکو لینتے ہیں' جولوگوں کو معلوم نہ ہو قلب کی خاص حالت سے پنتہ چلا کہ وہ علوی چیز ہے' اس لیے کہ نبا تات کو دیکھا تو وہ سب نیچے ہے او پر کو چار ہی ہیں' جوانات سب مستوی ہیں' ان کا رخ نہ او پر کو ہے نہ نیچے کی طرف ہے۔ لیکن انسان کی تمام ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی او پر سے بیچے کی طرف میکان کا تھی پاؤل اور بال بھی اور اس طرح مضغہ قلب ساخت انحد ارکی حالت میں ہے' سر بھی او پر سے بیچے کی طرف میلان ) ہتلا رہا ہے کہ انسان علوی مخلوق ہے' جواو پر سے بیچے کی طرف میلان ) ہتلا رہا ہے کہ انسان علوی مخلوق ہے' جواو پر سے بیچے کو آیا ہے' سیکا رہا ہے کہ انسان علوی مخلوق ہے' جواو پر سے بیچے کو آیا ہے' اس کا برعکس نہیں ہے اور قلب کو بائیں جانب اس لیے رکھا تا کہ اس کی بادشا ہے۔ دائی جانب رہے۔

عقل کامحل کیاہے

اس کے بعد ایک اہم بحث یہ ہے کہ عقل کامحل قلب ہے یاد ماغ؟ شافعید اکثر مشکلمین وفلاسفہ کی رائے یہ ہے کہ وہ قلب ہے اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے یہ ہے کہ د ماغ ہے اور یکی رائے اطباء کی بھی ہے۔

ابن بطال نے کہا کہ حدیث الباب سے عقل کا قلب میں ہونا معلوم ہوتا ہے اور جو پجھ سرمیں ہے اس کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے یعنی اس کے سبب ہے ٔ حافظ ابن جڑ نے بھی استدلال فدکور کوشیح سمجھا ہے۔

علامة قسطلانی نے لکھا کہ اطباء کی دلیل میہ کہ جب د ماغ خراب ہوجا تا ہے توعقل بھی خراب ہوجاتی ہے اس ہے معلوم ہوا کہ عقل کامکل و ماغ ہے اس کا جواب دیا گیا کہ و ماغ ان کے نز دیک بطور آلداستعال عقل ہے اس لیے تحض آلہ کے خراب ہونے فساد عقل کا تھم نہیں کیا جاتا۔ (شروح صغیہ ۲۵۹۱)

گرامام تو وی نے شرح بخاری میں لکھا کہ حدیث الباب سے استدلال نہ کور سیج نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جانبین کے لیے کوئی جست نہیں ہے (عمد ۃ القاری صفحہ ۱۳۵۲ وشروح البخاری صفحہ ۱۳۵۲)

طرفین کے مفصل عقلی فیقی دلائل اور مکمل شختین ہم آئندہ کسی موقع پر ذکر کریں گئے انشاء اللہ تعالمے و منہ التو فیق۔
آخر میں گزارش ہے کہ ہم نے جو کچھ وجہ مناسبت حدیث الباب کو یہاں ذکر کرنے کی ابتداء میں ذکر کی کیا جو پچھ شار حین بخاری یا مدرسین ذکر کرتے ہیں وہ سب دور کی مناسبتیں ہیں۔ اور امام بخاری کے اپنے نظریہ خاص کے تحت ہیں ور نہ فی نفسہ اس حدیث کو کتاب الا بمان ہی قدر خیس کیا بلکہ دواس کو کتاب الا بمان ہی قدر کر نہیں کیا بلکہ دواس کو کتاب الا بمان ہی دو کر خیس کیا بلکہ دواس کو کتاب الا بمان ہی دو کر میں اور کہ امام ابودا کو دُامام نسائی بھی بیوع ہی ہیں لائے ہیں۔ اور امام ابن ملبہ نے اس کو کتاب الفتن میں ذکر کیا ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق زیادہ تر فروع اعمال یا معاملات وغیرہ سے ہے جن میں ورع دتقوی کی ضرورت اور مشتببات سے احتر از کی حاجت ہے تا کہ دین وآبر و برحرف نہ آھے۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم

